فانكحوا ما طاب لكم من النساء (قرآن)

# اسلامی شاوی

اضافه شده جدیدایژیش بترتیب جدید ۲۰۱۳ ی

شادی کے موضوع برنہایت جامع اور منتند کتاب

(افادات

تحكيم الامت حضرت مولا ناشاه اشرف على تفانوتى قدس سره

انتخاب و ترتیب

محمدز يدمظاهرى ندوى

استاذ حديث دارالعلوم ندوة العلما يكھنؤيويي

ناشر

ادارهافا دات اشر فيهدوبكًا هردو كَي رودْ<sup>لك</sup>َهنَوَ

# بر تفصیل ت الم

نام كتاب : اسلامي شادي

افادات: حكيم الامت حضرت مولا ناا شرف على صاحب تهانويٌّ

انتخاب وترتيب : محمدزيد مظاهري ندوي

صفحات : ۲۸۸

قیمت :

اشاعت بنجم : ۱۳۳۴ ه

و بیب سائنط.......www.alislahonline.com

# <u>ملنے کے پتے</u>

🖈 د یو بندسهار نپور کے جمله کتب خانے

🖈 مدرسه جامعه خیرالعلوم بورگا وَل خرد کھنڈوہ (ایم پی)

🖈 ندوى بكڈ يوندوه لکھنؤ

🖈 مكتبة الفرقان ،نظيرآ بادكھنؤ

🖈 مکتبهاشر فیه هردوئی

# بسم الله الرحمٰن الرحمٰن ا جما لی فہر سٹ

| ۵٠          | باب(۱) نکاح کابیان                          |
|-------------|---------------------------------------------|
| <u>۷۲</u>   | باب(۲) بیوی کے بیان میں                     |
| ۸۷          | باب(۳) ہیوہ عورت کے بیان میں                |
| 91~         | باب(۴) نکاح میں کفاءت ( یعنی برابری) کابیان |
| 177         | باب(۵)لڑ کے اورلڑ کی کا انتخاب              |
| 114         | باب(۲) نکاح سے پہلے دعاءواستخارہ اور عملیات |
| 100         | باب(۷) نکاح ہے متعلق ضروری ہدایات واصلاحات  |
| 125         | باب(۸) شادی کس عمر میں کرنا چاہئے           |
| 1/1         | باب(۹) منگنی اور تاریخ کاتعین               |
| 19+         | باب(۱۰) نکاح خوانی اوراس کے متعلقات         |
| 199         | باب(۱۱) مهرکابیان                           |
| <b>71</b> ∠ | باب(۱۲) جهیز کابیان                         |
| ٢٢٦         | باب(۱۳) بیهواری کین دین کابیان              |

| rra         | باب(۱۴) بارات اور شادی کابیان                         |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| ۲۳۳         | باب(۱۵) بارات وغیرہ رسمول کا حکم اصولی حیثیت سے       |
| <b>1</b> ∠1 | باب(۱۲) دستورالعمل شادی                               |
| 717         | باب(۱۷) شاد یول کے منکرات وقمر مات                    |
| 199         | باب(۱۸) شادی کی رسمول کابیان                          |
| ۳۱۸         | باب(۱۹) عورتیں اور رسوم کی پابندی                     |
| ٣٣٨         | باب(۲۰) مختلف رسمیں                                   |
| ٣r <u>/</u> | باب(۲۱) رخصتی کے بعد                                  |
| ۳۵۸         | باب(۲۲) دعوت ولیمه کابیان                             |
| اک۳         | باب(۲۳) تعدداز دواج (لیعنی کئی شادیاں کرنے کابیان)    |
| 144         | باب(۲۴) احکام مباشرت ( یعنی میاں بیوی کے خصوصی مسائل) |
| 44          | باب(۲۵) عنسل و پاکی کابیان                            |

E:\Zukharif\Words\A008.TIF not found.

## فهرست مضامين

| صفحات       | عناوين                                                    |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| ٣2          | رائے عالی: مفکراسلام حضرت مولا ناسیدا بوالحسن علی ندوی ؓ  |
| ٣٨          | دعائيكلمات حضرت مولا ناسيد صديق احمه صاحب باندوي ً        |
| rr-r9       | تقريظات                                                   |
| <b>بربر</b> | عرض مرتب                                                  |
| <i>مح</i>   | پیش لفظ طبع جدید                                          |
|             | (باب(۱) نکاح کابیان)                                      |
| ۵٠          | نکاح اوراز دواجی زندگی ہے متعلق حق تعالی کے ارشادات       |
| ۵۲          | نکاح کی اہمیت سے متعلق چنداحادیث                          |
| ۵۲          | نکاح کے دنیوی واخر وی فوائد                               |
| ۵۳          | نکاح اللّٰہ تعالیٰ کی بڑی نعت ہے                          |
| ۵۴          | نکاح نه کرنے پرتهدید                                      |
| ۵۴          | ضرورت دوسعت کے باوجود نکاح نہ کرنے والا شیطان کا بھائی ہے |
| ۵۴          | نکاح ایک عبادت اور دینی امر ہے                            |
| ۵۵          | د فع خل مقدر                                              |
| ۵۵          | نکاح ایک معاملہ ہے کیکن اس کی وجہ سے دنیوی امر نہ ہوگا    |
| ۵۵          | نکاح کے مقاصد وفوائد                                      |
| ۵۷          | نکاح کس نیت سے کرنا چاہئے                                 |

ہوی کے فضائل ،منافع وفوائد 4

4

عورتوں کی اہمیت اوران کی خدمت کی قدر

ہوی کی قربانی اورسب سے بڑا کمال 4

عورت کے احسانات 4

بغیر بیوی کے گھر کا نظام وانتظام درست نہیں رہ سکتا

دنیاسےناواقف دیہاتی عورتوں کی خوبی 4

بوڑھی ہیوی کی قدر

فصل

ہندوستانی عورتوں کے فضائل

شوہروں سے شق

عفت و یاک دامنی 1

10

سرنفسی وحق وضع

ایثاراور جان نثاری کا جذبه،اورشو هرکی عزت کا خیال

ہندوستانی عورتوں کی و فا داری

بیوی سب سے گہری دوست ہے

4

بیوی برای محسن ہے 4

۷۵

بداخلاق، بدسلیقه،اور پھوہڑعورتوں کی خو بی ۷۸ 49

ایک حکایت

۸٠

۸۱

11

۸۳

10 10

www.besturdubooks.wordpress.com

کفاءت کا اعتبار کرنے کی وجہاوراس کا دارومدار

|      | فصل(٤)                                                              |
|------|---------------------------------------------------------------------|
| 111  | دین کے اعتبار سے کفاءت (برابری)                                     |
| 111  | مختلف فيه صورت                                                      |
| 1111 | ضروری تنبیه                                                         |
| 1111 | لڑ کے کےمسلمان ہونے کی تحقیق بھی ضروری ہے                           |
| ۱۱۴  | اس ز مانه میں بیھی دیکھنا چاہیے کہاڑ کا گمراہ فرقوں سے متعلق تونہیں |
| 110  | عیسائی یا یہودی عورت سے نکاح کرنا                                   |
| 110  | اس ز مانہ میں پیھی دیکھنا جا ہے کہاڑ کامسلمان ہے یا کافر            |
| ١١٢  | مال یا خاندان کی مصلحت سے بددین سے نکاح کردینا                      |
| ١١٢  | دینداری کی بنیاد پررشته کرنے کی وجہ                                 |
| 114  | دین دارآ دمی کابددین عورت سے نکاح مناسب نہیں                        |
|      | فصل (۵)                                                             |
| 119  | عمرکے لحاظ سے کفاءت (برابری)                                        |
| 119  | شوہر ہیوی میں عمر کا تناسب ایک شرعی چیز ہے                          |
| 14   | لڑ کالڑ کی کی عمر میں کتنا فرق ہونا جا ہیے؟                         |
| 171  | بے جوڑ شادی میں لڑکی کوا نکار کردینا جا ہیے                         |
| 171  | کم عمرلڑ کی کازیادہ عمروالے سے رشتے کرنے کے مفاسد                   |
| 177  | کم س لڑ کے کاعمر رسیدہ لڑ کی سے شادی کرنے کی خرابی                  |
|      | فصل(۲)                                                              |
| 127  | مال کےاعتبار سے بھی مساوات ہونا بہتر ہے                             |
| 110  | غریب گھر کی لڑ کی سے شادی کرے یا مالدار گھر کی لڑ کی سے<br>         |

|        | باب(۵)لڑ کےاورلڑ کی کاانتخاب                                             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|
|        | فصل (۱)                                                                  |
| 174    | شادی کے لیےلڑ کا کیسا ہونا چاہیے                                         |
| 114    | دینداری کی تعریف                                                         |
| 114    | ایک بزرگ کا یہودی ہے مشور ہ                                              |
| ITA    | داماد بہنوئی بنانے کے لیے لڑے میں کیا کیاد یکھنا جا ہے                   |
| 119    | پردلیما <i>ڑ کے سے</i> شادی نہ کرنا چاہیے                                |
| 114    | زیادہ قریبی رشتہ داروں میں شادی کرنے کی خرابی                            |
| 144    | لڑ کی کے دشتہ میں جلد بازی نہ کرے بلکہ خوب دیکھ بھال کراظمینان حاصل کرلے |
|        | فصل(۲)                                                                   |
| اسا    | نکاح کے قابل سب سے انجھی عور تیں                                         |
| اسا    | ہیوی اور بہو بنانے کے لیے لڑ کی میں کیاد یکھنا چاہئے                     |
| ۱۳۲    | لڑکي ميں جديدتعليم ديکھنااورنو تعليم يافتہ سے شادی کرنا                  |
| ۱۳۳    | دینی تعلیم یا فتہ لڑ کی سے شادی کرنا بہتر ہے                             |
| الملاا | حسن و جمال کی بنیاد پرنکاح کرنے کاانجام                                  |
| مهرا   | نا قابلِ انكار حقيقت                                                     |
| ١٣۵    | ا تفا قاًا گرلڑ کالڑ کی میں عشق ہوجائے تو آپس میں نکاح کردینا چاہیے      |
| ١٣۵    | بہت زیادہ حسین بیوی ہونے میں بھی بھی فتنہ ہوتا ہے                        |
| ١٣٦    | ایب مظلوم عورت کی داستان اورخوبصورتی کی وجہسے نکاح کرنے کا انجام         |
| 12     | مال کی بنیاد پرنکاح کرنے کی مذمت                                         |
| 12     | جہز کی لا کچ میں مالدارلڑ کی سے رشتہ کرنے کا انجام                       |
| ١٣٨    | طلب وخوا ہش کے بغیرخلوص کے ساتھ اگر جہز دیا جائے تو کوئی حرج نہیں        |

| •    | باب(۲) نکاح سے پہلے دعاءواستخارہ اور عملیات          |
|------|------------------------------------------------------|
| 1149 | نکاح سے پہلے دعاء واستخارہ کی ضرورت                  |
| 100  | دعاء کے ساتھ تدبیر وتو کل کی ضرورت                   |
| 100  | چند ضروری مدایات وآ داب                              |
| ۱۳۱  | اچھارشتہ ملنے کے لیےاہم دعا ئیں                      |
| ۱۳۲  | بُرے رشتہ سے بیچنے کے لیے دعا <sup>ن</sup> ئیں       |
| ٣    | استخاره کی دعاء                                      |
| ١٣٣  | نکاح کے لیےاستخارہ کی ضرورت                          |
| Ira  | ارادہ سے پہلے استخارہ                                |
| Ira  | استخاره كأمحل وموقع                                  |
| ١٣٦  | استخاره کی حقیقت<br>:                                |
| 162  | استخارہ کس شخص کے لیے مفید ہوسکتا ہے                 |
| 162  | استخاره كامقصد                                       |
| IM   | استخاره كا فائده                                     |
| 100  | استخارہ کےمفید ہونے کی ضروری شرط                     |
| IM   | استخاره كاثمره رجحان قلب                             |
| 10+  | استخارہ کےسلسلہ میں فیصلہ کن جامع مضمون              |
| 10+  | استخاره كاوقت                                        |
| 10+  | استخاره کرنے کا طریقہ                                |
| 101  | متعین لڑ کی یالڑ کے سے شادی کرنے کاعمل یا تعویذ کرنا |
| 101  | نکاح کےسلسلہ میں تعویذ وعمل کرنے کا شرعی ضابطہ       |
|      |                                                      |

اجازت لينے كاطريقة اور چندضروري مسائل

ولی کسے کہتے ہیں؟ لڑ کی کاازخود نکاح کر لینے کی خرابی

140

140

### فصل (۳)

نکاح کےمعاملہ میں صفائی اور دیانت داری سے کام لینا جا ہے 177 دھوکہ دے کرنا پیندیدہ یا نا کارہ لڑکی کا نکاح کرنا MY نا كارەم دىسے نكاح كردينا 144 نكاح اعلان كے ساتھ كرنا جائے 141 خفیہ نکاح کرنے کے مفاسد 149 ضرور تأخفيه نكاح كرنا 14 لڑ کی والے پیغام دیں یالڑ کےوالے 14 باب(۸) شادی کس عمر میں کرنا جائے لڑ کیوں کی جلدی شادی نہ کرنے کے مفاسد 14 سامان جہیزاورز پور کی وجہ سے تاخیر 121 دعوت وغیرہ کاانتظام نہ ہونے کی وجہسے تاخیر 144 مناسب رشته نهبطنے كافضول عذر 121 لڑ کیوں کے لیے اچھےلڑ کے کم کیوں ملتے ہیں 140 کم عمری میں شادی کر دینے سے قوی ضعیف ہوجاتے ہیں 140 بچین میں شادی کردیئے کی خرابیاں 144 طالب علمی کے زمانہ میں نکاح نہیں کرنا جاہے 144 نابالغی کے زمانہ میں نکاح نہیں کرنا جاہئے 144 (سن بلوغ) کس عمر میں لڑ کالڑ کی بالغ ہوتے ہیں 144 ضرورت کی وجہ سے نابالغی میں نکاح کرنا 141 نابالغى ميں نكاح كا ثبوت 141 آج کل شادی جلدی کردینا جائے 141

19+

194

نكاح كمجلس اوراس ميں خصوصي اجتماع

ایک داقعه

جومہرادانہ کرے وہ خائن اور چورہے

سب سے آسان علاج بیہے کہ مہرکم مقرر کیا جائے شرعی دلیل

بإبركت اورآ سان مهر

مهر کی قلت و کثرت سے متعلق چندا حادیث

191 191 195 چند ضروری مسائل نکاح بڑھانے والوں کوجن سے واتفیت ضروری ہے 1914 190 190 190 194 194 194 191 باب(۱۱) مهرکابیان 199 199 T++ **\* Y+1** 1+1 T+ T

حكيم الامت *حضرت تق*انوي ً

1+1

| زیاده مهرمقرر کرنے کے نقصانات                                    |
|------------------------------------------------------------------|
| مدیث پاک                                                         |
| حضرت تھانوی کا تجربہ                                             |
| وسعت سے زیادہ مہر مقرر کرنے کا انجام                             |
| ہیوی کے نہ چھوڑنے اور طلاق کے ڈرسے مہرزیا دہ مقرر کرنا           |
| مہر کم مقرر کرنے میں بےعزتی کاشبہہ                               |
| مهر کی زیادتی اگرعزت کی بات ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم      |
| اس کے زیادہ مستحق تھے                                            |
| مهركى قلت وكثرت كامعيار                                          |
| مهر کتنا ہونا جا ہے ً                                            |
| مهر فاظمی                                                        |
| مهرکم مقرر کرنے کی بابت ضروری تنبیہ                              |
| فصل                                                              |
| مهر کی ادائیگی ہے متعلق ضروری مسائل                              |
| بجائے روپیہ کے مکان وغیرہ دینا                                   |
| مہر کی ادائیگی کے وقت نیت شرِط ہے بعد کی نیت کا اعتبار نہیں      |
| جاندی سونے کے مہر میں ادائیگی میں کس وقت کی قیمت کا اعتبار ہوگا؟ |
| عورت سے مہر معاف کروانا ذلت اور عیب کی بات ہے                    |
| ہرمعافی معتبز ہیں دلی رضامندی شرط ہے                             |
| نابالغه بیوی کامهرمعاف نہیں ہوسکتا<br>سر                         |
| مهرعورت کاحق ہےاس کا مانگناعیب کی بات نہیں                       |
| عرب اور ہندوستان کے دستور کا فرق                                 |
|                                                                  |

| ۲۱۳       | مهر وصول کر لینے سے نفقہ سا قطنہیں ہو تااور حقوق ختم نہیں ہوتے        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 717       | اگرعورت مہرنہ قبول کرےاور نہ معاف کرے تو خلاصی کس طرح ہو              |
| 710       | شو ہر کے انتقال کے وقت عورت کا مہر معا ف کرنا                         |
| 710       | شوہر کے انتقال کے بعد عورت کومہر معاف کرنا بہتر ہے یانہیں؟            |
| 710       | ہیوی کا پنے انتقال کے وقت مہر معاف کرنا درست نہیں                     |
| 717       | ہیوی کے انتقال کے بعداس کے مہر میں اس کے تمام ورثاء کاحق ہے           |
| 717       | مهر مانغ ز کو ة نهیں                                                  |
|           | باب(۱۲) جهیز کابیان                                                   |
| <b>11</b> | طلب وخواہش کے بغیرخلوص کے ساتھ اگراڑ کے کو کچھ ملے تو اللہ کی نعمت ہے |
| MA        | جهزر کی حقیقت اوراس کا حکم                                            |
| MA        | جہیر دینے میں چند باتوں کالحاظ رکھنا ضروری ہے                         |
| MA        | حضرت فاطمه رضى اللدعنها كاجهير                                        |
| 119       | مروجه جهیز کے مفاسداور خرابیاں                                        |
| 11+       | سامان جهيز                                                            |
| 11+       | مروجہ جہیز کی بنیاد محض تفاخرا ورنام نمود پرہے                        |
| 221       | دل کا چ <u>ور</u>                                                     |
| 771       | رياءاور تفاخر کی مختلف صورتیں                                         |
| 777       | بجائے جہیز کے زمین، جائداد، باغ یا تجارت کے لیے نقدی رقم دینا         |
| 222       | جہنر میں بہت زائد کپڑے دینااوررشتہ دارعورتوں کے جوڑے بنوانا           |
| 222       | جهز دینے کاضیح طریقہ                                                  |
| ۲۲۴       | جهیز کب دینا چاہئے                                                    |

| <b>)</b> - ( — ) |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 770              | سامان جہیز میں شو ہر کو بھی بیوی کی دلی مرضی کے بغیر تصرف کرنا جائز نہیں |
| 220              | د لی رضا مندی کسے کہتے ہیں                                               |
|                  | باب(۱۳) بیهواری لین دین کابیان                                           |
| 777              | مروجه رسمی لین دین میں فائدہ سے زیادہ نقصانات ہیں                        |
| 777              | رسمی لین دین سے محبت نہیں ہوتی                                           |
| 772              | نیو نه اور بیهواری لین دین کی حقیقت اوراس کی مصلحت                       |
| 771              | نیونه لینے دینے کا شرعی حکم                                              |
| 771              | نیو نہ لینے دینے کے بعد کا شرعی حکم                                      |
| 779              | مروجہ نیو نہ کی حقیقت محض قرض ہے                                         |
| 779              | نیو تہاور بیہواری لین دین کے مفاسد                                       |
| 144              | نیو تہ کے قرض میں میراث بھی جاری ہونا جا ہئے                             |
| 144              | مثال سے وضاح <b>ت</b>                                                    |
| ۲۳۲              | رسمی لین دین نه کرنے سے تعلقات کی خرابی کا شبہ                           |
| ۲۳۲              | لین دین کالفیچ اورمناسب طریقه<br>-                                       |
| ۲۳۲              | شادی کےموقع پرشادی خرچ دینے کا حکم                                       |
| ٢٣٣              | رخصتی کے موقع پررسی طور سے شادی خرچ دینے کا حکم                          |
| ٢٣٣              | رسم ورواج کےمطابق دیئے ہوئے سامان کا شرعی حکم                            |
| ٢٣٣              | شر ماحضوری یاد با و و بدنا می کےخوف سے دیا ہوا مال حلال نہیں             |
|                  | باب(۱۴) بارات اور شادی کابیان                                            |
| ٢٣٥              | بارات ہندؤں کی ایجاداوران کی رسم ہے                                      |
| ٢٣٥              | بإرات کی قطعاً ضرورت نہیں                                                |
|                  |                                                                          |

| 727         | بارات کے چندمفاسد                                                                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 734         | بارات ناا تفاقی اور ذلت کا سبب ہے                                                                                                         |
| <b>1 "</b>  | میں بارات کی رسم کو کیول منع کرتا ہوں                                                                                                     |
| ٢٣٨         | بیاه شادی، بارات میں اگرآ مدورفت نه هوتو میل جول کی کیاصورت ہو؟                                                                           |
| ٢٣٨         | بارات وغیرہ تمام رسموں کے ناجائز ہونے کی شرعی دلیل                                                                                        |
| 229         | صاحب حثیت مالدار کے لیے بھی بارات وغیرہ کی رسمیں درست نہیں                                                                                |
| <b>*</b>    | قو می ہمدر دی کا تقاضہ                                                                                                                    |
| 201         | بارات مجموعه معصیت ہے                                                                                                                     |
| 201         | شادی میںلڑ کی والوں کے یہاں مجمع                                                                                                          |
| 777         | آج کل حتی الا مکان بیاہ شادی میں شرکت سے بچناہی بہتر ہے                                                                                   |
| 777         | شرعی دلیل                                                                                                                                 |
| ٣٣          | مقتدااورعلاء دین کوچاہئے کہ رسوم رواج والی شادی میں شرکت نہ کریں                                                                          |
|             | باب(۱۵) بارات کا حکم اصولی حیثیت سے                                                                                                       |
| 200         | بارات وغیرہ رسموں کاحکم اصولی حیثیت سے                                                                                                    |
| rra         | بیاه شادی <i>عهد صحا</i> به میں                                                                                                           |
| rra         | بیاه شادی کی بعض رسمیں اگر پہلے جائز تھیں تواب نا جائز کیوں ہو گئیں؟                                                                      |
| 444         | جس جائز کام ہے عوام کے فساد میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہووہ بھی ناجائز ہوجا تا ہے                                                             |
| <b>۲</b> ۳۷ | جائز بلکہ مشحب کا م بھی مفاسد کی وجہ سے ناجائز ہوجا تا ہے                                                                                 |
| ۲۳۸         | غیر ضروری کام کوبھی اگر ضروری کی طرح کیا جائے تو وہ بھی منع ہوجا تا ہے                                                                    |
|             | غیرضروری کام کوبھی اگرضروری کی طرح کیا جائے تو وہ بھی منع ہوجا تا ہے<br>دوسرے مسلمانوں کونقصان سے بچانے کے لیے بعض جائز اور پسندیدہ<br>پر |
| <b>ra+</b>  | کام بھی ممنوع ہوجاتے ہیں                                                                                                                  |
|             |                                                                                                                                           |

| 707          | شادی میں ہونے والے گنا ہوں کی تفصیل                            |
|--------------|----------------------------------------------------------------|
| rar          | گناه کی دوشمیں ظاہری وباطنی                                    |
| ram          | کپڑوں کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاداور ہماری حالت  |
| rap          | فخر کے متعلق حضورصلی اللہ علیہ وسلم کا فر مان اور ہماری حالت   |
| 700          | ابآپ خود ہی فیصلہ سیجیج                                        |
| <b>7</b> 0∠  | بیاه شادی میں اسراف کا گناه                                    |
| ran          | بیاہ شادی میں مجمع اور بارات وغیر ہ رسموں کی گنجائش ہے یانہیں؟ |
| 109          | شريجت كا قاعده                                                 |
|              | ر<br>جن کی نیت بالکل پاک صاف ہوان کے لیے بیاہ شادی میں مجمع    |
| 141          | کرنے کی اجازت ہے یانہیں؟                                       |
| 777          | شريعت كااتهم قاعده                                             |
| 270          | ایک صاحب کا سوال اور حضرت تھا نو کٹ کا جواب                    |
| 777          | بیاہ شادی سب سے آسان عمل ہے ہم نے اس کو دشوار بنادیا           |
| 742          | ايك لطيفه                                                      |
|              | تجربه کاروں کے تجربہ سے ہوشیار ہوجاؤ                           |
| 771          | جن پر گذر چکی ہےان سے سبق حاصل کرو                             |
| 771          | ا یک کلکٹر صاحب کی داستان                                      |
| 14           | ہمت سے کام لیجئے                                               |
|              | باب(۱۶) دستورالعمل شادی                                        |
| <b>1</b> ∠1  | بیاہ شادی میں بھی ہم شریعت کے پابند ہیں                        |
| <b>7</b> 2 M | حضور صلی اللّه علیہ وسلم کے طریقے نے مطابق شادی کرنے کی ضرورت  |

**۳**+۵

**س**+۷

قائلین جواز کے دلائل پر تبصرہ

شرعی دلیل

سام

210

414

**س**اح

24

| <b>(7</b> ) | سل | فد |
|-------------|----|----|
| (')         |    |    |

رسوم میں عقلی خرابیاں اور دنیوی نقصانات **M+**A

ان رسوم کی بدولت لوگ مقروض اور کزگال ہو گئے m+9

بیاه شادی میں اسراف اور خرچ کی زیادتی **۳**+9

شادی میں زیادہ خرچ کرنا حماقت ہے ٠١٠

اسراف كى قباحت ١١٣

بخل کے مقابلہ میں اسراف زیادہ براہے ١١٣ کس نکاح میں برکت نہیں ہوتی

شادی میں زیادہ خرچ کرنے کے سیح اور مفید طریقے ۲۱۲

فصل (۳)

شادی میں شہرت اور دھوم دھام ٣١٣

جتنی دھوم دھام سے شادی کرو گےاتنی ہی بدنا می ہوگی ۔ ٣١٣

جن کے واسطےتم مال لٹاتے ہووہ تمہارے بدخواہ ہیں

دهوم دهام سے شادی کرنے کا زبردست نقصان سام

دهوم دھام والی شادی میں نمازے لا پرواہی

شادی کے لیے قرض شادی کیلئے قرض دینے کا حکم

باب(۱۹) عورتیںاوررسوم کی یا بندی

فصل (1) عورتیں اور رسوم کی یابندی ٣١٨

رسوم ورواج کی جڑو بنیا دعورتیں ہیں 719 عورتوں کے جمع ہونے کے مفاسداورخرابیاں

www.besturdubooks.wordpress.com

| ۳۲۱         | بیاہ شادیوں میںعورتوں کے مفاسد کی تفصیل                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| ٣٢٣         | لباس،زیور،میکپ (زینت) کامفسده                                       |
| سهرام       | عورتوں کی زبر دست غلطی                                              |
| سهر         | ارشا دنبوی اورضروری مسئله                                           |
| 270         | عورتوں کوشادیوں میں جانے سے بازر کھنے کا طریقہ                      |
| 270         | ا گرعورتیں شادی میں شرکت اور رسم ورواج سے بازنہ آئیں؟               |
| ٣٢٦         | عورتوں کے لیےشاد یوں میں شرکت کافی نفسہ حکم                         |
| ٣٢٦         | شادیوں میںعورتوں کے لیے شرکت کی گنجائش ہے یانہیں؟                   |
| <b>۳۲</b> ۷ | رسوم کی پابندی میں بوڑھی عورتوں کی کوتا ہی                          |
|             | فصل (۲)                                                             |
| ٣٢٩         | عورتوں کی رسوم میں اصل قصور مردوں کا ہے                             |
| mm+         | مردوں نےعورتوں کوا مام بنار کھاہے                                   |
| ٣٣٠         | رسوم سے منع کرنے والے دوشم کے لوگ                                   |
| اسس         | مر دول سے شکایت                                                     |
|             | رسوم ورواج اورناچ گانے کی وجہ سے برا دری والوں کا حقہ پانی بند کرنا |
| ٣٣٢         | ياجر مانه مقرر كرناجا ئزنهين                                        |
|             | فصل (۳)                                                             |
| mmm         | رسوم ورواج کے ختم کرنے کے طریقے                                     |
| ٣٣٦         | رسوم ورواج کوختم کرنے کا شرعی طریقہ                                 |
| <b>~~</b> a | سب رسموں کو یکبارگی منع کرنے متعلق حضرت تھانوی کی رائے              |
| <b>773</b>  | رسوم کی مخالفت کرنے والا و لی اور خدا کامقبول بندہ ہے               |
| ٣٣٦         | رسوم کی پابندی کرنے والے لعنت کے ستحق ہیں                           |
|             |                                                                     |

تمام مسلمانوں کی ذمہ داری عورتوں سے درخواست عورتیں چاہیں تو سارے رسوم ورواج ختم ہوجائیں باب(۲۰) نکاح کی مختلف رسمیس مائیوں میں بٹھلانے اورا پیٹن ملنے کی رسم ٣٣٨ ا پین ملنے کی رسم ٩٣٩ سلامی اورملیده کی رسم 779 جوتا چھیانے اور ہنسی مذاق کرنے کی رسم ٠٩٦ سب برا تیوں کو کرایہ دینے کی رسم الهمسا بغیریسے لیے ہوئے بہوکونہاتر نے دینے کی رسم الهمسا دلہن کو گود میں اتارنے کی رسم الهمسا بہوکے پیردھلانے کی رسم لغوہے ۲ نئی دہن کا ضرورت سے زائد شرم کرنا ۲۳۳ نئ دہن کے لیے قیدخانہ ۲۳۹۳ منەدكھائى كى رسم ٣٨٣ چوتھی کی رسم ماماسا ہررخصتی میں غلہ،مٹھائی اور جوڑے دینے کی رسم ممس آپ جن رسوم کومنع کرتے ہیں دوسر لوگ کیوں نہیں منع کرتے؟ ۵۹۳ لفظ ديور كااستعال مناسب نهيس ۲ باب(۲۱) تخصتی کے بعد زیباکش ونماکش اور سجاوٹ کا شرعی ضابطہ اور اصولی بحث 277 نئی دہن کا ضرورت سے زائد شرم کرنا ٨٩٣

مسنون وليمه كے حدود وثرا لط 29 حضورصلى الله عليه وسلم كاوليمه ma9 حضرت على رضى اللّدعنه كاوليمه **M4** 

| القتلان شادي عن الأمنة                                                 | تطرت ها تو  |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| دعوت حلال مال سے کروا گرچہ دال روٹی ہو                                 | ٣4٠         |
| ذلت اور بدنا می کے ڈرسے مہمان نوازی کرنے کا حکم                        | <b>~</b> 4+ |
| ولیمه کی ایک آسان صورت                                                 | الم         |
| ناجائزوليمه                                                            | الم         |
| بدرتن وليمه                                                            | 244         |
| بدترين اورنا جائز وليمه ميں شركت كرنا جائز نہيں                        | 242         |
| حتنے لوگوں کی دعوت ہےاس سے زائدلوگوں کو لے کر پہنچ جانا جائز نہیں      | mym         |
| جتنوں کی دعوت ہواس سےزائد یاا پنے ساتھ بچوں وغیرہ کو لے جانا جائز نہیں | 246         |
| سودخورا وربدعات ورسوم کرنے والے کی دعوت کا حکم                         | 240         |
| جس کی اکثر آمدنی حرام کی ہواس کی دعوت قبول کرنے کی جائز صورت           | ٣٧٢         |
| شبه کی دعوت کا حکم                                                     | <b>44</b>   |
| جس کی آمدنی پراطمینان نه ہواور شبہ توی ہوتو کیا کرنا چاہئے             | <b>44</b>   |
| دعوت میں نثر کت کرنے کے چند ضروری احکام                                | ٣٧٨         |
| غریبوں کی دعوت میں بھی شرکت کرنا جا ہئے                                | ٣٧٨         |
| دعوت قبول کرنے میں کوئی مباح شرط لگا نا                                | <b>249</b>  |
| دعوت میںغریبوں کے تکبراورنخرے                                          | ٣٧٠         |
| باب(۲۳) تعدداز دواج تعنی کئی شادیاں کرنے کا بیان                       |             |
| فصل(۱)                                                                 |             |

## تعدداز دواج كاباعث اورمحرك

تعددازواج كيابك اور مصلحت

دوسری شادی کے جواز میں مردوغورت دونوں کی مصر

| <b>11/2 11</b> | تعدداز واج کی ضرورت                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| ۳ <u>/</u> ۲   | تعدداز واج عقلی نقطهٔ نظر سے تاریخ کی روشنی میں                    |
| r20            | صرف چارتک ہیویاں رکھنے کی اجازت کیوں ہے؟                           |
| <b>727</b>     | تعدداز واج ( کئی بیویاں )ر کھنے کی بلاقباحت شرعاا جازت ہے          |
|                | <b>فصل (۲</b> ) تعددازواج کی ممانعت                                |
| ٣٧             | بعضعوارض کی وجہہے گئ ہیویاں کرنے کی شرعی ممانعت                    |
| ٣٧             | عورتوں کی بےاعتدالی کی وجہ سے دوسری بیوی کرنے کی ناپسندید گ        |
| <b>m_9</b>     | محض ہوسنا کی اور عیش پرستی کی وجہ سے کئی بیویاں کرنے کی مذمت       |
| <b>m</b> _9    | عدل پر قدرت کے باوجود بغیر ضرورت کے دوسری بیوی کرنے کی مذمت        |
|                | ف <b>صل</b> (۳) تعددازواج کی دشواریاں                              |
| ۳۸۱            | دو بیو یوں میں نباہ حکومت کرنے سے زیادہ مشکل ہے                    |
| <b>77.7</b>    | کئی ہیویاں کرنے کی نزا کت اور حضرت تھانو کٹ کا تجرببہ              |
| <b>777</b>     | بغیر سخت مجبوری کے دوسری شادی کرنے کا انجام                        |
| ٣٨٢            | دوشادی کرناپلصر اط پر <b>قد</b> م رکھنا اوراپنے کوخطرہ میں ڈالناہے |
| ٣٨٢            | حضرت تھانو کٹ کی وصیت اورا یک تجر بہ کار کا مشورہ                  |
| ٣٨٥            | نکاح ثانی کس کوکرنا چاہیئے                                         |
|                | فصل (٤)                                                            |
| ٢٨٦            | ایک ہی بیوی پراکتفا کرےاگر چہوہ ناپسند ہو                          |
| ٣٨٦            | یہلی بیوی کی اولا دنہ ہونے کی وجہ سے دوسری شادی کرنا               |
|                | فصل (٥)                                                            |
| ٣٨٨            | دو بیو یوں کے حقوق اور عدل وانصاف سے متعلق ضروری مسائل<br>-        |
| ۳۸۸            | دوسرا نکاح کرنے کاحکم                                              |
|                |                                                                    |

غلطنهى كاازاليه

كهانے يينے اور مباشرت كابا ہمى فرق

عورتوں کی زبر دست غلطی

عورت کوگھر میں اپنے شوہر کے سامنے کیسے رہنا جا ہے ایک بزرگ عورت الله کی مقبول بندی کی حکایت

مهرم

مهرم

ساسهم

ومهم

شوہر بیوی کے لیے چند ضروری ہدایات شوہر بیوی کے لیے جائز نہیں کہ تنہائی میں ہونے والےخصوصی ، کودوسروں سے بتلا دیا کریں ٢٣٦ انهم مدایت کیایم عورتوں کے لیے خصوصی مدایات کام مردول کے لیے خصوصی مدایات ۸۳۸ مردکوحیا ہے کہ تین یا حیار ماہ میں اپنی عورت سے ضرور ملا قات کر لے وسهم مردعورت سے کتنے دن باہررہ سکتا ہے المهم روز ہ کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینا ۲۹۹ رمضان کی را توں میں صحبت کرنا سامهم حالت اعتكاف ميں عورتوں سے اختلاط سامهم حالت احرام اورحالت حج میں قربت کرنا ماماما فصل حالت حیض میں بیوی سے قریب ہونے کے احکام 770 حالت حیض میں ہیوی سے متتع ہونے کے حدود 770 متفرق ضروري مسائل 777

حالت حیض میں صحبت کے ناجائز اور حالت استحاضہ میں جائز ہونے کی وجہ

حالت حیض میں صحبت کرنا کیوں ممنوع ہے

باب(۲۵)غسل ویا کی کابیان حالت حیض میں صحبت کے ممنوع اور نایا کی کے بعد غسل واجب ہونے کی وجہ

منی خارج ہونے کے بعد غسل واجب ہونے کی حکمت 41 صحبت سے فراغت کے بعد شل جنابت کے واجب ہونے کاراز 411 بعض دوسر بفوائد 747 جنبی آ دمی جس مکان میں ہوگا وہاں رحت کے فرشتے نہیں آئیں گے 444 جنبی آ دمی کو پچھ کھانے پینے یاسونے یا بیوی کے پاس دوبارہ جانے سے يہلے وضوكر لينا حياہے 444 غسل کامحل ومقام اوراس کی ہیئت 747 عنسل کھڑ ہے ہوکر کرے یا بیٹھ کر 44 غسل فرض ہوا وریر دہ کی جگہ نہ ہوتو کیا کرے 440 غسل کرنے کامسنون طریقہ 440 عنسل کےوقت ذکریا دعاء پڑھنا 44 بحالت عسل باتيس كرنا 444 غسل کے وقت عورت کوشر مگاہ کے ظاہری حصہ کا دھونا کا فی ہے 447 غسل میںعورت کوسر کے بال کھولنا ضروری نہیں 447 49 چند ضروری مدایات و آداب مجبوری میں بجائے شل کے تیم بھی کافی ہے 449 74. بیت وضوا ورغسل کا تیمّ ایک ہی ہے 14 تيتم كاطريقه <u>م</u>ے م تیمیم کرنا کب درست ہے 127

#### رائے عالی

#### مفكراسلام حضرت مولا ناسيدا بوالحسن على ندوى صاحب رحمة الله عليه

فاضل عزیز مولوی محمد زید مظاہری ندوی مدرس جامعہ عربیہ ہتورا (بارک الله فی حیاته و فی افادته) جوحضرت حکیم الامت کے افادات وارشادات اور تحقیقات ونظریات کو مختلف عنوانوں او رموضوعات کے ماتحت اس طرح جمع کررہے ہیں کہ حضرت کے علوم وافادات کا ایک دائر ہ المعارف انسائیکلوپیڈیا، تیار ہوتا جارہا ہے۔

ان خصوصیات اورافادیت کی بناپرعزیز گرامی قدر مولوی محمدزید مظاہری ندوی نه صرف تھانوی اور دیو بندی حلقه کی طرف سے بلکه تمام سلیم الطبع اور صحیح الفکر حق شناسوں اور قدر دانوں کی طرف سے بھی شکریداور دعاء کے ستحق ہیں۔

اوراس کے ساتھ اوراس سے کھوزیادہ ہی داعی الی اللہ اور عالم ربانی مولانا قاری سید صدیق احمد باندوی سر پرست جامعہ عربیہ ہتورا باندہ (یوپی )اس سے زیادہ شکریہ اور دعاء کے مستحق ہیں جن کی سر پرسی اور گرانی ہمت افزائی اور قدر دانی کے سامیہ میں ایسے مفید اور قابل قدر کام اور ایکے زیرا ہتمام دانش گاہ اور تربیت میں انجام پارہ بیں۔اطال اللہ بقائہ و عمم نفعہ جزاہ اللہ خیر ا.

ابوالحس على ندوى دائره شاهلم الله حشى رائے بريلي سے ارذى الحجه ه<u>ا سما ج</u>

# دعا ئىيىكلمات

#### عارف بالله حضرت مولانا قارى سيدصد يق احمه صاحبٌ باندوى

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

حکیم الامت حضرت مولا نامقتداناالشاہ اشرف علی تھانوی کے بارے میں برنانہ طابعلمی اکا برامت نے اس کا اندازہ لگالیا تھا کہ آ گے چل کرمندارشاد پر جمکن ہوکر مرجع خلائق ہوں گے اور ہرعام وخاص ان کے فیوض و برکات سے متمتع ہوں گے ۔ چنانچ حضرت اقدس کے کار ہائے نمایاں نے اساطین امت کے اس خیال کی تصدیق کی ، کہنے والے نے بیج کہا ہے۔

قلندر هرچه گوید دیده گوید

خداوند قد وس نے حضرت والا کوتجد بداورا حیاء سنت کے جس اعلیٰ مقام پر فائز فر مایا تھااس کی اس دور میں نظیر ہیں۔

آج بھی مخلوق حضرت کی تصنیفات وارشادات عالیہ اور مواعظ حسنہ سے فیضیاب ہورہی ہے۔حضرت کے علوم ومعارف کے سلسلہ میں مختلف عنوان سے ہندویاک میں کام ہورہاہے، کین بجاطور پر کہاجاسکتا ہے کہ اللہ پاک نے محض اپنے فضل سے عزیزی مولوی مفتی محمد زید سلمہ، مدرس جامعہ عربیہ ہتورا کوجس نرالے انداز سے کام کی تو فیق عطافر مائی اس جامعیت کے ساتھ ابھی تک کام نہیں ہوا تھا اس سلسلہ کی چاردرجن سے زائدان کی تصانیف ہیں۔بارگاہ ایزدی میں دعاہے کہ اس کو قبولیت تامہ عطافر مائے اور مزید تو فیق نصیب فرمائے۔ احقر صدیق احمد غفرلہ تامہ عطافر مائے اور مزید تو فیق نصیب فرمائے۔ احقر صدیق احمد غفرلہ

خادم جامعهٔ عربیه بتورابانده (یویی)

# مبارک سلسله اورسلیقے کا کام رائے عالی

#### حضرت مولا ناسيدمجمر رابع حسني ناظم ندوة العلماء كلهنؤ

مولانامفتی محمدزیدصاحب مظاہری ندوی کواللہ تعالی نے ہزرگوں سے تعلق اور ان کے ملفوظات وہدایات کوان کی افادیت کے پیش نظر مرتب کرنے اور جمع کرنے سے خصوصی دلچیہی عطاء فر مائی ہے، چنانچوانہوں نے ہزرگوں کے افادات کو مختلف رسالوں اور کتابوں کی صورت میں جمع کیا ہے اور یہ کام اس سلیقہ سے کیا ہے کہ اس میں تحقیقی وعلمی انداز بھی پایاجا تا ہے اور دینی وتر بیتی مقصد بھی پورا ہوتا ہے۔

ہم کومسرت ہے کہ مولا نامفتی محمد زیدصاحب جنہوں نے حضرت تھا نویؒ کے ملفوظات اور اصلاح وراشاد کے سلسلے میں مختلف نوعیّتوں کی وضاحت پرشتمل مضامین کو علیحدہ علیحدہ شائع کرنے کا ایک مبارک سلسلہ میں شروع کیا ہے۔

مولا نازیدصاحب نے دینی افادات کا،اصلاح دین کا حامل بہت مفیدلٹر پچر جمع کردیا ہے،اصلاح باطن ودر تگی احوال کے لئے بیانتخاب اورلٹر پچرانشاءاللہ مفید ثابت ہوگا۔

مفتی محمد زید صحاب کے بیالمی کوششیں قابل ستائش ہیں جوایک طرف توایک اچھاعلمی کام ہےاور دوسری طرف اس کی دینی واخلاقی افادیت ہے۔

# جدت وقد امت كاستكم اظهار خيال

حضرت مولا ناسيد سلمان صاحب سيني ندوى دامت بركاتهم

وكيل كلية الشريعة واصول الدين دارالعلوم ندوة العلما بكهنؤ

مولا نامحمدزیدمظاہری ندوی کی جدت وقد امت نے انہیں دوآتشہ بنادیا ہے، لیمی طرز قدیم کے بزگول کے ایک ایک ملفوظ کی تحقیق وتر تیب جدید میں مصروف ہیں،اور جدید وسائل کتابت وطباعت سے کام لے کراپی تصنیفی خدمات کوانہوں نے تحقیقی مقام تک بھی پہو نیچادیا ہے،اور دیدہ زیب بھی بنادیا ہے۔

مولا نامفتی محمد زید مظاہری ندوی کا تعارف ہی اہل علم میں حضرت تھانوگ کی نسبت سے وہ کسی نسبت سے وہ کسی نسبت سے وہ کسی دمخصص ''اور'' ڈاکٹر'' سے کم نہیں ، یقیناً تھانوگ علوم کی تر تیب وحقیق پر انہیں پی ،ایچ ، ڈی کی ڈگری ملنی جائے۔

مولا نامفتی محمدزید مظاہری ندوی ہم سب کے شکریہ کے ستحق ہیں کہ انہوں نے کہاں کہاں کہاں کہاں کہاں کہاں کہاں کہا

اللہ تعالیٰ اس سعی سعد کو قبولیت سے نوازے، اور مرتب کو علمی موتیوں کی تلاش میں کامیا بیوں سے ہمیشہ بہرہ ورفر مائے۔ آمین۔

سلمان سيني ندوي

### علمى وشحقيقى كام

واقعہ یہ ہے کہ آپ کی توجہ اس قدر مفید بلکہ نہایت اہم کام کی طرف مبذول ہوئی ہے کہ اس کے لئے خداوندی رہنمائی اور ذکاوت نافعہ کے بغیر آمادگی نہیں ہوسکتی تھی یہ محض اللّٰد کافضل ہے، ہوسکتا ہے کہ ناواقف کی نظر میں یہ کام اتنا اہم نہ ہوجتنا فی نفسہ ہے لیکن حقیقہ سی بڑے تحقیقی ولممی کام سے کم اہم نہیں۔

(حضرت مولا نابر بإن الدين صاحب تنجعلي دامت بركاتهم)

# مشكل ترين كام، ترتيب بين تصنيف

تمہاری کتابوں کو دیکھ کر بے حدخوثی ہوئی بیآ سان کا منہیں ہزاروں صفحات کا مطالعہ کرنا،ان کافن اور موضوع مقرر کرنا، پھران کی ترتیب دینا بہت مشکل کام ہے، بیہ کتابیں محض تمہاری ترتیب نہیں بلکہ تصنیف ہیں،اللّد کاشکرادا کرو۔

· (حضرت مولا نامحمریونس صاحب مدخله العالی شیخ الحدیث مظاهرعلوم سهار نپور)

#### اہم اور ناقع کام

اہم اور نافع کام کی تو فیق آپ کومنجانب اللہ ملی ، مسرت ہے، بارک اللہ و قبل اللہ \_(خود بھی )منتفع ہوا،طلبہ اور اہل علم کو بیر صامین سنائے گئے۔

(محى السنه حضرت مولا ناالشاه ابرارالحق صاحب مدخلانه العالى )

#### چشمه فیض

مجھے خوشی ہے کہ جناب مولا نازیدصا حب مجد ہم نے محنت شاقہ برداشت کر کے بکھرے ہوئے مضامین کو موضوع وارعناوین کے تحت جمع کر دیا ہے اللہ تعالی تمام مسلمانوں کوخاص طور پرطلباءاوراہل مدارس کواس چشمہ فیض سے سیراب ہونے کی توفیق عطاء فرمائے۔ (مولانامفتی سعیداحمرصاحب یالنچوری دارالعلوم دیوبند)

#### نعمت عظملي

تحکیم الامت نورالله مرقده کے علوم کا انتخاب وا قتباس موضوف نے نہایت احسن طریقہ سے جمع کر کے امت مسلمہ کے لئے نعمت عظمی پیش کیا ہے۔ (مولا ناحکیم الامت مجمداختر صاحب یا کستان)

#### ایک برااحسان اور قابل شکر کام

ہمارے دوستوں میں مجی فی اللہ محترم جناب مولانا محمد زیرصاحب جو ماشاءاللہ فرین فاضل ہیں بلند ذوق کے حامل ہیں، میکدہ تھانوگ کے مشاق ہیں اور ان سب سے ہڑھ کر اللہ تعالیٰ کی توفیق خاص سے بہرہ ور ہیں،اللہ نے ان کو حضرت تھانوگ کے علوم پر کام کرنے کی توفیق بخشی ہے۔ انہوں نے حضرت تھانوگ کے افا دات کو مضمون وار مرتب کرنے میک توفیق بخش ہے۔ انہوں نے حضرت تھانوگ کے افا دات کو مضمون وار مرتب کر کے میکشان باد وانہیں کیا جاسکا شکر بیادانہیں کیا جاسکا اسکا موصوف نے ہر ہر موضوع پر حضرت تھانوگ کی الیم مفسر آراء یکجا کردی ہیں کہ حضرت تھانوگ کی ایسی مفسر آراء یکجا کردی ہیں کہ حضرت تھانوگ کے خوشہ چینوں کو بھی اس کی اطلاع نہ رہی ہوگئی، واقعہ ہے کہ مفتی محمد زید صاحب پوری علمی برادری کی طرف سے شکر وامتنان کے حقد ار ہیں کہ انہوں نے بہت صاحب پوری علمی برادری کی طرف سے شکر وامتنان کے حقد ار ہیں کہ انہوں نے بہت بڑے فرض کفا بہ کو مرانجام دیا۔

(حضرت مولا ناخالد سيف الله صاحب رحماني)

#### ماهنامه البلاغ كاتبصره

جنوری ۱۹۹۵ء

مطابق

شاره ۱۳۱۵ء

جلد٢٩

زىرادارت:حضرت مولا نامحرتقى عثانى صاحب مدخله، دارالعلوم كراچى پاكستان

حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللّہ علیہ نے اپنے بعددین کے مختلف شعبوں سے متعلق اس قدر مفصل اور جامع تصانیف، مواعظ اور ملفوظات چھوڑے ہیں کہ جس کی مثال چھلے دور میں کم ہی نظر آتی ہے، اگر کوئی شخص ذراسی توجہ کے ساتھ ان کا مطالعہ کرے تو دین اسلام کی ساری تفصیلات اس کے سامنے آجاتی ہیں، دین کا کوئی گوشہ نظروں سے اوجھل نہیں رہتا، اور اس کے بعد عصر حاضر کی کوئی گراہی بغضل خداوندی ایسے شخص پر اثر انداز نہیں ہویاتی بلکہ وہ بے شارا فراد کو بھی گمراہی سے بآسانی نکال لیتا ہے۔

حضرت تھانوی کے وصال کے بعد سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف، مواعظ اور ملفوظات پر اسلسل کام ہور ہا ہے، اور اس سلسلہ میں ایک بڑا کتب خانہ بحد للدو جود میں آچکا ہے، اور بیسلسلہ اب دن بدن روز افزوں ہے۔

جوحضرات اس سلسله میں کام کررہے ہیں ان میں علماء، فقہاء، صوفیا، مفکرین، پروفیسر، مؤرخین حتی کہ ماہرین نفسیات تک شامل ہیں مگران میں آج کل''محترم جناب مولانا مفتی محدزید صاحب استاد جامعہ عربیہ ہتورا باندہ یو پی''انڈیا'' کانام سرفہرست ہے، انہوں نے بڑی عرق ریزی اور جامع اور وسیع مطالعہ کے بعد اہم علمی اور دین موضوعات پر حضرت کے علوم کوشن ترتیب کے ساتھ مرتب کرنے کی قابل قدر خدمت انجام دی ہے۔ جزاھم الله تعالی خیراً

ابوحماد

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم

# عرض مرتب

اس دنیا میں بسنے والے انسان خواہ مسلم ہوں یا غیر مسلم مرد ہو یا عورت ہرایک کے سامنے بیاہ شادی کا مسکلہ ہوتا ہے اور یہی وہ مسکلہ ہے جس کی وجہ سے آج دنیا بڑی پریثان نظر آتی ہے، غریب ہویا مالدار، دیندار ہویا بددین، بیاہ شادی کے مسکلہ میں ہر ایک مشکلہ میں ایک مشکلہ میں ہر ایک مشکلہ میں ایس سے زیادہ پریشان کن یہی باب سمجھا جاتا ہے غریبوں کا تو یو چھنا ہی کیا، مالداروں کی شادیاں بھی جیسی کچھ ہوتی ہیں اور اس سلسلے میں ان کو جوز جمتیں اٹھانا پڑتی ہیں وہی جانتے ہوں گے۔

اسلام نے بیاہ شادی کوسب سے آسان عمل بتایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اسی آسانی وسادگی کے ساتھ ممل کر کے بھی دکھلایا تھا لیکن آج بیاہ شادی ہی سب سے زیادہ مشکل امر بن کررہ گیا ہے۔ شادی تو ایک خوشی کی چیز ہوتی ہے ۔ لیکن اب اس زمانہ میں شادی ایک مصیبت اور غم کا سامان بن کررہ گئی ہے ۔ کتنی نوجوان لڑکیوں نے گلا گھونٹ کر پھانسی لگالی ۔ اپنے جسم میں آگ لگا کراپنے کو ہلاک کر ڈالا۔ اور کتنے ماں باپ ایسے ہیں کہ لڑکی کی پیدائش کی خبرسن کر ہی آگ بولہ ہوجاتے ہیں اور کتنے ہوں گے کہ انہوں نے صرف اس بنا پر اپنی ہیوی کو طلاق دیدی کہ لڑکی کیوں پیدا ہوگئی ۔ لڑکی کا پیدا ہونا اس زمانہ میں ایک مصیبت اور آفت بن کررہ گیا ہے۔ 'وَ إِذَا ہُشِّ سِرَ

اَحَدُهُمْ بِالْأُنشَى ظَلَّ وَجُهُهُ مُسُوَدًّا وَّهُوَ كَظِيْمٌ" (پ:١٨) (اوران ميں جب سي کو بیٹی کی خبر دی جائے تواس کا چہرہ بےرونق ہوتا ہے دل ہی دل میں گھنتار ہتا ہے )۔ اسلام سے پہلے جوحالت کفار کی تھی ،اسی کے قریب قریب آج کی حالت ہوگئی ہےاور میخض اس واسطے کہ لڑکی ہوگی تو اس کی شادی کی فکر ہوگی ، آج کل کی شادی تو خانہ بر بادی ہےلڑ کی کے واسطےلڑ کے کا انتخاب اور اس کا معیار پھرلڑ کی کے جہیز کی فکر خاندان کے افراد کی خوشامد اوران کی دعوت کا اہتمام، رسوم ورواج کی یابندی اوراس میں یانی کی طرح بیسہ بہانا آج کل کی شادی کے لوازم میں سے ہوگیا ہے، غریب آدمی بھلاان سب باتوں کی سکت کہاں رکھتا ہے ،غریب ہی کی کیانخصیص ہے ،امیر و مالدار بھی اس قشم کی پریثانیوں سے محفوظ نہیں رہے۔الغرض اس مسلہ میں آج ساری دنیا یریشان نظرآ رہی ہےاور وجہاس کی صرف سے ہے کہ شادی ہے متعلق اسلام نے جو ہماری رہنمائی کی تھی اور دین وشریعت نے اس کے متعلق جوہم کقعلیم دی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ وصحابیات ہمارے لئے جونمونہ چھوڑ کر گئے تھے۔افسوس کہ ہم ان سب کو بھول گئے ،شادی کے موقعہ برکسی کوخیال نہیں آتا کہ اسلامی طریقہ کے مطابق شادی کرنے کا کیا طریقہ ہے،اوراس سلسلہ میں حضور صلی اللّٰدعلیہ وسلم کا دستورالعمل کیا رہا ہے۔ دین وشریعت کی جب بھیل ہو چکی اور جس دین میں صرف عبادات نہیں بلکہ معاملات ومعاشرت بیاہ شادی ہے متعلق بھی رہنمائی موجود ہے۔ایک مسلمان دیندار کیوں کران کونظرا نداز کرسکتاہے، کیوں کہ دین صرف نماز پڑھنے روز ہ رکھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ بیاہ شادی بھی عبادت اور دینی امرہے۔اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوه كى تقليدلازى ہے۔ لَقَدُ كَانَ لَكُمُ فِي رَسُولُ اللهِ اُسُوةٌ حَسَنةٌ ۔ آج اسی اسوهٔ حسنه کوترک کرنے کی بناء پر ساری دنیا پریشان ہے اورخود ساختہ

۔ طریقے رسوم ورواج کو دین وشریعت کی جگہ دیدی گئی ہے جس کی وجہ سے دین تو ہمارا بر با دہواہی تھادنیا بھی بر با دہوگئ اور پریشانی علیحد ہ رہی۔

بیاہ شادی سے متعلق علاء نے مختلف کتابیں کھی ہیں۔ اس مجموعہ ''اسلامی شادی'' میں بیاہ شادی سے متعلق ہر ہر گوشہ پر عقل وَقل کی روشنی میں تفصیل کی گئی ہے۔ بیاہ شادی کے فوائد، اسلامی احکام حسب ونسب اورلڑ کی یا لڑکے کا انتخاب اور اس کا معیار، بارات ، جہنے ، مہر، رسوم ورواج ، ولیمہ وغیرہ تقریبا ہر ہر موضوع پر آپ کو تفصیلی کلام اس مجموعہ میں ملے گا۔ اور یہ مجموعہ در اصل حضرت تھانوی ؓ کے جملہ ملفوظات و مواعظ اور تھنیفات و تالیفات کا منتخب مجموعہ ہے جس کو احقر نے بڑی کوشش کے ساتھ متعلق مرتب دیا ہے ، خدا کی ذات سے امید ہے کہ انشاء اللہ یہ مجموعہ اس موضوع سے متعلق تر تبیب دیا ہے ، خدا کی ذات سے امید ہے کہ انشاء اللہ یہ مجموعہ اس موضوع سے متعلق انہائی جامع اور مفید ثابت ہوگا اور جو شخص بھی اس دستور العمل کے مطابق بیاہ شادی کرے گا اور آخرت میں تو اب حاصل کر یکا۔

غیر مسلم حضرات بھی اگر اس سے استفادہ کریں تو وہ بھی دنیا میں سکون حاصل کئے بغیر نہیں رہ سکتے ،ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کتاب کو گھر گھر اور ہر فرد تک پہو نچایا جائے ،اور چونکہ عمو مالوگ اردوکم جانتے ہیں اس لئے اگر دوسری زبانوں میں بھی اس کا ترجمہ ہوجائے تو انشاء اللہ بہت مفید ہوگا ،اللہ پاک اس مجموعہ کو قبول فر مائے اور امت کی اصلاح وہدایت کا ذریعہ بنائے۔

محمدزیدمظاہری ندوی ۱<u>۳۱۲ھ</u>

#### ببش لفظ طبع جديد

''اسلامی شادی'' آج سے تقریباً اکیس سال قبل شائع ہوئی تھی اس کے بعد سے برابر ہندویا ک میں اس کے دسیوں ایڈیشن شائع ہوئے۔

الحمد للدامید سے زائد عوام وخواص میں اس کی مقبولیت ہوئی ،بعض دوسرے ملکوں میں بھی فارسی وغیرہ میں اس کے ترجیے شائع ہوئے ،اور ہاتھوں ہاتھ کئی ایڈیشن نکل گئے۔

احقرنے اس میں تقریباً سواسو صفحات کا بعد میں اضافہ بھی کیا تھا، پاکستان کے بعض ناشرین نے اپنے طور پراس کی جدید کتابت و کمپوز کرا کراس کوشائع کیا جس کا عکس لے کرانڈیا کے ناشرین نے بھی شائع کیا کہاں بات سے بہت رنج ہوا کہان ناشرین نے تھے کتابت کا قطعاً اہتمام نہیں کیا، اور اضافہ شدہ ایڈیشن کے بجائے پہلا ہی ایڈیشن شائع کردیا۔فالی اللہ المشتکیٰ۔

الحمدللداب مزیداضافے اور جدیدتر تیب کے ساتھ کمپوز کرا کر شائع کرنے کی تو فیق ہورہی ہے، اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل وکرم سے اس کو قبول فرمائے اور امت کی اصلاح وہدایت کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔

> محمدزیدمظاهری،ندوی استاذ حدیث دارالعلوم ندوة العلمها <sup>یک</sup>صنوً ۱۸رربیج الاول ۴۳<u>۴ م</u>لیج

# خُطبة نِكاح

الكَحَمُدُ لِللَّهِ نَحُمَدُه ونَسُتَعِينُه وَنَسُتَعِينُه وَنَسُتَعُفِرُه وَنَعُودُ ذُبِاللَّهِ مِنْ شُرُوراً نُفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعُمَالِنَا مَنْ يُّهُدِهِ اللُّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَه وَمَنُ يُّضُلِلُ فَلاَهَادِيَ لَه وَ وَ اَشُهَدُ اَنُ لَّا إِلْهَ اللَّهِ اللَّهُ وَ اَشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ اَشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُه ' يَكَايُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْ ا اتَّقُوُ االلَّهَ حَقَّ تُقَاتِه وَ لاَ تَمُوتُنَّ اِلَّا وَانْتُمُ مُسُلِمُونَ ۞ يِلَّايُّهَا النَّاسُ اتَّقُوارَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَ كُمْ مِنُ نَّفُس وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوُجَهَا وَبَتَّ مِنهُمَارِجَالا كَثِيرًا وَّنِسَآءً ط وَاتَّقُوا اللَّهِ الَّذِي تَسَآءَ لُوُنَ بِهِ وَالْاَرُحَامَ لِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيُكُمُ رَقِيُبًا ۞ يْاَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوُا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوُلاً سَدِيدًا ٥ يُصْلِحُ لَكُمُ اَعْمَالَكُمُ وَيَغْفِرُلَكُمُ ذُنُوْبَكُمُ ط وَمَنُ يُّطِعَ الله وَرَسُولُه ' فَقَدُ فَازَ فَوُ زِاً عَظِيُماً ۞

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اَلَيْكَاحُ مِنُ سُنَّتِي وَقَالَ مَنُ رَغِبَ عَنُ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلاَمُ اَعُلَنُو اَلَيْكَاحُ وَاجْعَلُوهُ فِي عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلاَمُ اَعُلَنُو اَلَيْكَاحُ وَاجْعَلُوهُ فِي المَسَاجِدُ وَ الْمَسَاجِدُ وَ الْمُسَاجِدُ وَ الْمَسَاعِدُ وَ الْمَسَاعِدُ وَ الْمَسَاعِدُ وَ الْمَسَاعِدُ وَ الْمَسَاعِدُ وَ الْمَسَاعِدُ وَ الْمُسَاعِدُ وَ الْمَسَاعِدُ وَ الْمُسَاعِدُ وَ الْمُعَلِيْ وَالْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ الْعَلَّالَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّه

# اسلامی شادی

#### افادات

حكيم الامت حضرت مولا ناشاه اشرف على تقانوتى قدس سره

انتخاب و ترتیب سسسه محمرز بدمنظامری ندوی استاذ حدیث دارالعلوم ندوة العلما <sup>یک</sup>ھنو یو پی

#### بسم اللدالرحمن الرحيم

#### باب(۱) نكاح كابيان

#### نکاح اوراز دواجی زندگی میتعلق حق تعالی کے ارشادات

اَعُونُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُطنِ الرَّجِيْمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ.

(١) وَمِنُ الْيَاتِهِ اَنُ خَلَقَ لَكُمْ مِّنُ انْفُسِكُمُ اَزُوَاجًا لِتَسُكُنُوا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مَوَدَّةً وَّرَحُمَةً لَ اللهُ اللهُ

ترجمہ: اور حق تعالیٰ کی نشانیوں میں سے بیہ ہے کہ اس نے تمہارے واسطے تمہاری جنس کی بیبیاں بنائیں تا کہتم کوان کے پاس آرام ملے، اور تم میاں بیوی میں محبت اور ہمدر دی پیدا کی لیے

(٢) وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهُرًا لَهُ (٢) (سوره فرقان پـ ١٩:

ترجمہ: اوروہ ذات (یعنی اللہ تعالیٰ)ایسا ہے جس نے پانی (یعنی نطفہ) سے آ دمی کو پیدا کیا، پھراس کوخاندان اور سسرال والا بنایا۔

(٣) وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبُ لَنَا مِنُ اَزُوَاجِنَا وَّذُرِّيًاتِنَا قُرَّةَ اَعُيُنٍ وَّاجُعَلُنَا لِلمُتَّقِيُنَ اِمَامًا۔ (سوره فرقان پ:١٩: ١٥ ورع: ٣)

ترجمہ: رحمٰن کے خاص بندے وہ ہیں جو یہ دعاء کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! ہم کو ہماری بیبیوں اور اولا دکی طرف سے آئکھوں کی ٹھنڈک یعنی راحت عطافر ما،اورہم کومتقیوں کاافسر بنادے۔

لے بیان القرآن۔

قائدہ: اصل مقصودافسری مانگنانہیں ہے، بلکہاصل مقصودا پنے خاندان کے متقی ہونے کی درخواست ہے کے

(٣) فَانُكِخُوا مَا طَابَ لَكُمُ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنَى وَثُلاَتَ وَرُبَاعَ فَاِنُ خِفْتُمُ اَلَّا تَعُدِلُوْا فَوَاحِدَةً (سوره ناء پ٣، ركوع:١٢)

ر جمہ: عورتوں میں سے جوتم کو پہند ہوں نکاح کرلو، دو دوعورتوں سے اور تین تین عورتوں سے اور چار عورتوں سے ۔ پس اگرتم کواحتمال اس کا ہو کہ عدل نہ رکھو گے تو پھراس (ایک) ہی بی بی بربس کرو۔

(۵) وَعَاشِـرُوُهُنَّ بِالْمَعُرُوُفِ فَإِنُ كَرِهُتُمُوُهُنَّ فَعَسَى اَنُ تَكُرَهُوا شَيئًا وَيَجُعَلَ اللَّهُ فِيُهِ خَيْرًا كَثِيرًا ـ (سوره نساء پـ: ٢٠)

ترجمہ: اوران عورتوں کے ساتھ خوبی کے ساتھ گذران کیا کرو ( لینی ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتا وَرکھو ) اورا گروہ تم کونا پیند ہوں تو ممکن ہے کہتم اسی شی کونا پیند کر واور اللہ تعالیٰ اس کے اندر کوئی بڑی منفعت رکھ دے۔

(٦) وَانْكِحُوا الْآيَامَى مِنْكُمُ وَالصَّالِحِيْنَ مِنُ عِبَادِكُمُ وَامَآئِكُمُ اِنُ
يَكُونُوا فُقَرَآءَ يُغُنِهِمُ اللَّهُ مِنُ فَضُلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيُمٌ، وَلَيَسْتَعُفِفِ الَّذِيُنَ
لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغُنِيَهُمُ اللَّهُ مِنُ فَضُلِه. (سوره نورپ: ١٨)

ترجمہ: اورتم میں (یعنی آزادعورتوں میں) جو بے نکاح ہوںتم ان کا نکاح کردیا کرو،اوراسی طرح تمہارے غلاموں اورلونڈیوں میں سے جونکاح کے لائق ہوں اس کا بھی۔اگروہ لوگ مفلس ہوں گے تو خدا تعالیٰ اگر چاہے گا ان کواپنے فضل سے غنی کردے گا اوراللہ تعالیٰ وسعت والا ہے،خوب جاننے والا ہے۔

اورایسےلوگوں کو جن کوزکاح کا مقدور (لیعنی استطاعت)نہیں ان کو چاہئے کہ اپنےنفس کوضبط کریں یہاں تک کہاللہ تعالی اگر چاہےان کواپنے فضل سےغنی کردے کے یہ و تے بیان القرآن۔

#### نكاح كى اہميت سے متعلق چندا حاديث

(۱) ابونچے سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہتم میں سے جوشخص نکاح کرنے کی وسعت رکھتا ہو پھر نکاح نہ کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں لے ہور کا کہ خطرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جب بندہ نکاح کر لیتا ہے تو آ دھا دین کامل کر لیتا ہے اب اس کو چاہئے کہ نصف دین میں اللہ تعالی سے ڈر تارہے کے

(۳) عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اے جوانوں کی جماعت! تم میں جو شخص خانہ داری (نان ونفقہ) کا باراٹھانے کی قدرت رکھتا ہواس کو نکاح کر لینا چاہئے کیونکہ نکاح کو نگاہ کے پست ہونے اور شرمگاہ کے محفوظ رہنے میں خاص دخل ہے۔اور جو شخص قدرت نہ رکھتا ہواس کو روزہ رکھنا اختیار کرنا چاہئے کیونکہ وہ روزہ اس کے لئے گویار کیس ل دینا ہے ہے

#### نکاح کے دنیوی واخروی فوائد

(۴) ابن البی جے رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ مختاج ہے ، مختاج ہے وہ مردجس کی بیوی نہ ہو، لوگوں نے عرض کیا اگر چہ وہ بہت مال والا ہو تیم وہ مختاج ہے؟ آپ نے فر مایا: ہاں! اگر چہ بہت مال والا ہو پھر فر مایا: مختاج ہے وہ عورت جس کا خاوند نہ ہولوگوں نے عرض کیا اگر چہ بہت مالدار ہو تب بھی وہ مختاج ہے؟ آپ نے فر مایا: اگر چہ بہت مال مالی ہو کے تب بھی وہ مختاج ہے؟ آپ نے فر مایا: اگر چہ بہت مال مالی ہو کے

کیونکہ مال کا جومقصود ہے بینی راحت اور بے فکری نہاس مر دکونصیب ہوتی ہے جس کی بیوی نہ ہواور نہاس عورت کونصیب ہوتی ہے جس کی بیوی نہ ہواور نہاس عورت کونصیب ہوتی ہے جس کے خاوند نہ ہو۔ چنانچہ دیکھا اور نہاں مشکوۃ ،امدادالفتاد کی ج:۲، ص:۲۵۸۔ سی رزین۔

بھی جاتا ہےاور نکاح میں بڑے بڑے فائدے ہیں، دین کے بھی اور دنیا کے بھی <sup>کے</sup>

#### نکاح الله تعالی کی بر ی تعمت ہے

نکاح بھی اللہ تعالی کی بڑی نعمت ہے دنیا اور دین دونوں کے کام اس سے درست ہوجاتے ہیں اور اس میں بہت سے فائد ہے اور بے انتہا مصلحیں ہیں، آ دمی گناہ سے بچتا ہے، دل ٹھکانے ہوجا تا ہے، نیت خراب اور ڈانواں ڈول نہیں ہونے پاتی، اور بڑی بات یہ ہے کہ فائدہ اور ثواب کا ثواب، کیونکہ میاں بیوی کا پاس بیٹھ کرمحبت پیار کی بات یہ ہے کہ فائدہ اور ثواب کا ثواب، کیونکہ میاں بیوی کا پاس بیٹھ کرمحبت پیار کی باتیں کرنا، ہنسی دل گئی میں بہلا نافل نمازوں سے بھی بہتر ہے کے

(۵)حضرت عا نشۃ رضی اللّہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللّه صلّی اللّہ علیہ وسلّم نے فر مایا کہ عورتوں سے نکاح کرو، وہ تہہارے لئے مال لائیں گی ﷺ

ف ائدہ : مال لانے کا مطلب یہ ہے کہ میاں ہیوی دونوں سمجھداراورایک دوسرے کے خیرخواہ ہوں ،سوالیں حالت میں مرد توبیہ بجھ کر کہ میرے ذمہ خرج بڑھ گیا ہے کمانے میں زیادہ کوشش کرے گا ،اورعورت ایساا نتظام کرے گی جومر دنہیں کرسکتا ، اوراس حالت میں راحت اور بے فکری لازم ہے اور مال کا فائدہ یہی (بے فکری اور راحت ) ہوتا ہے۔ یہ مطلب ہوا مال لانے کا۔

(۲) حضرت معقل بن بیبار رضی الله عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: الیم عورت سے نکاح کروجو بچہ جننے والی ہو کیونکہ میں تمہاری کثرت (زیادتی) سے اور (دوسری) امتوں پرفخر کروں گا کہ میری امت اتنی زیادہ ہے ہے

ل حلِّ ة المسلين ص: ١٨٧ ير بهثتي زيور: حصه السير بزار يم ابوداؤد، نسائي حلِّ ة المسلمين ص: ١٨٩ ـ

# نکاح نہ کرنے پرتہدید ضرورت ووسعت کے باوجود نکاح نہ کرنے والا شیطان کا بھائی ہے

(۴) حضرت ابوذررضی الله عنه سے ایک طویل حدیث میں روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے عکاف (نامی صحابی ) سے فرمایا: اے عکاف! کیا تیری ہوی ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں ۔ آپ نے فرمایا: اور تومال والا اور وسعت والا ہے؟ عرض کیا، ہاں! میں مال اور وسعت والا ہوں ، آپ نے فرمایا: تواس حالت میں توشیطان کے بھائیوں میں سے ہے۔ اگر تو نصاری میں سے ہوتا توان کا را ہب ہوتا۔

بلاشبہ نکاح کرنا ہمارا طریقہ ہے تم میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جو بے نکاح ہیں اور مرنے والوں میں سب سے بدتر وہ ہیں جو بے نکاح ہیں کیا تم شیطان سے لگاؤ کر گئتے ہو؟ شیطان کے پاس عورتوں سے زیادہ کوئی ہتھیار نہیں۔ جو صالحین (دینداروں) میں کارگر ہو (یعنی شیطان عورتوں کے ذریعہ فتنہ میں مبتلا کرتا ہے) مگر جو لوگ نکاح کئے ہوئے ہیں بیلوگ بالکل مظہر (پاکیزہ) اور فخش سے بری ہیں ، اور فرمایا: اے کاف ایسے ہوگائے

#### نکاح ایک عبادت اور دینی امرہے

جس کام کاشریعت میں تا کیدی لیعنی وجو بی یا ترغیبی لیعنی استحبا بی حکم کیا گیا ہواس پر ثواب کا وعدہ کیا گیا ہووہ دین کا کام ہے۔اور جس میں بیہ بات نہ ہووہ دنیا کا کام ہے اس معیار پر منطبق کرکے دیکھا جائے تو صاف معلوم ہوگا کہ وہ دین کا کام ہے کیونکہ یہ رواہ احرجح الفوائد،امدادالفتاوی ج:۲،ص:۲۵۹ شریعت میں بعض حالات میں اس کا تا کیدی اور بعض میں ترغیبی تھم ہے اور اس پر ثواب کا وعدہ بھی ہے۔اور اس کے ترک کی مذمت اور شناعت بھی فر مائی گئی ہے۔

میصاف دلیل ہے اس کے دین ہونے کی اسی لئے فقہاء نے جو نکاح کے اقسام اوران کے احکام لکھے ہیں ان میں کوئی درجہ مباح کا نہیں، ہاں عارض کے سبب مکروہ تو ہوجا تاہے مگر فی نفسہ طاعت ہی ہے اور فقہاء نے اس کو اس درجہ طاعت فر مایا ہے کہ اس کوا ہتغال بالتعلم والتعلیم والتحلی للنو افل (یعنی ففل عبادت وغیرہ) سے افضل کہا ہے کذا فی الشامی کے

#### د فع دخل مقدر

## نکاح ایک معاملہ ہے لیکن اس کی وجہ سے دنیوی امر نہ ہوگا

روزہ جس کا جزء دین ہونا بلااختلاف مسلم ہے کین بعض حالات میں اس میں وصف عقوبت (سزا) کا بھی آ جاتا ہے جیسے اصولیین نے صوم کفارہ ( کفارہ کے روزہ کے بارے) میں اس کی تصریح کی ہے مگر اس کے باوجوداس کوکوئی امر دنیوی نہیں کہتا اسی طرح اگر نکاح میں دوسرا وصف معاملہ ہونے کا بھی ہوتو اس سے اس کا امر دنیوی ہونا کیسے ثابت ہوگیا۔ بلکہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ معاملہ کے مقابلہ میں عقوبت ہونا کیسے ثابت ہوگیا۔ بلکہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ معاملہ کے مقابلہ میں عقوبت (سزا) کوعبادت سے زیادہ بعد (دوری) ہے تو جب عبادت کے ساتھ معاملہ کا وصف اس عبادت کو امر دنیوی نہ بناسکا۔ تو عبادت کے ساتھ معاملہ کا وصف اس عبادت کو امر دنیوی کیسے بناسکا ہے؟ بی

#### نکاح کے مقاصد وفوائد

خداتعالى قرآن كريم مين فرماتي بين: 'خَلَقَ لَكُمُ مِّنُ انْفُسِكُمُ ازُوَاجًا

لِتَسُكُنُوْ اللَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مَوَدَّةً وَّرَحُمَةً " (ترجمه) يعنی خداتعالی نے تمہارے لئے تم میں سے جوڑے بنائے تا کہ تم ان سے آرام پکڑواور تم میں دوسی ونرمی رکھ دی۔ الئے تم میں اور فرمایا: نِسَاءَ کُمُ حَرْثُ لَّکُمُ یعنی تمہاری عور تیں تمہاری اولا دپیدا کرنے کے بین۔ کے لئے بمز لکھیتی کے بین۔

(۱) ہیوی آ رام وسکون کے لئے بنائی گئی ہے جمگساراور ہزاروں افکار میں آ رام کا ذریعہ ہے انسان میں طبعی طور پر دوتی اور محبت کرنا فطری امر ہے اور دوتی اور محبت کے لئے بیوی عجیب غریب چیز ہے۔

عورت ضیعف الخلقة (پیدائشی کمزور) اور بچوں کو جننے اور گھر کا انتظام رکھنے میں ذمہ دار اور ایک عظیم الثان بازوہے۔ پس اس کے متعلق رحم سے کام لو۔ عورت ننگ وناموس اور مال واولا دکی محافظ اور مہتم ہے، تہہاری عدم موجودگی میں تہہارے مال وعزت ودین کی حفاظت کرنے والی ہے۔

(۲) آدمیوں میں قدرتی طور پرشہوت کا مادہ ہے قدرت نے اس کامحل ہیوی کو بنایا ہے، خدا تعالی فرما تا ہے کہ عورت کھیت کا علاج معالجہ ضروری ہوا کرتا ہے اور اس میں خاص غرض ہوا کرتی ہے اسی طرح عورت میں مجھی خاص خاص اغراض ہیں جن سے متمتع ہونا جیا ہے (یعنی فائدہ اٹھانا جیا ہے)۔

(۳) جوخواہش مرد کے دل میں عورت کی طرف یا عورت کے دل میں مرد کی طرف سے ہے وہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے اور اس خواہش کو زکاح کے ذریعہ سے پورا کرنا انسان کے دل میں تجی محبت اور پاکیزگی کے خیالات کو پیدا کرتا ہے اور اس کا ناجائز تعلقات سے پورا کرنا انسان کو نا پاکی کی طرف لے جاتا ہے اور اس کے دل میں بد خیالات پیدا کردیتا ہے، پس نکاح انسان کو پاکیزگی کی طرف لے جانے اور اسے بد خیالات پیدا کردیتا ہے، پس نکاح انسان کو پاکیزگی کی طرف لے جانے اور اسے نایا کی سے دورر کھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ (المصالح العقلیہ ص: ۱۹۲)

#### نكاح كس نيت سے كرنا جا سے

(۴) قرآن شریف سے ثابت ہوتا ہے کہ شادی عفت و پر ہیز گاری اور صحت وسل کی حفاظت کے لئے ہوتی ہے ۔.....الغرض نکاح کا بڑا مقصد وہی ہے جس کواللہ تعالی نے قرآن کریم میں ذکر فر مایا ہے کہ پر ہیزگاری ہی کی غرض سے نکاح کرو۔اوراولا دصالح طلب کرنے کے لئے دعاء کرو۔جیسا کہ ارشاد ہے: 'مُحُصِنِیْنَ غَیْرَ مُسَافِحِیُن' بعنی علی کہ تھو کی اور پر ہیزگاری کے قلعہ میں ہوجا وابیانہ ہو کہ تھو کی اور پر ہیزگاری کے قلعہ میں ہوجا وابیانہ ہو کہ حیوانات کی طرح محض نطفہ نکالنا (خواہش بوراکرناہی) تمہارا مقصد ہو۔

(۵) اور فرمایا: 'اِبُتَ عُوُا مَا کَتَبَ اللَّهُ لَکُمُ ''یعنی بیوی کی قربت سے اولاد کا قصد کروجس کو الله تعالی نے تمہارے لئے مقدر فرمایا ہے۔

(۲) نیز نکاح کرنے سے انسان پابند ہوجا تا ہے، مستعدی کے ساتھ کمانے کی فکر کرتا ہے۔ اور بیجا کام کرنے سے ڈرتار ہتا ہے، اس میں محبت، حیا اور فرماں برداری پائی جاتی ہے، وہ نہایت کفایت کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے اور بے شار امراض سے بچار ہتا ہے۔

(۷) بیامرمفیدِ صحت،اطمینان بخش،راحت رساں،سرورافزا، کفایت آمیزاور دونوں جہاں میں ترقی زندگی کا سبب ہے۔

(۸) تدن کے لئے اس سے بہتر کوئی صورت نہیں، حب الوطن کی یہی جڑ ہے اور ملک وقوم کے لئے اعلی ترین خدمات میں سے ہے، بیاریوں سے بچانے اور صد ہاامراض سے محفوظ رکھنے کے لئے بیا یک حکیمی نسخہ ہے، اگر بیقانون الہی بنی آ دم میں نافذنہ ہوتا تو آج دنیا سنسان ہوتی نہ کوئی مکان نہ کوئی باغ نہ سی قوم کا نشان باقی رہتا ہے

ل المصالح العقليه للإحكام النقليه ص:١٩٣-

#### نكاح كي مصلحت

نفس میں جوتقاضے بیدا ہوتے ہیں اگران کے بورا ہونے کے لئے ایک محل بھی تجویز نه کیا جائے تو پھرانسان تقاضے وہرجگہ پورا کرے گااوراس طرح اس کی بے حیائی کاعیب نمایاں ہوجائے گااسی لئے شریعت نے نکاح تجویز کیا ہے۔جس میں نفس کے تقاضوں کو بورا کرنے کے لئے ایک کل کی تعیین کی ہےاوراس نجویز میں شریعت کاعقل سے زیادہ خیرخواہ ہونا ثابت ہوتا ہے کیونکہ اگر عقل سے استفتاء کیا جائے تو عقل نکاح کو تجویز نہیں کرسکتی کیونکہ ایک اجنبی مرد کے سامنے ایک اجنبی عورت کا اس طرح بے حجاب ہوناعقل کے نزدیک بالکل فتیج ہے مگرعقل کی اس تجویز پر اگر ممل کیا جاتا تو زیادہ فتنه بریا ہوتا کہ ابھی توایک ہی اجنبی مردوعورت بے حجاب ہورہے تھے پھرنہ معلوم کتنے مر داجنبی عورتوں کے ساتھ بے حجاب ہوتے اور کتنی عورتیں اجنبی مردوں کے سامنے بے جاب ہوتیں کیونکہ آخر مردوعورت ایک دوسرے سے کہاں تک صبر کرتے ۔ان عواقب (انجام) پرنظر کر کے شریعت ساویہ نے نکاح کو تجویز کیا تا کہ اس تقاضے کے پورا ہونے کامحل محدود ومتعین ہو کر فتنہ نہ بڑھے۔اوریہی علامت ہے اس مذہب کے ساوی ( آ سانی ) ہونے کی کہاس کی نگاہ عواقب پر (انجام کو )محیط ہوتی ہے اور جو قوانین محض عقل سے بنائے جاتے ہیں ان کی نظرعوا قب پرمحیط نہیں ہوتی کے عقل تومطلقا حیا کومطلوب مجھتی ہےاور نکاح کوخلاف حیا ہتلاتی ہے مگرشارع نے زکاح کا قانون حیاہی کی حفاظت کے لئے مقرر کیا ہے کیونکہ اگر ایک جگہ بھی حیا کو ترک نه کیا جائے گا تو پھرانسان پورا بے حیا ہوجائے گا<sup>ہے</sup>

ل حقوق الزوجين ص:۱۵۴، رفع الالتباس بي حقوق الزوجين ص:۱۵۶\_

#### اسلامي حكم

حدیث میں بیان کیا گیا ہے ''مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْکُمُ الْبَاءَ اَ فَلْیَتَزُوَّ ہُ فَاِنَّهُ الْبَاءَ اَ فَلْیَتَزُوَّ ہُ فَالَّهُ وَ ہُوں اِسْتِ مِلْ اِلْفَرُ ہِ '' (مشکلوۃ شریف) یعنی جس کواسباب نکاح میسر ہوں اسے شادی کر لینا چا ہے ' کیونکہ نکاح نگاہ کو بہت نیچا کر دیتا ہے اور عفت کو بہت محفوظ کر دیتا ہے یعنی اس سے بھر ( نگاہ) وعفت آسانی سے محفوظ ہوجاتی ہے۔ عادت غالبہ یہی ہے کہ نکاح سے طبیعت سلیمہ کو عفت (پاکدامنی) بآسانی عادت غالبہ یہی ہے کہ نکاح سے طبیعت سلیمہ کو عفت (پاکدامنی) بآسانی عاصل ہوجاتی ہے، باقی جو خبیث الطبع ہو جسے ایک نکاح یا دونکاح یا چارتکا حوں سے بھی عفت حاصل نہ ہوبلکہ متعہ یا زنا وغیرہ سے پھر بھی گوہ کھا تا پھر سے اس کا یہاں ذکر نہیں لے کیونکہ یہاں آ دمیوں کا ذکر ہے جانوروں اور بندروں کا ذکر نہیں لے

#### نكاح كىغرض وغايت

"وَمِنُ ایَاتِهِ اَنُ حَلَقَ لَکُمْ مِنُ اَنْفُسِکُمْ اَزُوَاجًا لِتَسُکُنُواْ اِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّةً وَّرَحُمَةً" (اوراسی کی قدرت کی نشانیوں میں سے بیامرہ کہ اس نے تمہارے فائدہ یہ ہے کہ تاکیم کوان کے پاس آرام ملے اورتم میاں بیوی میں محبت اور ہمدردی پیدا کی ہے حاصل یہ کہ عورتیں اس واسطے بنائی گئی ہیں کہ ان سے تمہارے قلب کوسکون ہو، قرار ہو، جی بہلے ، تو عورتیں جی بہلا نے کے واسطے ہیں، میں کہا کرتا ہوں کہ مودۃ لیعی محبت کا زمانہ تو جوانی کا ہے اس وقت جانبین میں جوش ہوتا ہے اور ہمدردی کا زمانہ شیفی کی حالت میں سوائے بیوی کے کوئی دوسرا کا ہے دونوں کا اور دیکھا بھی گیا ہے کہ شیفی کی حالت میں سوائے بیوی کے کوئی دوسرا کا منہیں آ سکتا ہے

لِ الضّاءُص: ١٥٧- ٢ بيان القرآن ٣\_ (نصرة النساء، حقوق الزوجين ص: ٥٥١ \_

#### نکاح کی فاسد غرض

بیوقو فوں کو بیخبرنہیں کہ نکاح کا مقصد آیا کھانا پینا ہے یا مصالح زوجیت؟اگر
کھانا پینا مقصد ہوتا تو چاہئے تھا کہ جولوگ کھانے پینے کی وسعت رکھتے ہیں یا خودوہ
عورت مالدار ہے توالیی عورت کا نکاح ہی نہ کیا جاتا حالانکہ مشاہدہ ہے کہ بادشا ہوں کی
بیٹیاں تک اس سے مستعنی نہیں ۔اس سے معلوم ہوا کہ نکاح سے مقصود دوسرے ہی
مصالح ہیں لے

#### نکاح کی سب سے برای غرض

توالد (یعنی اولا دپیدا کرنا) غرضِ اعظم ہے نکاح سے حضور صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: تَـزَوَّ جُـوُ الوَدُو دَ الْوَلُو دَ فَانِی مُکَاثِرٌ بِکُمُ اللهُ مَم، کیعنی ایسی عورت سے نکاح کر وجوزیادہ بی جننے والی ہواور زیادہ محبت کرنے والی ہو کیونکہ قیامت کے دن میں تنہاری کثرت کی وجہ سے دوسری امتوں پر فخر کروں گائے

# نکاح کے عقلی وعرفی فوائد ، نکاح عزت کا ذریعہ ہے

جس طرح لباس زینت ہے اس طرح شوہر بیوی کی زینت ہے اور بیوی اپنے مردکی زینت ہے اور بیوی اپنے مردکی زینت ہے ورت سے قومرد کی زینت بیہ ہے کہ بیوی بچوں والا آ دمی لوگوں کی نظر میں معزز ہوتا ہے اگر کسی سے قرض مائے تو اس کو قرض بھی مل جاتا ہے کیونکہ سب جانتے ہیں کہ اس کی اکیلی جان نہیں ہے بلکہ آگے بیچھے اور بھی آ دمی ہیں یہ کہاں جاسکتا ہے اور اکیلے آ دمی کوادھار قرض نہیں ملتا اس کی عزت دنیا والوں کی نظر میں کم ہوتی ہے۔ دوسرے لوگ بیوی والے کو سانڈ نہیں سمجھتے اپنی بیوی بچوں پر اس کی نفسانی دوسرے لوگ بیوی والے کو سانڈ نہیں سمجھتے اپنی بیوی بچوں پر اس کی نفسانی

لے اصلاح انقلاب ج:۲،ص:۲۴سے ایضاً ج:۲،ص:۲۳س

اور مرد سے عورت کی عزت ہیہ ہے کہ لوگ اس کے اوپر کسی قتم کا شبہ ہیں کرتے میاں جا ہے پاس رہے یا پردلیس میں رہے جتنے بال بیچے ہوں گے سب اسی کے نامہ کا اعمال میں درج ہوتے رہیں گے ، اور زکاح سے پہلے عورت کی عزت و آبر و ہروقت خطرہ میں رہتی ہے لے

#### بنكاح رہنے كنقصانات

جب نکاح بمزلدلباس کے ہے تو بے نکاح رہنا عریانی ہے پس اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ عورت مرد کے لئے بے نکاح رہنا عیب کی بات ہے جب کہ استطاعت ہوئے

جب حالت نکاح کی ضرورت کی ہے تو ترک نکاح بہت سے فتنوں کا سب ہو
جائے گا چنانچہ وساوس وخطرات کا ہجوم ہوگا جوعبادات میں حلاوت وطمائینت (لذت
اور اطمینان) کو بالکل ہی بر باد کر دیگا۔اور بعض لوگوں سے ان وساوس وخطرات سے
متأثر ہوکران کے مقتضاء پڑمل بھی سرز دہوجا تا ہے چنانچہ بعض لوگ تو عورتوں سے مبتلا
ہوجاتے ہیں اور بعض لوگ اپنے ظاہری تقدس کی حفاظت کے لئے عورتوں سے بچتے
ہیں کیونکہ اس میں آ دمی بدنام ہوجا تا ہے نوعمرلڑکوں سے مبتلا ہوجاتے ہیں۔اور بیاس
سے بڑھ کرفتنہ (اور گناہ) ہے کیونکہ عورت کسی حالت میں تو حلت کامکل ہے بخلاف اس

بعض لوگ اصل فعل سے بچے رہتے ہیں مگر اس کے مقد مات مثل قبلہ ولمس (چو ماچاٹی)وغیرہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں جس میں دوسرے بدگمان نہ ہوں حتی کہ خودوہ نب اس کو ہزرگانہ شفقت پرمحمول کرے گا۔ نعو فہ باللہ من الفتن ماظہر و مابطن۔

اجعض لوگ با و جو د ضرورت کے اور با و جود وسعت کے نکاح نہیں کرتے بعض تو
شروع ہی سے نہیں کرتے اور بعض لوگ بیوی کے مرجانے یا طلاق دے دینے کے بعد
پھرنہیں کرتے ، جب ضرورت اور وسعت دونوں ہوں نکاح واجب یا فرض ہوگا ہے

## بوڑھا ہے میں • <u>9 برس</u> کی عمر میں شادی

شاہجہاں پور میں آیک صاحب نے بڑھا ہے میں نوے برس کی عمر میں شادی کی شادی کی خصی لڑکوں نے اعتراض کیا لڑکیاں بہوئیں سب لوگ خلاف تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم لوگ خدمت کے لئے موجود ہیں ،اس عمر میں آپ کو زکاح کی کیا ضرورت ہے خدمت کے لئے آپ کی اولا دبہت ہے۔

بڑے میاں نے کہا:تم میری مصلحت کو کیا سمجھ سکتے ہو،تم نہیں جانتے ہیوی کے برابر مجھے کوئی راحت نہیں دے سکتا۔

اتفاق سے بڑے میاں بہار ہو گئے اور بہاری بھی دستوں کی اوران دستوں میں بے حد بد بو کہ مکان تک سڑا جاتا تھا لڑ کے لڑکیوں وغیرہ میں سے کوئی پاس نہ آیا سب نفرت کرتے تھے، لڑکے، بہو بیٹیاں چھوڑ کرا لگ ہو گئے اور بد بو کی وجہ سے کوئی بھی پاس نہ آتا تھا مگر بیوی اس وقت بھی خدمت گذار تھی ۔ اس بیچاری بیوی نے خدمت کی اور ذرا بھی نفرت نہیں کی ، باوجوداس کے کہنی شادی ہو کرآئی تھی اور عمر بھی تھوڑ کی تھی ہے جاری ہر وقت سہارالگا کر بٹھلاتی ان کو پیروں پر بٹھلا کر پاخانہ کراتی اور استنجاء کرا کے کپڑ وں کو بیروں پر بٹھلا کر پاخانہ کراتی اور استنجاء کرا کے کپڑ وں کو بیروں کے بیٹر وں کو بیروں کے بیٹر وں کو بیروں کرتی تھی اس وقت بڑے میاں نے کہا کہ میں کرکے لٹاتی تھی ۔ کپڑ وں کو دھوتی صاف کرتی تھی اس وقت بڑے میاں نے کہا کہ میں نے اس دن کے واسطے نکاح کیا تھا، پھروہ بیاری سے شفاء یا بہوئے تو لڑکوں کو بلایا اور ایسانہ میں۔ سے دان کے واسطے نکاح کیا تھا، پھروہ بیاری سے شفاء یا بہوئے تو لڑکوں کو بلایا اور ایسانہ میں۔ سے دان کے واسطے نکاح کیا تھا، پھروہ بیاری سے شفاء یا بہوئے تو لڑکوں کو بلایا اور ایسانہ میں۔ سے دان کے واسطے نکاح کیا تھا، پھروہ بیاری سے شفاء یا بہوئے تو لڑکوں کو بلایا اور ایسانہ میں۔ سے دان کے واسطے نکاح کیا تھا، پھروہ بیاری سے شفاء یا بہوئے تو لڑکوں کو بلایا اور ایسانہ میں۔ سے دان کے دان میں۔ سے دان کی دان کی دان میں۔ سے دان کے دان میں۔ سے دانت کے دان میں۔ سے دان کو بیار کی سے دان کے دان میانہ کیا تھا کہ کو دان میں۔ سے دان کی دان میں کو دان میں۔ سے دان کے دان میں کرانے کی دان میں کی دان میں کی در کر دان میں کر کے دان کر کے دان کر کے دان کی کر کے دان کے دان کر کے دان کر کے دان کر کے دان کر کر

کہا: تم نے اپنی خدمت کا حال دیکھ لیا، اس کے بھروسے پر مجھ سے کہتے تھے کہ تہہیں شادی کی کیا ضرورت ہے؟ اب تم نے ضرورت دیکھ لی؟ اگر اس وقت میری بیوی نہ ہوتی تو تم چھوڑ کرالگ ہو گئے تھے میں اکیلا پڑا سڑتا رہتا۔ حقیقت میں بیاری میں بہوبیٹیاں ہرگز وہ کا منہیں دے سکتیں جو بیوی دے سکتی ہے۔خدا تعالی نے بیراحت اس تعلق میں رکھی ہے۔ بیتو بیوی سے دنیا کی راحت ہے لے

#### ایک اورواقعه

ایک صاحب بڑے آدمی تھے انہوں نے نکاح کیا مگر ان کوضعف تھا کشتوں وغیرہ سے کام چل جاتا تھا ایک طبیب نے نہایت گرم کشتہ دے دیا جس سے ان کو جذام کا مرض ہو گیا تمام بدن پھوٹ نکلا کوئی پاس جانا بھی گوارہ نہ کرتا تھا مگر ہیوی نے ایس حالت میں بھی نفرت نہ کی اور کسی خدمت سے عذر نہ کیا کیا ٹھکا نہ ہے اس تعلق واثیار کا کوئی دوسر انہیں کرسکتا ایساتعلق ہوتا ہے ہیوی کوخاوند سے جس کی خاوندصا حب کو قدر بھی نہیں ہوتی ہے

# حضرت مولا نافضل الرحمٰن صاحب كاحال

#### • • ابرس کی عمر میں شادی

حضرت مولا ناشاہ فضل الرحمٰن صاحب رحمۃ اللّٰہ علیہ نے پہلی بیوی کے انتقال پر اخیر عمر میں پھرشادی کی تھی حالانکہ اس وقت مولا نا کی عمر سوبرس سے اوپر تھی محض اس وجہ سے کہ حضرت کو ناسور کا مرض ہو گیا تھا اس کی دیکھ بھال سوائے بیوی کے ہونہیں سکتی تھی وہ بیچاری برابرا پنے ہاتھ سے شب وروز میں کئی مرتبہ دھوتی تھیں اور صاف کرتی تھیں ا 

# حضرت حاجی صاحب کا حال

#### <u>بڑھا ہے میں دوسری شادی</u>

حضرت حاجی صاحب رحمة الله علیه نے آخر عمر میں نکاح کیااس کی وجہ بیتھی که حضرت پیرانی صاحبہ نابینا ہوگئ تھیں ۔حضرت نے محض خدمت کی غرض سے نکاح کیا تھا یہ بی بی حضرت کی بھی ۔ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ عورت محض شہوت ہی کے لئے تھوڑا ہی ہوتی ہے اور بھی مصالح اور حکمتیں ہیں ہے کہ عورت محض شہوت ہی کے لئے تھوڑا ہی ہوتی ہے اور بھی مصالح اور حکمتیں ہیں ہے

#### نکاح نہ کرنے پر وعید

حدیث میں ہے: "مَنُ تَبَتَّلَ فَلَیْسَ مِنَّا" لِینی جَوْخُص باوجود تقاضائے نفس وقدرت کے نکاح نہ کرے وہ ہمارے طریقہ سے خارج ہے کیونکہ بیطریقہ نصاری کا ہے کہ وہ فس نکاح کووصول الی اللہ سے مانع سمجھ کراس کے ترک کو ( لینی نکاح نہ کرنے کو) عبادت سمجھتے ہیں ہے

بعض لوگ تو نکاح نہ کرنے کو عبادت وقربت سبھتے ہیں حالانکہ یہ اعتقاد رہبانیت اور دین میں بدعت ہے،اصل عمل جس کا شریعت نے حکم دیا ہے نکاح ہی ہے تواس کا ترک کرنا عبادت نہیں ہوسکتا ہیں

> ل حقوق الزوجين، ص:۵۵۳، التبليغ ۴ مر١٩٧٧ من نصرة النساء، ص:۵۵سـ ۵۵سـ مع ملفوظات اشر فيه، ص: ٣٨٥م مع اصلاح انقلاب، ج:٢ مص: ۴٠٠

#### وعبيركى وجبه

جب (انسان کی حالت نکاح کی ) ضرورت کی ہوتو ترک نکاح سبب ہوجائے گابہت سے فتنوں کا۔

(کیونکہ) نقاضے کی دونشمیں ہیں ایک شدید نقاضا ایک مطلق نقاضا، پس مطلق نقاضا، پس مطلق نقاضا، پس مطلق نقاضا، پس مطلق نقاضا تقاضا تو کسی طرح بھی زائل نہیں ہونا چاہئے ، کوئی کیسا ہی مجاہدہ کرے اور کیسی ہی سر دروا استعال کرے (مگر پھر بھی مطلق نقاضا باقی رہتا ہے) ہم نے ایک ستر برس کے بڈھے کود یکھا ہے جسے ایک لڑکے سے محبت تھی حالانکہ وہ خود کسی مصرف کے نہ تھے مگراس کی طرف دیکھنے کا نقاضا تھا اور نقاضا شہوت کے ساتھ تھا جو یقیناً حرام تھا۔

غرض مجاہدہ سے یہ نہیں ہوتا کہ تقاضا بالکل زائل ہو جائے۔ بل کہ یہ تو نہ بڑھا پے سے (زائل ہوتا ہے ) نہ سی دواسے نہ تقلیل غذا سے بس مجاہدہ کا نفع یہ ہے کہ تقاضا خفیف ہوجا تا ہے کہ پہلے مقاومت دشوارتھی اب آسان ہوگئی۔اگر تقاضا بالکل زائل ہوجائے تو ثواب کیوں کر ہوگا ثواب تواسی واسطے ملتا ہے کہ آ دمی تقاضہ کا مقابلہ کر کے نیک کا موں پر جمارہتا ہے لے

#### ترک نکاح کے اعذار

اگر کسی کوعذر ہو (اوراس عذر کی وجہ ہے وہ نکاح نہ کرسکتا ہوتو وہ حدیث ندکور کی وعید ہے ) مشتنیٰ ہے،عذر بدنی ہویا مالی یادینی دنیوی عذرتو ظاہر ہے۔

دینی عذریہ کہ نکاح کے بعد ضعف ہمت کی وجہ سے دین کی حفاظت نہ کر سکے گا (یادینی اشتغال کی وجہ سے بیوی کے حقوق ادانہ کر سکے گا) کے

(خلاصہ بیکہ)اگراندیشہ ہے کہ بیوی کے حق ادانہ کر سکے گاخواہ حق نفس ہوخواہ

لے حقوق الزوجین من: ۱۵۸۔ ۲ ملفوظات اشر فیہ من: ۳۸۲۔

#### حق مال توالیٹے خص کے لئے نکاح کرناممنوع ہے کے

#### عذرنكاح سيمتعلق چندا حاديث

ابن مسعود وابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ لوگوں پر ایک ایساز مانہ آئے گا کہ آدمی کی ہلاکت اس کی بیوی اور ماں باپ اور اولا دکے ہاتھوں ہوگی کہ بیلوگ اس شخص کو (غربت اور ) ناداری سے عار دلائیں گے اور ایسی باتوں کی فر مائش کریں گے جس کویہ برداشت نہیں کرسکے گا سویہ ایسے کا موں کا ارتکاب کرے گا جس میں اس کا دین جاتا رہے گا بھریہ بربا دہوجائے گا۔

حضرت ابوسعیدرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص اپنی بیٹی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا اور عرض کیا کہ یہ میری بیٹی نکاح کرنے سے انکار کرتی ہے آپ نے اس لڑکی سے ( نکاح کے بارے میں ) فرمایا کہ اپنے باپ کا کہنا مان لے اس نے عرض کیا قسم اس ذات کی جس نے آپ کوسچا دین دے کر بھیجا میں نکاح نہ کرونگی جب تک کہ آپ مجھے بیٹ نہ تلا دیں کہ خاوند کا بیوی کے ذمہ کیا حق ہے آپ نے ( حقوق کا) ذکر فرمایا اس نے عرض کیا قسم اس ذات کی جس نے آپ کوسچا دین دے کر بھیجا، میں بھی نہ کروں گی ۔ آپ نے فرمایا:عور توں کا نکاح (جب شرعاوہ بااختیار ہوں ) ان کی اجازت کے بغیر مت کرو ۔ پہلی حدیث میں مردوں کے عذر کا ذکر ہے اور وہ عذر کیا امر ہے ( بعنی جب دین کے ضرر کا قوی اندیشہ ہو ) ۔

اور دوسری حدیث میں عور توں کے لئے عذر ہے، اس کاعذر یہ تھا کہ اس کوامید نہ تھی کہ خاوند کاحق ادا کرسکوں گی (اس لئے) آپ نے اس کومجبور نہیں فر مایا (اسی طرح ) جب (کسی بیوہ) عورت کو بیاندیشہ ہو کہ دوسرا نکاح کرنے سے اس کے بچے ہر باد ہو جائیں گے تو (ایک) حدیث میں رہے تھی عذر ہے کے

ل اصلاح انقلاب من مهر ع حلية المسلمين من ١٩٢٠ -

## فصل

# نکاح کرنے کافقہی حکم

واجب نگاح: جب ضرورت یعن نفس میں تقاضه ہوا وروسعت بھی ہوگواس قدر ہوکہ روز کے روز کماؤں گا اور کھلاؤں گاتو نکاح کرنااس صورت میں واجب ہے اور اس کے ترک سے گنہ گار ہوگا۔

فسرض نگاح: اوراگروسعت كے ساتھ بهت زيادہ تقاضا ہے كہ بغير ذكاح كئے ہوئے حرام فعل ميں مبتال ہوجانے كا نديشہ ہے تو نكاح كرنا فرض ہوگا۔ و مسن الفعل الحرام النظر المحرم و الاستمناء بالكف (ترجمہ) حرام فعل ميں حرام نظر اور جلق بازى مشت زنى (يعنی اپنے ہاتھ كے ذريعہ مادہ كو خارج كركے خواہش كو يورى كرنايي) بھی شامل ہے۔

مسنون نکاح : اورا گرضر ورت کا درجہ ہیں لیکن زوجہ کے تن کی ادائیگی کی قدرت ہے تب نکاح کرنا سنت ہے۔

مسنوع صورت :البته اگراندیشہ ہے کہ بیوی کے ق ادانہ کرسکے گاخواہ حق نفس ہو،خواہ حق مال ۔ توایسے خص کے لئے نکاح کر لینایقیناً ممنوع ہے۔

مختلف فنیہ صورت: اورا گرضرورت ہواوروسعت نہ ہوتواس میں اقوال مختلف بیں احقر وجوب کے قول کورانچ سمجھتا ہے اور وسعت کا تدارک ، محنت مزدوری یا قرض سے کرلے جس کی ادائیگی کی بچی نیت رکھے اورا داکی کوشش بھی کرے اورا گراس پر بھی ادانہ ہوسکا توامید ہے کہ ق تعالی اس کے قرض خواہ کوراضی فرما دیں

گے کیونکہ اس نے دین کی حفاظت کے لئے نکاح کیا تھا اس میں مقروض ہو گیا تھا مگر فضولیات کے لئے یہ مہر کے لئے جہاں ممرفوراً لیاجا تاہے گے

#### جس کونکاح کرنے کی حیثیت نہ ہووہ کیا کرے

ایک خص میرے پاس آیا اس پرخواہش نفسانی کا غلبہ تھا مگرغریب نادار تھا اتن قدرت نہ تھی کہ وہ نکاح کرسکے۔اس نے آکر مجھ سے اپنی حالت بیان کی اور علاج کا طالب ہوا ابھی میں اس کو جواب بھی نہ دینے پایا تھا کہ میرے بولنے سے قبل اس کی گفتگو سنتے ہی آپ (غیر مقلد صاحب) بولے کہ روزے رکھا کروکیونکہ حدیث میں آیا کفتگو سنتے ہی آپ (غیر مقلد صاحب) بولے کہ روزے رکھا کروکیونکہ حدیث میں آیا ہے 'وَ مَنْ لَمُ یَسْتَطِعُ فَعَلَیْهِ بِالْصَّوْمِ '' یعنی جو خص نکاح کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہواس کوروزے رکھنا چاہئے اس خص نے جواب دیا کہ میں نے روزے بھی رکھے سے میری خواہش کم نہیں ہوئی اس کا یہ جواب س کران (غیر مقلد) صاحب کے یاس کوئی جواب نہ تھا۔

میں نے ان صاحب کو سنا کراس شخص سے دریافت کیا کہ تم نے کتنے روز بے رکھے تھے۔اس نے کہا دوروز بے رکھے میں نے کہا: یہی وجہ ہے کہ تم کوکا میا بی نہیں ہوئی کیونکہ تم کو کثر ت سے روز بے رکھنے چا ہے تھے اور یہ شرط خو داس حدیث پاک سے ثابت ہے اوروہ اس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ' فَ عَدَیْب بِ بِالحَدَّومِ ' ' لفظ' عَدلیٰ '' لزوم کے لئے آتا ہے اورلزوم کی دو قسمیں ہیں ایک لزوم اعتقادی تو مراد ہونہیں سکتا۔ کیونکہ یہ اعتقادی دومر علی مراد ہونہیں سکتا۔ کیونکہ یہ صوم (روزہ رکھنا) فرض نہیں محض علاج ہے، پس لزوم عملی مراد ہوگا اورلزوم عملی ہوتا ہے شکر اروکٹر ت سے کرتا ہوتو سمجھا جاتا سے تکراروکٹر ت سے کرتا ہوتو سمجھا جاتا

لِ اصلاح انقلاب،ج:۲،ص:۳۹،۴۸ ـ

ہے کہ بیکا م اس نے اپنے او پڑملی طور پر لا زم کرلیا ہے پس مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیہے کہ کثر ت سے روز بے رکھو۔

اورمشاہدہ ہے کہ قوت بہیمیہ (شہوانی قوت) کے انکسار (توڑنے) کے لئے جوکہ علاج کا حاصل ہے تھوڑے روزے کا فی نہیں بلکہ کثر تصوم پر بیاثر مرتب ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ شروع رمضان میں ضعف نہیں ہوتا اور آخر رمضان میں ضعف ہوجا تا ہے۔

اور یہ تجربہ ہے کہ شروع رمضان میں تو قوت بہیمیہ شکستہیں ہوتی بلکہ رطوبات فضلیہ کے سوخت ہوجانے کی وجہ سے اس قوت میں اور انتعاش (جوش) ہوتا ہے پھر رفتہ رفتہ رفتہ ضعف بڑھ جاتا ہے یہاں تک کہ آخر میں پوراضعف ہوجاتا ہے جس سے قوت بہیمیہ شکست ہوجاتی ہے۔

وہ سائل تو چلا گیا مگر مجہ تدصاحب پھر کچھ نہیں بولے،میرے پاس ان کا خط آیا تھا کہ میں تمہاراامتحان لینے آتا ہوں ان ہی غریب کا امتحان ہو گیا گے

لڑ کے اور لڑکی کی شادی کرناباپ کے ذمہوا جب ہے یا

#### نہیں؟ تاخیر کرنے سے کتنا گناہ ہوگا

سوال: الرکیوں کی شادی کرنے کا کوئی تا کیدی تھم خاص طور سے ہے یا نہیں؟ اور تاخیر کی صورت میں کوئی گناہ لازم آتا ہے یا نہیں؟ اگر لازم آتا ہے تو کس قدر؟ نص قر آنی وحدیث سے علیحدہ علیحدہ جواب دیں۔

الجواب: شادی کا تا کیدی تھم قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی عام طور سے ہے جو کہ لڑ کا لڑکی دونوں کو شامل ہے اور لڑکیوں کے لئے خصوصیت سے بھی۔ ''فَالَ اللهُ تُعَالٰی وَ اَنْکِحُوا الْاَیَامٰی مِنْکُمُ" الآیہ ۔

لِ الأفاضات اليومية، ج: ١٠١٠ص: ٢٢١ ـ

(ترجمہ) قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہتم لوگ ایامی کا نکاح کردیا کرو اورایا می ایم کی جمع ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی لڑکی جس کا شوہر نہ ہوخواہ باکرہ ہویا ثیبہ یعنی کنواری ہویا بیا ہی اسی طرح ایم اس مردکو بھی کہتے ہیں جس کی بیوی نہ ہو۔

ابرہ گئی حدیث تو مشکوۃ شریف باب تعجیل الصلوۃ میں حضرت علی رضی اللّہ عنہ سے مروی ہے۔

''اِنَّ السَّبِیَّ صَلَی اللهُ عَلَیُهِ وَسَلَّمَ قَالَ یَا عَلِیُّ! ثَلاَثُ لَا تُوَخِّرُهَا الصَّلُوةُ إِذَا اَتَتُ وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتُ وَالاَیَّمُ إِذَا وَجَدُتَ لَهَا کُفُوًا" لَلَّ الصَّلُوةُ إِذَا اَتَتُ وَالْجَدَرُهُ وَالْعَالِيَةُ إِنَّا إِنَّا لَا عَلَى اللَّهُ عَلَيهُ وَالْمَالِيةُ عَلَى اللَّهُ عَلَيهُ وَالْمَالِيةُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلِيهُ وَمُ مَا اللَّهُ عَلَيهُ وَمُ مَا اللَّهُ عَلَيهُ وَمُن مِن جَبِ وَهُ تَارِمُوجًا عَنَ مَنْ مِن جَبِ وَهُ تَارِمُوجًا عَنَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِن جَبِ وَهُ تَارِمُوجًا عَنَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُن وَالْعُرُومُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْمُ وَلَيْكُومُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُومُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَيْكُومُ وَلَيْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَيْكُومُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُومُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَيْكُومُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَيْكُومُ وَلَا عَلَيْهُ وَمُنْ مَا مَنْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَوْلُ مَا مُؤْلُلُوهُ وَلَيْكُومُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَيْكُومُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُومُ لَا عَلَيْهُ وَلَيْكُومُ وَلَيْكُومُ وَلَا عَلَيْكُمُ وَلَيْكُمُ وَلَا عَلَيْكُمُ وَلَا عَلَيْكُمُ وَلَا عَلَيْكُومُ وَلَيْكُومُ وَلَا عَلَيْكُمُ وَلَا عَلَيْكُمُ وَلَا عَلَيْكُمُ وَلَا عَلَيْكُمُ وَلَا عَلَيْكُومُ وَلَا عَلَيْكُمُ وَلِي مُعِلَى مُعْلَى مُعَلِي عَلَيْكُومُ وَلِمُ عَلَيْكُومُ وَلَا عَلَيْكُمُ وَلَا عَلَيْكُومُ وَلَا عَلَيْكُمُ وَلَا عَلَيْكُمُ وَلَا عَلَيْكُمُ وَلَا عَلَيْكُمُ وَلَا عَلَيْكُومُ وَلَالِكُومُ وَلِي مُعْلَى مُلْكُلُومُ وَلَا عَلَيْكُمُ وَلَا عَلَيْكُومُ وَلَا عَلَيْكُولُكُمُ وَلَا عَلَيْكُومُ وَلَا عَلَيْكُمُ وَلَا عَلَيْكُومُ وَلَا عَلَيْكُومُ وَلَا عَلَالْكُولُولُكُمُ وَلَالِكُولُولُولُولُولُولُولُكُمُ وَلَا عَلَيْكُولُولُولُكُمُ وَلَالِكُولُولُولُكُمُ وَلَا عَلَيْكُولُولُولُكُمُ وَلِمُ عَلَيْكُمُ وَلَا عَلَيْكُمُ وَلَا عَلَيْكُمُ وَالْكُلُولُولُكُمُ وَاللَّالْمُعُلِمُ وَلَا عَلَيْكُمُ وَالْكُمُ وَالْكُلُولُولُولُولُولُولُ

(٢) عَنُ اَبِى سَعِيُد رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ "مَنُ وُلِدَ لَهُ وَلَدًا فَلَيُحُسِنِ اسْمَهُ وَاَدَّبَهُ، فَاِذَا بَلَغَ فَلُيُزَوِّجُهُ فَانُ بَلَغَ وَلَمُ يُزَوِّجُهُ فَاصَابَ إِثُمًا فَإِنَّمَا اِثْمُهُ عَلَى اَبِيُهِ" كَلَّى

(یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے ہاں اولا د (لڑکا یالڑکی) پیدا ہو، اس کو جا ہیے کہ وہ اس کا اچھانا م رکھے، اس کی تعلیم و تربیت کرے، جب بالغ ہو جائے تو نکاح کردے بالغ ہونے کے بعد اگر نکاح نہیں کیا اور وہ کسی گناہ میں مبتلا ہو

<u>ا</u> رواه الترندى - ع مشكوة باب الولى فى النكاح.

گئے تواس کا گناہ باپ پر ہوگا۔

(٣) عَنُ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنُهُ عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "فِى التَّوْرَاةِ مَكْتُوبٌ مَنُ بَلَغَتِ ابْنَتُهُ اثْنَتَى عَشَرَةَ سَنَةً وَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "فِى التَّوْرَاةِ مَكْتُوبٌ مَنُ بَلَغَتِ ابْنَتُهُ اثْنَتَى عَشَرَةَ سَنَةً وَلَمُ يُزَوِّجُهَا فَاصَابَتِ اثْمُا فَاثُمُ ذَٰلِكَ عَلَيْهِ " - (رواه البيهقى فى شعب الايمان) يُزَوِّبُها فَاصَابَتِ اثْمُا فَاثُمُ ذَٰلِكَ عَلَيْهِ " - (رواه البيهقى فى شعب الايمان) ليُزَوِّبُها فَاصَابَتِ اثْمُا فَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَي

ان روایات سے اس حکم کا مؤ کد ہونامعلوم ہوااورمؤ کد (ضروری) کا ترک کرنا موجب مؤاخذہ (عذاب کا باعث) ہوتا ہے۔

اوراخیر کی حدیثوں سے گناہ کی مقدار بھی معلوم ہوگئ کہ تاخیر کی صورت میں جس گناہ میں بیاولا دمبتلا ہوگی خواہ نگاہ کا گناہ یا کان کا گناہ یازبان کایا دل کا اتناہی گناہ اس صاحب اولا دیعنی باپ کوہوگا واللہ اعلم لے

# باب(۲) بیوی کے بیان میں

#### بیوی کے فضائل ،منافع وفوائد

خداتعالی نے بیعلق ہی ایسا بنایا ہے کہ بیوی سے زیادہ کوئی بھی انسان کوراحت نہیں دے سکتا بیاری میں بعض دفعہ سارے عزیزالگ ہوکرناک منہ چڑھانے لگتے ہیں۔
خصوصا اگر کسی کو دستوں کی بیاری ہوجائے تو کوئی قریب نہیں آتا مگر بیوی سے بہیں نہیں ہوسکتا کہ وہ شوہر کواس حال میں چھوڑ دے، وہ بیاری میں سب سے زیادہ راحت پہونے تی ہے لیے

#### بیوی سب سے گہری دوست ہے

بوی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دوست نہیں ہوسکتا تجربہ ہے کہ زمانۂ افلاس ومسیبت میں سب احباب الگ ہوجاتے ہیں اور ماں باپ تک انسان کوچھوڑ بیٹھتے ہیں مگر بیوی ہر حال میں مرد کا ساتھ دیتی ہے۔اسی طرح بیاری میں جیسی راحت بیوی سے پہنچتی ہے کسی دوست سے بلکہ ماں باپ سے بھی نہیں پہنچتی اس سے صاف ظاہر ہے کہ بیوی کے برابر دنیا میں مرد کا کوئی دوست نہیں۔

لِ التبليغ، ج:۱۴۶، ص:۱۴۶ بِ حقوق البيت، ص:۲۲

## عورتوں کی اہمیت اوران کی خدمت کی قدر

فر مایا کہ عورتوں کی خدمت کا میرے اوپر خاص اثر ہوتا ہے لونڈیوں کی طرح خدمت کرتی ہیں۔ ہروقت کا م کرتی پھرتی ہیں اگر بیا پنی شان جاننے کے بعد خدمت کرتیں تو بڑی دور پہنچتیں۔

ان کی خدمت پر میں کہا کرتا ہوں کہان کوا پنامختاج الیہ ہونا ( لیعنی یہ کہ مر د عورتوں کے مختاج ہیں)معلوم نہیں ورنہ مردوں کوحقیقت نظر آ جاتی۔

حدیث میں جوآیاہے:'' حُبِّبَ اِلَیّ فَلْتُ النِّسَآءُ وَالطَّیِّبُ وَالسِّوَاکِ ''الخ حضور صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا کہ مجھ کو تین چیزیں مجبوب ہیں عورت، خوشبو ہمسواک۔ ان کے حرکات وسکنات و ملکات قابل توجہ ہیں حضور صلی الله علیه وسلم نے عور توں کو پہند کیا جس کی وجہشہوت نہیں ہے لے

### بیوی برطی محسن ہے

عورتوں کا ایک حق تو اس واسطے ہے کہ وہ بے کس بے بس ہیں۔ دوسرے اس واسطے بھی حق ہے کہ وہ تمہاری دوست ہیں اور اوپر معلوم ہو چکا ہے کہ دوستی کی وجہ سے حق بڑھ جاتا ہے، چروہ تمہارے دین کی بھی محافظ ہیں۔

غرض ہیوی اس لحاظ سے بھی قابل قدر ہے کہ اس سے دین کی حفاظت اور خیالات فاسدہ کی روک ہوتی ہے اس درجہ میں وہ بڑی محسن ہے جولوگ دیندار ہیں وہ اس احسان کی قدر کرتے ہیں۔اس لئے بیوی کی قدر کرنا چاہئے ، کیونکہ وہ دین ود نیا دونوں کی معین ہے اور اس کے حقوق کی رعایت بہت ضروری ہے کیونکہ اس میں چند در چند خصوصیات ہیں جن میں سے ہرایک صفت کے بہت سے حقوق ہیں کے

ل ملحوظات جديد ملفوظات ،ص: ٢٨ \_ سي التبليغ ،ص: ١٣٩ ، ١٣٩ \_

## بیوی کی قربانی اورسب سے بڑا کمال

بیوی کیسی بھی ہو، پھو ہڑ ہو یا بدتمیزاس نے تمہارے واسطے اپنی ماں کو چھوڑا، اپنے باپ کو چھوڑا، سارے کنبہ کو چھوڑا۔اب اس کی نظر صرف تمہارے ہی او پر ہے جو کچھ ہے اس کے لئے ایک شو ہر کا دم ہے۔لہذاانسانیت کی بات یہی ہے کہ ایسے و فا دار کو کسی قسم کی تکلیف نہ دولے

بیوی کاسب سے بڑا کمال میہ ہے کہ آپ کے خاطراس نے اپنے سب تعلقات لوچھوڑ دیا۔

چنانچہ اگراس کے ماں باپ یا اور کسی عزیز کے ساتھ شوہر کی ان بن ہوجائے تو عورت عموماً شوہر کا ساتھ دیت ہے ماں باپ کا ساتھ نہیں دیتی مگراس پر بھی بعض مردان پر بہت زیادتی کرتے ہیں باوجود یکہ وہ ان پر ایسی فداہیں مگر بعض لوگ ان کے ساتھ جوتے ہی سے بات کرتے ہیں باندی اور غلام سے بھی بدتر رکھتے ہیں اور بعض لوگ کھانے کیڑے کی بھی خبر نہیں رکھتے کے

#### عورت کے احسانات

 نہیں ہوسکتا مگر ہم تو شریف زادیوں کودیکھتے ہیں وہ خود بھی اپنے ہاتھ سے گھر کا بہت کام کرتی ہیں فیصوصا بچوں کی بڑی محنت سے پرورش کرتی ہیں بیوہ کام ہے کہ نخواہ دار ماما تبھی بیوی کی برابری نہیں کرسکتیں لے

ایک مولوی صاحب کہتے تھے کہ عورتوں کے ذمہ کھانا پکانا واجب ہے میری رائے ہے کہ ان کے ذمہ کھانا پکانا واجب ہے میری رائے ہے کہ ان کے ذمہ واجب نہیں میں نے عدم وجوب پراس آیت سے استدلال کیا ہے: ''وَ مِنُ ایَاتِهِ اَنُ خَلَقَ لَکُمُ مِنُ اَنْفُسِکُمُ اَزُو اَجًا لِتَسُکُنُو ا اِلَیْهَا ''۔حاصل یہ ہے کہ عورتیں اس واسطے بنائی گئی ہیں کہ ان سے تہارے قلب کوسکون ہو، جی بہلے ، تو عورتیں جی بہلانے کے واسطے ہیں نہ کہ روٹیاں پکانے کے واسطے کی نہدوٹیاں پکانے کے واسطے کے

## بغیر بیوی کے گھر کا نظام وانتظام درست نہیں رہ سکتا

تجربہ ہے کہ بغیر بیوی کے گھر کا انتظام درست نہیں ہوسکتا۔ بس مرد کا کام تو اتنا ہے کہ یہ مادہ جمع کر دیتا ہے پھر ہیئت عور توں ہی سے بنتی ہے میں نے بعض رؤساء کو دیکھا ہے کہ مال ودولت ان کے پاس بہت کچھتھا گریوی نتھی تو ان کے گھر کا پچھ بھی ڈھنگ نہ تھا لا کھ باور چی رکھونو کرر کھووہ راحت کہاں جو بیوی سے ہوتی ہے باور چی تو تخواہ کا ملازم ہے ، ذراایک دن تم نے کوئی شخت بات اس سے کہددی اور وہ ہاتھ جھاڑ کر الگ ہوا پھر مصیبت کا سامنا ہے۔ روٹی اپنے ہاتھ سے بچاؤ چولھا جھونکو، برتن دھوؤاور بیوی سے یہ کب ہوسکتا ہے کہ مرد کوا بینے ہاتھ سے بچاؤ دے۔

پھرتجر بہہے کہ اگر بیوی کے سامنے بھی نو کروں سے کام لیا جائے اور بغیر بیوی کے بھی ان سے کام لیا جائے تو دونوں صورتوں میں آسان وز مین کا فرق ہوگا ،گھر کی مالک کے سامنے مامائیں اورنو کرانیاں زیادہ چوری نہیں کرسکتیں اوراس کے بغیر تو گھر کا

پیڑہ ہوجا تا ہے۔

ل حقوق الزوجين من ١٩٦١ ع الضأمن: ٥٥١ \_

میں کہتا ہوں کہ تمہارے کھانے کپڑے (نان ونفقہ ) کے عوض میں بیبیاں تہماری اس قدر خدمت کرتی ہیں کہاری اس قدر خدمت کرتی ہیں کہ اتن شخواہ میں کوئی نوکر یا ماما ہر گزنہیں کرسکتیں جس کو شک ہووہ تجربہ کرکے دیکھ لے بغیر بیوی کے گھر کا انتظام ہو ہی نہیں سکتا جا ہے تم لا کھ خادم رکھو۔ ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے جن کی معقول شخواہ تھی گربیوی نہقی نوکروں کے ہاتھوں خرچ تھا تو ان کے گھر کا خرچ اس قدر بڑھا ہوا تھا جس کی پچھ حدنہیں ، نکاح ہی کے بعد گھر کا انتظام ہوائے

لِ النَّبَلِيغُ مَل: ١٣٨، ج: ١٨٠ ع حقوق الزوجين م: ١٣٩\_

# فصل (۲) د نیاسے ناواقف دیہاتی عورتوں کی خو بی

فرمایا: قصبات کی عورتیں کج اخلاق کج فہم (ناسمجھ) اور بےسلیقہ ہوتی ہیں لیکن ان میں پیمال ہے کہ چالاک اور دغا بازنہیں ہوتیں اور عفیف (پاک دامن) نہایت درجہ کی ہوتی ہیں لے

(قران پاک میں) عورتوں کے فضائل میں آیا ہے' اَلُّ خَفِلَاتُ الْمُؤ مِناتُ"
اس سے معلوم ہوا کہ خار جیات (لیعنی غیر ضروری خارجی امور) سے بے خبری عورتوں
کی اصل وضع میں (فطرت) ہے۔ گویا یہاں آیت میں غفلت عن الفواحش مراد ہوسکتی
ہے۔ مطلق بے خبری نہیں لیکن غفلت عن الفواحش تو مردوں میں بھی مقصود ہے لیکن اس
کے باوجودعورتوں کی مدح میں اس کولائے مردوں کے لئے بینہیں فر مایا، اس سے معلوم
ہوا کہ مطلق بے خبری بھی عورتوں کے لئے زیادہ مناسب ہے، اب نالا کُق کہتے ہیں کہ
پردہ تو رُکر بے پردہ ہوجا وَ، اورتر قی کرو بچیب گو برد ماغوں میں بھرا ہے ہے
پردہ تو رُکر بے پردہ ہوجا وَ، اورتر قی کرو بچیب گو برد ماغوں میں بھرا ہے ہے
سے معارف کے اور تکاح کے مصالح (اور اس کے فوائد) کے لئے جا ہے عورت، نکاح میں
مصالح نکاح کے مصالح (اور اس کے فوائد) کے لئے جا ہے عورت، نکاح میں
مصالح نکاح کی رعایت سب سے مقدم ہے جو عورت کی بے حیاتی ہوتے ہوئے سب گرد

ل ملفوظات خبرت،ص:۳۵،ج:۳۰ ع الافاضات اليوميه،ص:۳۵،ج:ار س اصلاح انقلاب،ص:۷۷۔ واقعی ہندوستان کی عور تیں آکثر آلیں ہیں کہ ان کو آپنے کونے کے سواد نیا کی کچھ خبرنہیں ہوتی بس ان کی وہ شان ہے جوت تعالی نے بیان فر مائی ہے: 'اَلُهُ حُصَدَاتُ خبرنہیں ہوتی بس ان کی وہ شان ہے جوت تعالی نے بیان فر مائی ہے: 'اَلُهُ حُصَدَاتُ الْعَافِلاَتُ الْمُؤ مِنَاتُ '' یعنی پاک دامن ہیں اور بھولی ہیں چالاک نہیں ہیں۔ جب حق تعالی عور توں کے بھولے بین اور بے خبری کی تعریف فر ماتے ہیں تو سمجھلو اسی میں خبر ہاری میں خبرنہیں جس کوتم تجویز کرتے ہوتج بہنو دبتلادے گا۔ قرآن کی تعلیم ہے کہ عور توں کے لئے غافل و بے خبر ہونا ہی اچھا ہے بہ صفت ہندوستان کی عور توں میں بے نظیر ہے لئے ہندوستان کی عور توں میں بے نظیر ہے لئے ہندوستان کی عور توں میں بے نظیر ہے لئے

## بداخلاق، بدسلیقه، اور پھوہڑعورتوں کی خوبی

ایک صاحب نے عرض کیا کہ بعض عورتیں پھو ہڑ (بدسلیقہ ) ہوتی ہیں اس وجہ سے بعض ادقات خاوندکواس کی حرکات سے بدد لی ہوجاتی ہے۔

فرمایا:عورت کا پھو ہڑ ہونا تواپنے ایک خاص اثر کے سبب ایسے کمال کی صفت ہے جونہایت ہی محبوب اور قدر کی چیز ہے اور وہ خاص اثر عفیف ہونا ہے، پھو ہڑعور تیں اکثر عفیف ہوتی ہیں ۔ بخلاف غیر عفیف عور توں کے کہ وہ ہر وقت بناؤ سنگار اور تصنع اور ظاہری تہذیب وصفائی میں رہتی ہیں۔

اسی طرح بعض عورتیں بدمزاج بدخلق ہوتی ہیں مگر مجھ کوالیں عورتوں کی عفت میں شبہ ہیں ہوتا ۔اور غیر عفیف بس چکنی چپڑی رہتی ہیں اور پھر ظاہری اخلاق بھی شائستہ ہوتے ہیں۔ یہ خطرناک ہوتی ہیں، اپنی چالا کیوں سے اپنی شرارتوں کو ہٹی کے گوہ کی طرح چھپاتی ہیں اور مردکو (بے وقوف اور) گرویدہ بنائے رکھتی ہیں ایسی عورتوں پر مجھے اطمینان نہیں ہوتا، اور پھو ہڑین گوطبعا نا گوار ہوتا ہے وہ اس کئے کہ جنگن ہی بنی ہوئی ہے نہ بات میں مزہ نہ اٹھنے بیٹھنے کی تمیز نہ کھانا پکانے کا سلیقہ نہ بچوں کی خبر گیری اور

ل حقوق البيت ،ص:۴۴\_

خدمت مگرایک صفت عفت کی وجہ سے اس کی تمام برائیاں اور بدتمیزیاں مبدل بکمال ہوجاتی ہیں کہ وہ عفیف ہو ہو جاتی ہیں کہ وہائی ہیں ہے۔عفیف ہونے میں کہ وہہ سے وہ بناؤٹی باتوں سے مستغنی ہیں۔اس بناء پریے عورت کا ایک بہت بڑا جو ہر ہے اس کی قدر کرنا چاہئے ہے

میراتجربہ ہے کہ جوعورتیں انتظام میں پھو ہڑ (بدنظم وبدسلیقہ) ہوتی ہیں ان میں جو ہر عفت بورا ہوتا ہے اگر کوئی شخص اس میں مبتلا ہوتو اس کو جائے کہ اس کی عفت و پاکدامنی کے اعلی وصف کا استحضار کیا کرے تا کہ دل کی کدورت دور ہوجائے قرآن کی یہی تعلیم ہے۔

"عَسلى أَنُ يَّجُعَلَ اللهُ فِيهِنَّ خَيْرًا كَثِيْرًا" لِعَنْ يَجِم بعيرنهيں كماللّٰد تعالى ان ميں ہى خير کشراور بڑى بھلائى عطافر ماویں كے

## بوڑھی ہیوی کی قدر

آج کل تو بعض لوگ بوڑھی بیوی سے نفرت کرنے لگتے ہیں حالانکہ تم نے ہی تو اس کو بوڑھا کیا ہے۔

مولا نافضل الرحمٰن صاحب نے فرمایا: پرانی بیوی اماں ہوجاتی ہے اس طرح کہ اول اول (شروع شروع) میں تواس میں لذت ہوتی ہے مگر فوائدا خیر میں بڑھتے ہیں کہ مونس (ہمدرد وغنخوار) ہوتی ہے۔خدمت گذار ہوتی ہے۔عقلاء کے نزدیک زیادہ نظر کے قابل فوائد ہوتے ہیں نہ کہ لذت۔

میں کہا کرتا ہوں کہ محبت کا زمانہ تو جوانی کا ہوتا ہے اس وقت جانبین میں جوش ہوتا ہے اور ہمدر دی کا زمانہ عیفی کا ہے دونوں کا ،اور دیکھا بھی جاتا ہے کہ تعیفی کی حالت میں سوائے بیوی کے کوئی دوسرا کا منہیں آسکتا۔

ل نصرة النساء،ص:۵۵۴ بر مجالس حکیم الامت،ص:۱۱۱\_

مولا نامحرمظہر صاحب مرس مدرسہ مظاہر علوم کی بیرحالت تھی کہ ان کی بیوی بوڑھی ہوگئ تھیں گرمولا نا فورامدرسہ سے ہوگئ تھیں گرمولا نا کوان سے ایسا تعلق تھا کہ جب وہ ذرا بیار ہوتیں تو مولا نا فورامدرسہ سے رخصت لے کرخود اپنے ہاتھ سے ان کی خدمت کرتے تھے نو کر اور ماما وَں پر اپنی بیوی کی خدمت کو خدمت کرتے تھے ل

### ایک حکایت

ضعفی اور ہمدردی پرایک حکایت یادآئی ایک ولایت رئیس تھے گورنمنٹ میں ان کا برٹ ااعز از اور برٹ قدرتھی ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا کلٹر صاحب تعزیت کے لئے گئکٹر صاحب نے فرمایا کہ آپ کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہم کو برٹ ارنج ہوا، اس پرولایت صاحب اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں فرمانے لئے، کلکٹر صاحب! وہ ہمارا بیوی نہ تھا ہمارا امال تھا ہم کو گرم گرم روٹی کھلاتا تھا، پنکھا جھلتا تھا، ٹھندا پانی پلاتا تھا ہے کہتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے۔

خیر بی تو ولایتی تھے کچھا کیے پڑھے لکھے نہ تھا پنی سادگی سے ایسا کہد یا مگرایک ہندولیڈر نے اپنے لکچر میں بیر بہی کہا کہ بیر میری بیوی نہیں اماں ہے بیر میں نے خودا خبار میں دیکھا ہے بیر تعلیم یافتہ ہے۔اس کو کیا سوجھی بیر بھی کوئی فخر کی بات تھی تو میں بیر کہدر ہا تھا کہ عینی میں سوائے بیوی کے کوئی کا منہیں آتا ہے۔

> له التبلغ ،ص:۱۴۲، ج:۱۶، حقوق الزوجين ،ص:۵۵۰،۳۵۵\_ ع نصرة النساء ملفوظات حكيم الامت ،ص:۵۵۲\_

## فصل (۳) ہندوستانی عورتوں کے فضائل شوہروں سے عشق

میں کہا کرتا ہوں کہ ہندوستان کی عور تیں حوریں ہیں حسن و جمال میں نہیں بلکہ اخلاق میں ہندوستان کی عورتوں میں بہت سے فضائل ہیں کے

یہ ہندوستان کی عورتیں خصوصا ہمارے اطراف کی عورتیں تو واقعی جنت کی حوریں ہیں جن کی شان میں '' عُمسر ُ ہُسا'' یعنی عاشقات الاز واج (اپنے شوہروں کی عاشق ) آیا ہے، چنا نچہ مردوں پر فدا ہیں کہ مردوں کی ایذاء کو ہرطرح سہتی ہیں اور صبر کرتی ہیں ورنہ بعض مقامات میں تو روزانہ خلع وطلاق ہوا کرتا ہے اور عرب میں تو وہاں سے بھی زیادہ، وہاں ہم نے ایک اکیس سالہ لڑکی کودیکھا اس کے ساتواں خاوند تھا۔ وہاں تو حالت یہ ہے کہ جہاں عورت مرد میں نااتفاقی ہوئی اور عورت نے قاضی کے یہاں وعوی کیا اور انو ثرت کا خاصہ ہے کہ حاکم عورت ہی کومظلوم سمجھتا ہے اس لئے عموماً انہی کوڈ گریاں ملتی ہیں اور فور امرد کو خلع یا طلاق پر مجبور کیا جاتا ہے۔

ہندوستان میں بیرحالت ہے کہ اول تو کوئی عورت خلع وطلاق کو گوارہ نہیں کرتی اور جو سخت مصیبت میں خلع کی درخواست کرتی بھی ہے تو بیرحال ہوتا ہے کہ کا نپور میں (ایک قضیہ میں) قاضی صاحب کے کہنے سے مرد خلع پر راضی ہو گیا پھر جب اس نے عو رت کو طلاق دی ہے تو حالانکہ خود اسی کی درخواست پر دی تھی لیکن طلاق دیتے ہی وہ

د ہاڑیں مارکررو تی تھی کہ ہائے میں بر باد ہوگئی، ہائے میں تباہ ہوگئ۔

ا، التبلغ من:۵۱\_

میں تجربہ سے بقسم کہنا ہوں کہ یہاں کی عورتوں کی رگ رگ میں خاوند کی محبت تھسی ہوتی ہے لے

### عفت ویاک دامنی

ایک بڑی صفت عفت (پا کدامنی ) کی توان میں ایسی ہے کہاس کے دیکھتے ہوئے بیآیت ان پرصادق آتی ہے۔

''فِیُهِنَّ قَاصِراَتُ الطَّرُفِ لَمُ یَطُمِتُهُنَّ اِنُسٌ قَبُلَهُمُ وَلَا جَانٌ ''حق تعالی نے حوروں کی تعریف میں بیان فر مایا ہے کہ وہ اپنی نگا ہوں کو شوہر ہی پر مخصر کرنے والی ہوں گی کسی غیر پر نظر نہ ڈالیس گی ، واقعی ہندوستان کی عورتیں اس صفت میں تمام ممالک کی عورتوں سے ممتاز ہیں ،ہم نے دیکھا ہے کہ بعض مرد بدصورت بھی ہوتے ہیں مگر ان کی بیویاں بجز شوہر کے کسی کی طرف آئھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتیں ، واقعی ہندوستان کی عورتیں تو اس صفت میں حوریں ہیں اپنے شوہروں کی عاشق ہوتی ہیں گو شوہر کیساہی ہو۔

گھروں میں بیٹھنے والیاں تو ہیں ہی ، یہاں کی باہر پھرنے والیاں بھی اکثر پاک وصاف ہیں جب گھرسے نکتی ہیں تو نگا ہیں نیچے کئے ہوئے ، گھونگھٹ نکالے ہوئے ، راستہ میں کسی کوسلام تک نہیں کرتیں ، ان کو مردوں سے شرم ہوتی ہی ہے ، غیرعورتوں سے اور بڑی عمر والی عورتوں سے بھی شرم آتی ہے۔ اگر کوئی مردان سے بات بوچھے تو اکثر جوابنہیں دیتیں یادیتی ہیں تو صرف اشارہ ہے۔

باہر پھرنے والیوں کی عفت کا بھی یہی حال ہے کہ اپنے مرد کے سوا دوسری طرف کبھی تمام عمر بھی ان کا خیال نہ گیا ہوگا، یوں سو پچاس میں سے کوئی ایک بدذات ہو جائے تو قابل شارنہیں، اور اگر عور توں کو کسی میں بیا عیب معلوم ہوجائے تو اس کو برادری الدحق قابل شارنہیں، 10۔

سے خارج کردیتی ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ مرد فی صدایک نکلے گا جونظریا خیال سے محفوظ ہوا ورعور توں میں شاید فیصدی ایک نکلے جونایا ک ہولے

ہندوستان کی عورتوں کو اپنے شوہروں کے سواء کسی کی طرف میلان نہیں ہوتا، بعض عورتوں کو عمر بحر غیر مرد کا وسوسہ بھی نہیں آتا اور اگران کو کسی غیر کا میلان اپنی طرف معلوم ہو جائے ، تو اس سے سخت نفرت ہو جاتی ہے ، یہاں کی یہی تہذیب ہے ، مگر یورپ کی بیتہذیب ہے کہ اگر وہاں کی عورتیں کسی کو اپنی طرف مائل دیکھتی ہیں تو اس ک خوب خاطر مدارات کرتی ہیں ۔

اور ہندوستان کی عورتوں کو جواپنے مردوں کے ساتھ اس قدر تعلق ہے بیز مین ہند کا خاصہ ہےاورستی کی رسم کا منشاء بھی یہی تعلق ہے گویہ غلو (اور غلط) ہے۔

توہندوستان کا نداق' مُیُلانُ اِلنِّسَآءِ اِلَی الرِّ جَالِ" (لِین عورتوں کا مردول کی طرف میلان) ہے اور عرب کا نداق' میُلانُ السِّ جَالِ اِلَی النِّسَآءِ" (لِین مردول کا عورتوں کی طرف میلان) ہے، اور سب سے گندا نداق فارس کا ہے یعنی: مَیُلانُ الرِّجَالِ اِلَی الرِّجَالِ (یعنی مردول کا مردول کی طرف میلان) کے

## صبروحمل

یہ بے چاری عموماً ایسی بے کس و بے بس ہوتی ہیں کہ کسی سے پچھ شکایت کر ہی نہیں سکتیں ،اورا گرکسی کے ماں باپ زندہ بھی ہوں جب بھی شریف عور تیں اپنے خاوند کی شکایت کسی سے نہیں کرتیں ہے۔

عرب اور بھو پال میں سنا ہے کہ آئے دنعور تیں قاضی کے یہاں کھڑی رہتی ہیں ذراان کے آرام میں کمی ہوئی عدالت میں پہنچیں ، یہاں کی طرح نہیں کہ عورتیں

لتبلغ،ج:۷٫ص:۵۲وج:۱۴۹،ص:۱۳۹\_ مع حقوق الزوجين،ص:۱۵۱\_ ا

س التبليغ، ج:۱۹۱م:۱۳۹

عدالت کے نام سے بھی کا نیتی ہیں جا ہے مرجا ئیں گرعدالت میں نہیں جاسکتیں ، یوں آپس میں عزیزوں میں ہزار با تیں ہزار شکا بیتیں کرلیں گی بیتو ان کا مشغلہ ہی ہے ، گرجب کچہری کا نام آوے گا تو کا نوں پر ہاتھ رکھ لیں گی کہ خدانہ کرے جو حاکم کے بہاں ہم جائیں ، میں بینہیں کہتا کہ ہمارے اطراف میں کوئی عورت بھی ایسی نہیں جو عدالت میں نہ جاتی ہو ہزاروں میں ایک دوالی بھی نکلیں گی ، مگر غالب حالت عور توں کی اس علاقہ میں بہی ہے کہ عدالت جانے سے گھبراتی ہیں لی

## تسرنفسی وحق وضع

عرب یا بعض ہندوستانی ریاستیں کہ وہاں عورت فوراً قاضی کے یہاں جاکر نالش کردیتی ہے، اب یا تو قاضی کی تجویز کے موافق نان ونفقہ دینا پڑتا ہے، ورنہ جبراً طلاق دلوائی جاتی ہے جس کے بعد فوراً عورت کی طرف سے مہر کی نالش ہوجاتی ہے۔ طلاق دلوائی جاتی ہے جس کے بعد فوراً عورت کی طرف سے مہر کی نالش ہوجاتی ہے۔ اور بعض ممالک میں نکاح کے وقت ہی مہر پیشگی دھروالیتے ہیں یہ بے چاری ہندوستان ہی کی عورتیں ہیں کہ جو مہر بھی معاف کر دیتی ہیں ، اور عمر بھرنان ونفقہ کی تکلیف بھی ہی ہیں ہی

عرب میں مہر کے متعلق بیر سم ہے کہ عور تیں مردوں کی چھاتی پر چڑھ کرمہر وصول کرتی ہیں اور ہندوستان میں اس کو بڑا عیب سمجھا جاتا ہے، ہندوستان کی عور تیں مہر کو زبان پر بھی نہیں لاتیں ،اور خاوند کے مرتے وقت اکثر بخش ہی دیتی ہیں (یعنی معاف کردیتی ہیں) سے

ایناراور جال نثاری کا جذبه، اور شو ہر کی عزت کا خیال غرض عورتوں میں خصوصاً ہندوستان کی عورتوں میں عیب ہی عیب نہیں بہت سے

لِ النَّبَلَغِ،ج:۷۶/۵- ع ايضاً،ج:۱۴۱،ص:۱۴۱ س ايضاً،ج:۷،۵: ۵۱.

فضائل بھی ہیں، مردول کی جال شاراس قدر ہیں کہ خاوند سے لڑیں گی، روئیں گی جھیکیں گی مگر کب تک جب تک بے فکری اور فرصت ہو، اور جہاں خاوند کا ذرا کان گرم ہوااسی وقت لڑائی جھگڑا سب بھول گئیں اب بیرحالت ہے نہ کھانے کا ہوش ہے نہ پینے کا ہوش ہے، رات رات بھر کھڑے گزرگئی کسی وقت پٹکھاہاتھ سے نہیں گرتا، کوئی دیکھنے والانہیں کہہ سکتا کہ بیوہی ہیں جوایک وقت میں لڑرہی تھیں بس اس وقت اپنے آپ کوفنا کردیتی ہیں۔

اسی طرح عورتوں میں ایثاراس قدر ہے کہ روز مرہ کھا نااس وقت کھاتی ہیں جب مردوں کو پہلے کھلا لیتی ہیں اوراجھے سے اچھا کھا نااو پر کا تارمردوں کے لیے نکالتی ہیں، نیچے کا تلجھٹ اور بیا کھیا اپنے واسطے۔

اگرکسی وقت مہمان بےوقت آگیا تو خاوند کی بات کواور عزت کو ہرگز نیچا نہ کریں گی بلکہ جو کچھ گھر میں ہے فوراً مہمان کو کھلا دیں گی خود فاقہ کر دیں گی، بیا خلاق ایسے پاکیزہ ہیں کہان سے بڑے درجے حاصل ہو سکتے ہیں، اکثر مردوں کو بیا خلاق حاصل ہی نہیں لے

### ہندوستانی عورتوں کی وفا داری

واقعی ہندوستان کی عورتیں تمام ممالک کی عورتوں سے ممتاز ہیں یہ (عورتیں) تو نکاح کر کے شوہر کے ساتھ الیں وابستہ ہو جاتی ہیں کہ اپنے ماں باپ کو اکثر وفعہ چھوڑ دیتی ہیں، چنا نچہ اگر اس کے باپ یا ماں یا اور کسی عزیز (رشتہ دار) کے ساتھ کبھی شوہر کی ان بن ہو جائے تو عورت عمو ماشوہر کا ساتھ دیتی ہے ماں باپ کا ساتھ نہیں دیتی۔

یں بیاری ہندوستان کی عورتیں ہیں جومہر بھی معاف کر دیتی ہیں اور عمر بھرنان ونفقہ کی تکلیف بھی سہتی ہیں ،خیرکسی کے پاس ہوہی نہیں تو اس کی شکایت نہیں اس صورت میں تو عورتیں خود محنت مزدوری کر کے شوہر کو بھی کھلاتی ہیں کے

ل التبليغ، ج: ٧،٥٠: ٥٨ م التبليغ، ج: ٧،٥٠: ٥٨ ـ

اگرخاوند بے تو جہی سے یا اور سی وجہ سے لڑ بھڑ کریا ناداری کی وجہ سے یا قید ہوکر گھرسے چلا جائے ، اور بچاس برس تک باہر رہے ، اپنی خبر تک بھی نہ دے کہ مرگیا ہوں یا زندہ ہوں اور بیوی کی کوئی معاش بھی نہ ہو، اس پر بھی وہ جس وقت آئے گا بیوی کواس کو نے میں بیٹھاد کھے لے گا جس میں چھوڑ کر گیا تھا، آئکھوں سے دیکھے لے گا ، نامرادم رہی ہے ، سرٹر رہی ہے ، مردوں سے بدتر حالت ہے ، مگر یہ نہ ہوا ہوگا کہ امانت میں خیانت کی ہویا کسی اور پر نگاہ ڈالی ہو، یہ صفت ایسی ہے کہ اس کے واسطے سب نازگوارا کئے جاسکتے ہیں، اس صفت کے سامنے کسی عیب پر بھی نظر نہیں پڑنا چا ہے لے

کا نپور میں دیما گیا ہے کہ بعض عور توں نے خاوند کے ظلم اور مار پٹائی سے تنگ آ کر قاضی جی کے بہال جا کر طلاق لینے کی درخواست کی ، قاضی جی نے کوشش کر کے طلاق دلوادی ،ساری عمر کی مصیبتوں اور پٹائی کی وجہ سے طلاق لے تولی ، مگر طلاق کے وقت زاروقطار روتی تھیں ،اور یہ حالت تھی کہ مرجا ئیں گی ، یا زمین بھٹ جائے تواس میں ساجا ئیں گی۔

عورتوں کی بیہ بات بہت قابل قدر ہے کہان کوخاوند سے شق ہوتا ہے۔ ہماری عورتوں میں محبت کا مادہ اس قدر ہے کہ یکی عشق کا مرتبہ ہے، پھر کیا اس کی یہی قدر ہے کہان کو تکلیف دی جائے یاذراذراسی نا گواری پران کوالگ الگ کر دیا جائے کے

# باب(۳) بیوہ عورت کے بیان میں

#### بيوه عورت كانكاح

جہالت کی کثرت کے سبب سے اکثر لوگ ہیوہ کے نکاح ثانی کو معیوب سمجھتے ہیں بعض جگہتو یہاں تک غضب سنا ہے کہ منگنی ہونے کے بعد اگر لڑکا مرگیا تو پھر لڑکی کو تمام عمر بٹھلائے رکھا، اور بیتو بکثرت ہے کہ شادی کے بعد بجین یا جوانی میں ہیوہ ہوگئ بس اب اس کی شادی کرنا گویا بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے۔

بعض لوگ اگر چیملم دین اور وعظ کے چرچوں کے سبب سے اب اس درجہ کا عیب نہیں سبھتے مگر تاہم جس طرح اس لڑکی کی پہلی شادی کی فکرتھی دوسری شادی کی فکر اس ہے آدھی بھی نہیں یعنی اہتمام نہیں لے

## بیوہ کا نکاح نہ کرناز مانہ جاہلیت کی رسم ہے

عرب میں بھی بیرسم تھی کہ جب کوئی شخص ماں چھوڑ کر مرجا تا تو اس کی بیوی کو نکاح نہدوستان میں بھی نکاح نہ کرنے دیتے ، تا کہ اس کی ماں اس کے پاس رہے ، اور بیرسم ہندوستان میں بھی ہے کہ بیوہ کا نکاح نہیں کرنے دیتے اکثر اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس کی جائیداد علیحدہ کرنی پڑے گی۔

لِ اصلاح انقلاب، ج:۲،ص:۳۲۔

۔ صاحبو!اس کی اصلاح کرنی ضروری ہے خدا کے لیے اپنی حالت پر توجہ کرواور اس رسم جاہلیت کومٹانے کی کوشش کرویا۔

## بعض صورتوں میں ہیوہ کا نکاح فرض ہے

بعض صورتوں میں نکاح ثانی بھی نکاح اول کی طرح فرض ہے، مثلاً عورت جوان ہے قرائن سے طبیعت میں تقاضا معلوم ہوتا ہے تجرد (شادی نہ کرنے) میں فساد کا اندیشہ ہے، یا نان ونفقہ کی تنگی ہے، اور افلاس میں آبرواور دین کے ضائع ہونے کا احتمال ہے تو بیشک ایسی عورت کا نکاح ثانی کرنا فرض ہوگائے

## کنواری کے مقابلے میں ہیوہ کا نکاح زیادہ ضروری ہے

اگرغور میں کے اور ہیں ہے کام لیا جائے تو بہ نسبت پہلے نکاح کے (جب کہ وہ کنواری تھی) دوسرا نکاح اس بیوہ کا اہم ہے، کیونکہ پہلے تو وہ خالی الذہن تھی،مصالح زوجیت کا یا تو علم ہی نہ تھایا تھاعلم الیقین تھا (یعنی صرف علم تھا) اور اب اس کوعین الیقین (یعنی مشاہدہ) ہوگیا ہے، اس حالت میں وساوس وحسرات کا ہجوم زیادہ ہوتا ہے، جس سے مشاہدہ کہی تے بروہ بھی دین بھی سب برباد ہوجاتے ہیں کے

## کنواری کے مقابلہ میں بیا ہی عورت کی نگرانی

## وحفاظت کی زیادہ ضرورت ہے

عام لوگوں کا بیہ خیال ہے کہ کنواری کی حفاظت زیادہ ضروری ہے بیاہی ہوئی کی نگہبانی کی ضرورت نہیں اور بیہ خیال ہندووں سے ماخوذ ہے،اس کا منشاء بیہ ہے کہ اگر

ل عضل الجاملية، حقوق الزوجين ،ص: ٣٨٨ - ٢ اصلاح الرسوم ،ص: ١٠٥٠ -

کنواری سے کوئی بات ہوجاتی ہے تواس میں بدنا می اور رسوائی ہوتی ہے، اور بیا ہی سے کوئی بات ہو جاتی ہوتی ہے اس کی کوئی بات ہو جاتی ہوتی ۔ کیونکہ اس کا شوہر ہے اس کی طرف نسبت کی جائے گی مگر یہ خیال محض جہالت پرمنی ہے۔

## بیوہ عورت کا نکاح نہ کرنے کی خرابی

بہت ہی قوموں میں اب تک یہ جہالت موجود ہے کہ بیوہ بیٹھی رہتی ہے بعض اوقات پیغریب کھانے پینے سے مختاج ہو جاتی ہے اگر شرافت عرفیہ (رسمی شرافت) لئے ہوئے ہے، تو کسی کی مزدور کی ٹیرافت) لئے ہوئے ہے، تو کسی کی مزدور کی ٹوارہ کی تو بعض اورا گردوسر ہے گھر کی مزدور کی گوارہ کی تو بعض اوقات (اسی گھر میں) رہنا پڑتا ہے چونکہ اس کا کوئی سر پرست نہیں ہوتا بدنفس (برے خیالات کے لوگ) اس بے چاری کے در بے ہوتے ہیں اور بھی ترغیب (لا بھے) سے اور مجھی ترغیب (لا بھے) سے اور مجھی تر ہیب (ڈرادھمکا کر) کسی حیلہ بہانہ سے خاص کر جب کہ اس میں بھی نفسانی کے عضل الجاہلیہ ملحقہ حقق الزوجین میں 1848۔

خواہش ہو،اس کی آبرواور دین خراب کردیتے ہیں کے

## بیوه انکارکرے تب بھی شفقت اور خیرخواہی کا تقاضا

## بیہ ہے کہاس کا تکاح کردیاجائے

بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے یو چھا تھاوہ راضی نہیں ہوتی مجھ کواس میں بھی کلام ہے کہ جوطریقہ پوچھنے کا ہوتا ہے کیا اس طرح پوچھاتھا؟ یا چلتی ہوئی بات کہہ کر الزام ا تاردیا؟ یوچینے پر جو ہیوہ انکار کرتی ہے اس کی وجہ پیہ ہے کہ وہ جانتی ہے کہ اگر میں ایک دم ہے راضی ہوجاؤں گی تو خاندان کے لوگ یہی کہیں گے کہ بیننظر ہی بیٹھی تھی ،خاوند کوتر س رہی تھی اس میں بدنا می ہوگی اس خوف سے وہ ظاہراً (دکھلانے کے لیے )ا نکار کردیتی ہے۔ ہونا پیر چاہئے کہ اس کو اچھی طرح مصلحتیں بتلاؤ، اس کے وسوسے رفع کرو، شفقت اور اہتمام سے گفتگو کرو ، ( اس کوسمجھاؤ) نکاح کے فوائد اور نہ ہونے کے نقصانات بتلاؤا گراس پر بھی وہ راضی نہ ہوتو تم معذور ہو کے

## عمررسیده بچوں والی بیوہ نکاح نہ کرےتو کوئی حرج نہیں

غرض حتی الامکان بیوہ کا نکاح ہی کردینا مناسب ہے البتہ اگر کوئی بیوہ بچہوالی ہوا درعمر بھی ڈھل گئی اور کھانے یینے کی بھی گنجائش ہوا وروہ انکار کرتی ہو،اور قرائن سے شوہر سے اس کا استغناء (بے نیاز ہونا)معلوم ہوتواس کے لیے اہتمام ضروری نہیں سے

## بیوه عورت پراسکے سسرال والوں کی طرف سے ظلم

بعض مسلمان قوموں میں بیہ بات ہے کہ شوہر کے مرنے کے بعد عورت میں شوہر (کے گھر) والے اپناحق سمجھتے ہیں، یعنی ماں باپ اس کے ما لک نہیں رہتے ، بلکہ ل اصلاح انقلاب، ج:۲،ص:۳۲ بر اصلاح انقلاب، ص:۳۲ س اصلاح انقلاب، ۳۲،۳ س دیور، خسر مالک ہوجاتے ہیں، بلکہ وہ عورت خود بھی اپنی مالک نہیں رہتی نہ وہ خود اپنا نکاح کر سکے نہ ماں باپ کرسکیں، بلکہ جہاں جیٹھ وغیرہ کرنا چاہیں، وہاں ہوگا مثلاً خسر چاہے کہ اپنے چھوٹے بیٹے سے نکاح کر دوں اور باپ چاہے کہ دوسری جگہ کر سے تو باپ کا کچھز ورنہ چلے گا،اور تمنایہ ہوتی ہے کہ بہوگھرسے باہر نہ جائے۔

کانپور میں ایک دیور سے زبر دستی لڑکی کا نکاح کر دیا گیا عورت اس لیے مجبور ہوتی ہے کہا گرسسرے کا کہنا نہ ما نوں تو روٹی نہ ملے گی ۔

میرے پاس ایک شخص آیا کہ میرے بھاوج پر میراحق ہے اور وہ دوسری جگہ نکاح کرنا چاہتی ہے ایسا کوئی تعویذ دو کہ وہ مجھ سے نکاح کرلے۔

ایک اورعورت نے اپنی بہوکا نکاح ایک بچہ سے کردیا،افسوس بیہ ہے کہ عورت کی عقل پرتو پر دہ پڑا ہمی تھا،مر دول کی عقل بھی ماری گئی،ان کو بھی اس کا کچھ خیال نہیں ہوتا اوراس کواپنے نز دیک ہلکی بات سمجھتے ہیں۔

نانونته میں ایک بیوہ کا نکاح ہوا اور رخصتی ہوئی وہ راضی نہ ہوتی تھی اس کو جبراً برات کیساتھ کردیا گیااور بیہ کہ دیا گیا کہ وہاں لے جا کراس کوراضی کر لینا۔

اور یہاں ایک نکاح عدت میں ہواجب میں نے پوچھاتو کہنے لگے کہ نکاح کی نیت سے نہیں کیا ذراباڑھ لگا دی تا کہ کسی اور سے نکاح نہ کر سکے مگراس کمبخت نے عدت کے بعد پھر بھی نکاح نہ کیا اس پرلوگ شکایت کرتے ہیں کہ وباء آگئی، جب لوگ اس طرح حلال کے پر دہ میں حرام کاری کریں تو طاعون کیوں نہ آئے لے

## ظلم در ظلم

غرض عورتوں پراس طرح ظلم ہور ہاہے کہ ہر طرح ان پراپنا حق سمجھتے ہیں اوراس کا اتناعام اثر ہے کہ عورت بھی اپنے آپ کوان کی مملوک مجھتی ہے اوراس کو یہ بھی خبرنہیں یہ عضل الجاہلیہ صن ۲۲۷۳۔ کہ مجھ پرظلم ہور ہا ہے بلکہاس سے بڑھ کریہ ہوتا ہے کہ بھی بیہ مظلومیت ظالمیت ہوتی ہے جیسے کسی نے کہا ہے \_

#### ع اس قدر سمٹی پریشانی کہ جمعیت ہوئی

مثلاً شوہرمر گیااور کچھتر کہ چھوڑ انہیں صرف بیوی چھوڑی اور ساس سے بہو سے تنگ ہیں، مگر بہو ہے کہ جاتی نہیں کہ میراتو یہی گھرہے، جہاں ڈولا آیا وہیں سے کھٹولا نکلےگا، چونکہ اس ظلم سے بیا پنے کومملوک جھنے گی تواس کے نزدیک بھی اپنے مال باپ سے کوئی تعلق نہیں رہا، اب وہ ساس سسر پر اپناحق سمجھنے گی اور اس سے اس پر ظلم ہو نے لگا، بہت اچھا ہوا، تمہاری سزایہی ہے، غرض بینو بت بہنچ گئی ہے کہ مالک تو مالک مملوک بھی ظلم کرنے لگا لے

## شريعت كى مخالفت اور جاملانه رسم

غرض جاہلوں کوالگ خبط ہے کہ بہوکواپی ملک سیحتے ہیں سسرال والے لڑکی کے ماں باپ کی بات چلنے ہیں دیتے اپناحق سیحتے ہیں یہ پہلا گناہ ہے۔ ماں باپ کے حق کو روکتے ہیں بیددوسرا گناہ ہے۔

تیسرے جوان عورت کو اختیار ہے جہاں چاہے اپنا نکاح کرے بیلوگ اس کو باطل کرتے ہیں تو شریعت کی کتنی مخالفت کی ،عورت کی آزاد کی کھوئی ، ماں باپ کاحق غارت کیا اور اپناحق قائم کیا ،افسوس تو بیہ کہ ایسے لوگ اپنے کو اچھا بھی سبجھتے ہیں کہ ہم نے ہیوہ کا نکاح کردیا ،حالانکہ انہوں نے نکاح کی کوئی مصلحت ملحوظ نہیں رکھی۔ ہم نے ہیوہ کا نکاح کردیا ،حالانکہ انہوں نے تکاح کی کوئی مصلحت ملحوظ نہیں رکھی۔ عرب میں بھی اس قتم کے ظلم ہوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لاکر اس کومٹایا آپ نے فرمایا کہ چھ مخصوں پر میں اور حق تعالی اور فرشتے لعنت کرتے ہیں ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو رسم جاہلیت کو تازہ کرتا ہے تو اس بارے میں تم لوگ ان میں ایک وہ شخص ہے جو رسم جاہلیت کو تازہ کرتا ہے تو اس بارے میں تم لوگ ان میں الحالی اللہ علیہ کو تازہ کرتا ہے تو اس بارے میں تم لوگ

### زبردستى كانكاح

بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی (بیوہ کی) زبان سے اذن کہلوایا تھا ( یعنی اجازت لے کئی کی توبیز بان سے کہلوانا بھی محض نام کرنے کو ہے تا کہ کوئی بیرنہ کیے کہ بیوہ کا زکاح بغیر زبان سے کہے جائز نہیں ہو تا، طیب خاطر ( دلی رضامندی) کا اس میں بالکل خیال نہیں کیا جاتا، اور بعض مرتبہ تو بی خاطر ( دلی رضامندی) کا اس میں بالکل خیال نہیں کیا جاتا، اور بعض مرتبہ تو بی قاح کر دیتے ہیں، اور بعض لوگ زبان سے گو کہلواتے ہیں، گر پھر بھی تو اس پرظلم ہوا کیونکہ بیلوگ اپنے آپ کو ما لک سمجھ کر کہلواتے ہیں، دوسری خرابی اس میں بیے کہ ماں باپ کو ما لک نہیں شمجھے ہے۔

## عورت کے بیوہ ہوجانے کے بعدسسرال والوں

## كوكيا كرناجا ہع؟

(شوہر کے مرجانے اور عورت کے بیوہ ہوجانے کے بعد)اس کو (میراث کا) حصہ دے کر (عدت کے بعد)اس کے ماں باپ کے سپر دکر دو، اپنے گھر میں نہ رکھو کیونکہ جب تک اپنے گھر میں رکھو گے بیہ خیال دل سے نہ نکلے گا، تو واجب ہے کہ حصہ دے کر ماں باپ کے سپر دکر دوخواہ اسکو بٹھلا دیں یا کہیں نکاح کر دیں ہے

> لى عضل الجاملية، ص: ٣٨٨- ٢ الصناً، ص: ٣٧٨-سى عضل الجاملية، ملحقة حقوق الزوجين ، ص: ٣٨٨-

# باب(۴) کفاءت (برابری) کابیان

نکاح میں کفاءت تعینی برابری کالحاظ کرنے کی ضرورت واہمیت

فرمایا: '' ججة الله البالغهُ' میں کفاءت کے متعلق صاف طور پر لکھا ہے اور شاید کسی نے اس عنوان سے نہ لکھا ہوگا، شاہ صاحب ایک حدیث ' اِذَا خَطَبَ اَحَدُ کُمُ مَنُ تَرُضَوُ نَ دِیْنَهُ – الْخُ ' ، ' نقل کرکے لکھتے ہیں کہ: تَرُضَوُ نَ دِیْنَهُ – الْخُ ' ، نقل کرکے لکھتے ہیں کہ:

الیں چھوٹی چھوٹی باتوں کومت دیکھو کہ بہت حسین بھی ہے یانہیں، زیادہ مال بھی ہے یانہیں، زیادہ مال بھی ہے یانہیں، نہیں کہ کفاءت (برابری) بھی کوئی چیز نہیں بیتو فطری بات ہے، شریعت بھی ایسی چیز کومہمل نہیں چھوڑ سکتی،اس میں ردّ وقدح (قیل وقال جوفتنہ کا ذریعہ

بنے ) قتل سے بھی زیادہ اشد ہے اور سب آ دمی اپنے اپنے درجات پر ہیں۔

حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ میں عورتوں کو منع کروں گا کہ وہ غیر کفوء میں نکاح کریں۔

يمضمون 'الُخِطُبَةُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا "كَتَحْت مَرُور بَاوراَقُولُ لَيُسَ فِي اللهِ الْحَدِيثِ مِن اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْحَدِيثِ مِن اللهِ اللهُ اللهُ

اوراس عنوان کے متصل ذکر العورات کے وقت کفاءت کے اعتبار نہ کرنے کو خلاف سنت راشدہ فر مایا ہے، اور فقہاء نے بھی دلائل نقلیہ کے بعد کفاءت کا اعتبار کرنے کی حکمت میں اس کی تصریح کی ہے، جبیبا کہ ہدایہ میں ہے' اِنْسَظَامُ الْمُصَالِحِ
الہ ججة اللہ البالغۃ ۱۲۴۷۔ ۱۲۵۔

لِاَنَّ الشَّرِيُفَةَ تَابِي أَنُ تَكُونَ مُسْتَفُرَشَةِ لِّلُخَسِيُسِ ''خصوصاً كفاءت في النَّفَاخُرُكِ النَّفاخُرُكِ النَّفاخُرُكِ

## نکاح میں کفاءت کی رعایت ضرور کرنا جا ہے

نکاح میں کفاءت (برابری) کی رعایت ضرور کرنا چاہئے، نکاح میں لطف ہونے سے بےلطفی کےعلاوہ عرفاً ذلت وعار بھی ہوتی ہے۔

بعض لوگ اس کولائٹی محض بتلاتے ہیں (کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں) قنوج میں ایک مولوی صاحب آئے وہ سید تھے اور وہ مذیہاروں میں آ کر کھیر ہے اور انہوں نے ان کی دلجوئی اور اپنی آمدنی کے لیے یہ کہنا شروع کیا کہ نسب کی شرافت کوئی چیز نہیں، اولاد آ دم سب برابر ہیں، وہاں کے شیوخ کو یہ گراں ہوا، اور انہوں نے یہ شہرت دینی شروع کی کہ یہ مولوی صاحب اپنی لڑکی منیہاروں کودیں گے اور ایک چالاک شخص نے مولوی صاحب سے یو چھا بھی کہ ہم نے سناہے کہ آ ب اپنی لڑکی منیہاروں میں دیں گے مولوی صاحب مولوی صاحب خصہ ہو گئے اور طیش میں آ کر کہتے ہیں کہ کون حرام زادہ کہتا ہے، لوگوں نے کہا کہ حضرت مولانا! برامانے کی بات کون ہی ہے، سیادت و شرافت تو کوئی چیز نہیں، اس روز ان مولوی صاحب کی آ تکھیں کھلیں۔

غرض نسب کے بارے میں افراط وتفریط دونوں برے ہیں، نہ توشخ، سیداور جولا ہے ایسے برابر ہیں کہ آپس میں ان کا نکاح جاری ہواور نہ ایسا فرق ہے کہ اس کی ہناء پر نسب پر فنخر کرنے لگیں، اور دوسری قوموں کوحقیر اور ذلیل سمجھنے لگیں۔البتہ جوشی عرفاً ذلت کا سبب ہے اس سے بجیں لیکن تواضع کو بھی اختیار کریں کے

ل الا فاضات اليوميية: ٢٥٦/٤ مع وعظ الخضوع ملحقه حقيقت عبادت ,ص:٣٢٥\_

## دوسرے خاندان میں شادی نہ کرنے میں مصلحت

فرمایا: لڑکی کامعاملہ بڑانازک ہوتا ہے بڑے بڑے عالی دماغ اور آزادلوگ بھی اس معاملہ میں مغلوب ہوجاتے ہیں، لڑکی کی وجہ ہے بعض وقت بڑی ذلت گوارا کرنی پڑتی ہے، یہ ایسا نازک تعلق ہے کہ کچھ بنائے نہیں بنتا، پہلے بزرگ جوغیر خاندان میں تعلق نہیں کرتے تھے۔ تعلی نہیں کرتے تھے۔

اس میں بڑی مصلحت تھی کہ غیروں کا حال زیادہ نہیں معلوم ہوتا،اب تجربہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بالکل سیجے رائے تھی لیے

## کفاءت کی اہمیت اور کفؤ میں شادی نہ کرنے کی خرابی

شریعت نے کفاءت (برابری) میں چنداوصاف کا اعتبار کیا ہے اور بہتریہ ہے کہ منکوحہ (لڑکی) اپنے ہی کفؤ کی لائے ، کیونکہ غیر کفؤ کے اخلاق و عادات اکثر اپنے موافق نہیں ہوتے جس کی وجہ سے ہمیشہ آپس میں ناچاقی رہتی ہے نیز وہ منکوحہ مرد کے خاندان میں بے قدررہتی ہے، توایک مسلمان عورت کو بلا وجہ عمر بھر کے لیے بے قدر کرنا کیا ضروری ہے۔

نیز عرفاً اس کی اولا د کی شادی میں دشواریاں پیش آتی ہیں اس لیے بلاضرورت ان کلفتوں میں کیوں پڑے۔

اگر اولا دغیر کفوء سے ہوئی تو اہل برادری اس کوعرف میں اپنے برابر کانہیں سمجھیں گےادراس کی شادی وغیرہ کرنے میں تنگی ہوگی۔

الغرض غیر کفومیں نکاح غیرت ومصلحت کے بھی خلاف ہے، شریفہ کودنی (لیعنی کم مرتبہ والے) کا فراش بتایا جاتا ہے، نیز اکثر ایسے موقع پرعورت کی نظر میں خاوند کی

ل ملفوظات حكيم الامت، جلد:٢، قسط: ١-

وقعت بھی نہیں ہوتی جس سے زکاح کی تمام صلحتیں فوت ہوجاتی ہیں کے

## کفاءت کا اعتبار کرنے کی وجہاوراس کا دارو مدار

وجہاں کی بیہ ہے کہ کفاءت کا اعتبار عار دفع کرنے کے لیے ہے ( یعنی ) اصل مدار عار وعدم عار ہے اور عار کا مدار عرف پر ہے <sup>کے</sup>

کفاءت میں اعتبار مرد کی جانب سے ہے نہ کہ عورت کی جانب سے ( یعنی مرد عورت سے کم درجہ کا نہ ہونا چا ہے البتہ اگر عورت کم درجہ کی ہوتو گوارہ کیا جاسکتا ہے)۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ کم ذات کی خواہ لڑکی دے دے مگر کم ذات کی لڑکی لے نہیں کیونکہ اگر کم ذات کی لڑکی آتی ہے اور اس سے اولا دہوتی ہے تو اپنے خاندان کی نسل مگڑتی ہے اور اگر کم ذات کے گھر لڑکی چلی گئی تو اس کی نسل سنورتی ہے (حالا نکہ یہ بالکل غلط ہے اس نظریہ میں ) شریعت کے ساتھ مزاحمت ہے، فقہ کا مسئلہ ہے۔

اَلُكَفَائَةُ مُعُتَبَرَةٌ مِنُ جَانِبِهِ اَى الرَّجُلِ لِاَنَّ الشَّرِيُفَةَ تَابِي اَنُ تَكُونَ فِرَاشاً لِلدِّنِيَّ وَلاَ تُعُتَبَرُ مِنُ جَانِبِهَا لِاَنَّ الزَّوُجَ مُسْتَفُرِشٌ فَلا تَغِيُضُهُ الخر

قر جمه : کفاءت مرد کی جانب سے معتر ہے کیونکہ شریف (او نیچ خاندان کی عورت) کم درجہ کے مرد کی فراش بننے سے انکار کرتی ہے ، اور کفاءت عورت کی طرف سے معترنہیں کیونکہ خاوندصا حب فراش ہے تو وہ فراش کے استعال میں کراہت نہیں کرتا اور پیمسکلہ سب کے نزدیک صحیح ہے ہے۔

## غیر کفؤ میں نکاح منعقد ہونے نہ ہونے کی تحقیق وتفصیل

غیر کفؤ میں نکاح ہونے کی کئی صورتیں ہیں بعض میں نکاح بالکل باطل ہوجا تا ہےاور بعض میں صحیح اور لازم ہوجا تا ہے یعنی فننج کا اختیار بھی نہیں رہتا۔اور بعض میں صحیح بے اصلاح انقلاب،۲؍۲۵؍۲۵ا۔ ۲ ایضاً،۲؍۱۱۱۔ ۳ اصلاح انقلاب،ص:۱۱۲۔ توہوتامگرلازمنہیں ہوتا بلکہ فنخ کااختیارر ہتاہے۔

پھلس صورت: بالغة ورت عصبه ولى كى اجازت كے بغير غير كفؤ ميں نكاح كرے اس صورت ميں فتوك اس پرہے كه نكاح صحيح نہيں ہوتا بلكہ بالكل باطل ہے حتی كه اگر نكاح كے بعد ولى عصبہ جائز بھى ركھے تب بھى صحيح نہيں ہوتا كيونكه نكاح سے قبل اجازت كا ہونا شرط ہے لہذا عورت كولازم ہے كہ ايسا ہرگز نه كرے اگر كرے گى تو نكاح كا لعدم ہونے كى وجہ سے ہميشہ معصيت ميں مبتلار ہے گى۔ (كذا فى الدرالحقار)

دوسری صورت : یہ ہے کہ باپ دادانے بدرتی ہوش وحواس نابالغ کا نکاح غیر کفؤ میں کیا ہو اور وہ باپ دادا معروف بسوء الاختیار (یعنی بدخواہی میں معروف) نہ ہوں اس صورت میں نکاح لازم ہوجا تا ہے اوراس نکاح کوفنخ کرانے کا بھی اختیار نہیں ہے۔

تیسری صورت: بیر کہ باپ دادا کے سواء کسی دوسرے ولی نے نابالغ کا نکاح غیر کفؤ میں کر دیا ہو، یا باپ دادا نے کیا ہو مگر وہ معروف بسوء الاختیار ( بیخی بدخواہی میں مشہور ) ہوں یا نشہ کی حالت میں نکاح کیا ہواس صورت میں نکاح بھی باطل ہے۔

چوتھی صورت: بیکہ بالغہ عورت کا نکاح ولی کی اجازت سے غیر کفو میں ہوا ہوا ہوا ہوا کا ختیار نہیں رہتا لے

لِ الحيلة الناجزة ،ص:٥٠١٠١٠٠١

# فصل (۲) حسب ونسب کا بیان

## حسب ونسب كى تعريف

شریعت نے کفاءت (برابری) میں جن اوصاف کا اعتبار کیا ہے،ان میں ایک نسب بھی ہے لے

''نَسَبِ''نسِت الى الآباء ہے (لیعنی آباء واجداد کی طرف نسبت کرنے کو کہتے ہیں ) اور''حسب' کغۃ عام ہے کمافی القاموس کیکن عرف میں خاص ہے، شرف نفس ( ذاتی شرافت ) کے ساتھ خواہ دینی ہویا دینوی اور کفاءت میں نسب کی طرح بی بھی معتبر ہے چنانچے فقہاء کا دیانہ ً و مالاً وحرفۃ کہنا اس کی صرح دلیل ہے، اور اس کا مدار بھی عرف پر ہے کے

### نسب اورخاندانی اختلاف کی حکمت

'یَا اَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقُنَاکُمُ مِّنُ ذَکَرٍ وَّاُنُثَی وَجَعَلْنَاکُمُ شُعُوبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوا'' (سورہُ حجرات پ:۲۱) لیمیٰ ہم نے تم سب کوایک مردایک عورت سے پیدا کیا اور تم کو مختلف قومیں اور خاندان بنائے تا کہ ایک دوسرے کی شناخت کرسکو جس میں یہ بھی داخل ہے کہ کون ہمارا عصبہ (قریبی اور دور کارشتہ دارہے) تا کہ ان کے حقوق اداکرسکو۔

ل امدادالفتاوی: ۲۶، ۱۳۲۹ می امدادالفتاوی، ۲۹/۲۳ می

یہاں حق تعالیٰ نے مختلف خاندا نوں اور مختلف قوموں کے بنانے میں پیر حکمت ہتلائی ہے کہاس سے تعارف اور شاخت ہوجا تا ہے کہ بیقریش ہے، بیانصاری ہے، بیہ صدیقی ہے، بیفاروقی ہےاگر بیرتفاوت نہ ہوتا تو امتیاز کرناسخت دشوار ہو جاتا کیونکہ ناموں میں اکثر توارد ہوتا ہے (لینی ایک جیسے ہوتے ہیں) ایک ہی نام کے بہت سے آ دمی ہوتے ہیں ،اورکسی قدر امتیاز سکونت کی جگہ سے ہوجا تا ہے کہ ایک دہلوی ہے ایک کھنوی پھرایک شہرمیں بھی ایک نام کے بہت سے ہوتے ہیں تومحلوں کے نام سے امتیاز ہوجا تا ہےاورمحلّہ میں بھی ایک نام کے دوتین ہوتے ہیں ،تو قبائل کی طرف نسبت سے امتیاز حاصل ہوجا تا ہے رہے تھمت ہے قبائل کے مختلف ہونے کی۔

گرآج کل بھائیوں نے اسی کو مدار فخر بنالیا ہے ،اب یہاں دوسم کےلوگ ہو گئے: بعض نے تو نسب وشرف کی جڑ ہی ا کھاڑ دی ،ان کواس سے شبہ ہے کہاس آیت میں اختلاف قبائل کی حکمت صرف تعارف بتلائی گئی ہے....اس برنظر کر کے بعض لوگوں نے شرافت نسب کاا نکار کر دیا کہاس ہے پچھ شرف نہیں ہوتا بلکہ جس طرح دہلوی لکھنوی ، ہندوستانی ، بنگالی بیسبنسبتیں تعارف کے لیے ہیں اور ان سے کچھ شرف حاصلنہیں ہوتا ،اسی طرح قریثی ،انصاری ،سیدی ، فاروقی اور عثانی وغیرہ پیہ نسبتیں بھی شناخت کے لیے ہیںان سے بھی کچھ شرف حاصل نہیں ہوتا۔اوراستدلال كياب ' لِتَعَارَفُوا' سے كەنسب كافائد محض تعارف ہے اس سے كوئى شرف حاصل نہیں ہوتا، گراس کے ساتھ ساتھ قرآن کی دوسری آیتوں اوراحادیث کوبھی دیکھنا جائے کے

نسب كى بناء بريترافت ايك واقعى حقيقت ہے (ا) حق تعالى فرماتے ہيں: 'وَلَقَدُ أَدُسَلُنَا نُوُحًا وَّابُرَاهِيُمَ وَجَعَلْنَا فِي

\_\_\_

ذُرِّيَّتِهِ مَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ''۔ (سورهٔ حدیدپ: ۲۵)

قر جمه : اور جم نے نوح اور ابرا ہیم علیہاالسلام کو بھیجااور نبوت و کتاب کوان کی

ذریت میں کر دیا۔

اس سے معلوم ہوا کہ نوح اور ابراہیم علیہاالسلام کے بعد سے ان کی ذریت میں نبوت اور کتاب منحصر کی گئی۔۔۔ تو اولا دابرہیم کو باقی خاندان والوں پر بیشرف حاصل ہے کہ ابرہیم علیہ السلام کے وقت سے قیامت تک نبوت اور کتاب اسی خاندان میں منحصر ہوگئی۔

(٢) احادیث کوبھی ملانا چاہیے، ایک حدیث میں ہے:

بال بیضرور ہے کہ صاحب نسب جاہل سے غیرصاحب نسب عالم افضل ہے اس کا ہم کوا نکا نہیں، مگر حدیث سے اتنی بات معلوم ہوگئ کہ نثر ف نسب بھی کوئی چیز ضرور ہے جس کے ساتھ علم وفقہ ل جائے تو صاحب نسب غیرصاحب نسب سے بہتر ہوگا۔ (۳) نیز حدیث میں ہے 'الائِے مَّمةُ منْ قریش''کوئی تو وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ د اکہ اہل انساب میں شانِ متبوعیت (سرداری کی شان) دوسروں سے زیادہ ہے ۔ اُلاَئِے مَّهُ مِنُ قُسرَیُ شِینِ ایک انتظامی مصلحت ہے قدرتی طور سے اللہ تعالیٰ نے قریش کو فضیلت دی ہے تو جب ائمہ وامراء ان میں سے ہوں گے تو اور وں کو ان کی اتباع سے عار نہ ہوگا اور ان کو دوسر ہے کی اتباع سے عار ہوتا اور جنگ وجدال کی صورت قائم ہوتی۔

(٣) نیز ایک حدیث میں بطور رجز کے حضور صلی الله علیه السلام کا یہ قول ثابت ہے 'آنیا النّبی گلا کے فِر بُ آنا ابنُ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ ''جب جنگ حنین میں حضرات صحابہ کرام کے پیرا کھڑ گئے تو آپ نے اپنے گھوڑ ہے کوآ گے بڑھایا اور ارشاد فرمایا کہ میں نبی ہوں یہ جھوٹ بات نہیں ہے، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں یعنی میں خاندانی اور صاحب نسب ہوں، میں ہرگز لیسیانہ ہوں گا۔

تواں میں حضور ؓ نے اپنے صاحب نسب ہونے پر فخر کیا ہے ، اور دشمن کو ڈرایا ہے کہ تم اپنے مقابل کو کم نہ مجھناوہ بڑا خاندانی ہے جس کی بہادری سب کو معلوم ہے ، اگر شرف نسب کوئی چیز نہیں تو آپ نے ''انا ابنُ عبدِ الْمُطَّلِب '' کیوں فر مایا۔

(۵) نیز ایک حدیث میں ہے کہ خدا تعالیٰ نے ابرا ہیم علیہ السلام کی اولا دمیں سے اساعیل علیہ السلام کا انتخاب فر مایا اور اسماعیل علیہ السلام کی اولا دمیں سے کنانة کو لے اصلاح انقلاب میں ۱۹۳۰۔ ع حقوق الزوجین وعظ اصلاح النساء میں ۱۹۳۔

منتخب کیا ہے اور کنانہ میں سے قریش کونتخب کیا اور قریش میں سے بنو ہاشم کواور بنو ہاشم میں سے مجھ کونتخب کیا۔

(٢) اورايك مديث كي الفاظ بين: إنَّ الله خَلَقَ الْخَلْقَ فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمُ فِرُقَةً "(اَيِّ الْعَرَبِ) ثُمَّ جَعَلَهُمُ فِرُقَتَيْنِ فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمُ فِرُقَةً"(اَيِّ الْعَرَبِ) ثُمَّ جَعَلَهُمُ بُيُوتًا جَعَلَهُمُ بُيُوتًا فَحَانِهُ مُ خَرُهُ مُ ذَنُهُمً اللهُ مُ خَرُهُمُ وَدُرَةً اللهُ مَ خَرُهُ مُ ذَنَةً اللهُ مَ خَرُهُ مُ ذَنَةً اللهُ مَ خَرُهُمُ وَدُرَةً اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ الل

فَجَعَلَنِیُ فِی خَیْرِهِمُ بَیْتًا (اَیُ بَنِی هَاشِمٍ) فَاَخِیْرُهُمُ نَفُسًا وَ خَیْرَهُمُ بَیْتًا ''
ترجمہ: (الله تعالی نے مخلوق کو پیدا کیا تو جھے بہتر لوگوں میں کردیا پھران کی دو
جماعتیں بنا ئیں اور مجھکو بہتر جماعت میں کردیا، پھران کے قبیلے بنائے، اور مجھکو بہتر
قبیلہ یعنی قریش میں کردیا، پھران کے خاندان کردیئے، اور مجھکو بہتر خاندان میں لیعنی بنو
ہاشم میں کردیا، سومیں سب سے بہتر ہوں ذات کے اعتبار سے بھی اور خاندان میں کردیا ، سومیں سب سے بہتر ہوں ذات کے اعتبار سے بھی اور خاندان میں کردیا ، سومیں کے اعتبار سے بھی اور خاندان میں کردیا ، سومیں کے اعتبار سے بھی اور خاندان میں کردیا ، سومیں کے اعتبار سے بھی اور خاندان میں کردیا ، سومیں کے اعتبار سے بھی کے اعتبار سے بھی اور خاندان کی کا کیا تو بھی کے انتہاں کے انتہاں کے انتہاں کے انتہاں کے لئیں کی کر بھی کی کردیا ، سے بہتر ہوں ذات کے اعتبار سے بھی اور خاندان میں کی کی کردیا ، سومیں کی کردیا ، سومیں کے انتہاں کے لئیں کردیا ، سومیں کے انتہاں کی کردیا ، سومیں کرد

ان نصوص سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ نسب مطلق کرم سے خالی نہیں ، گوا کرم ہو نے کوستلزم نہ ہو کیونکہ اکرمیۃ کامدارتو تقویٰ ہے۔

"إِنَّ ٱكُرَمَكُمُ عِنُدَ اللَّهِ ٱتُقَكُّمُ" (حجرات)

ترجمہ: بےشک اللہ کےنز دیکتم میں سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جوتم میں زیادہ تقویٰ والا ہولے

حسب نسب کی شرافت بڑی نعمت ہے لیکن اس کی بناء برفخر اور تکبر کرنا جائز نہیں فرمایا: شرف نسب غیراختیاری امر ہونے کی دجہ سے فخر کا سب نہیں گراس کے

\_ لتبليغ وعظ الاكرمية ،١٢٢٨.

تعمت ہونے میں شبہیں فخرعقلاً ان چیزوں پر ہوسکتا ہے جواختیاری ہوں اور وہ علم وعمل ہے گونثر عاً اس پر بھی فخرنہ کرنا جا ہے کے

نسب کی بناء پرفخر کرنا تکبر کرنا ہر حالت میں حرام ہے اور آج کل کے شرفاء میں تو نسب کی بناء پر تکبر ہے ہی مگر غیر شرفاء میں دوسر ہے طور پر تکبر پایا جاتا ہے کہ اپنے کو نشرفاء کے برابر سمجھتے ہیں اور اپنے اور ان میں کچھفر قنہیں سمجھتے یہ بھی زیادتی ہے ہے

## عقلی ریل

نسب پرفخرنه کرنا چاہئے کین اس کا بیمطلب نہیں کہ نشرف نسب کوئی چیز ہی نہیں،
دیکھوآ دمی کا حسین جمیل ہونا بدصورت یا اندھانہ ہونا اگر چہ غیراختیاری ہیں اوراس پرفخر
نہ کرنا چاہئے مگر کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ حسن صورت ہونا نعمت بھی نہیں؟ یقیناً اعلی درجہ کی
نعمت ہے، اسی طرح یہال سمجھو کہ شرف نسب غیراختیاری امر ہونے کی وجہ سے فخر کا
سبب نہیں، مگراس کے نعمت ہونے میں شبہیں سیا

## کفاءت نسب میں ماں کا اعتبار نہیں باپ کا اعتبار ہے

ایک بڑی کوتا ہی ہے کہ نسب میں ماں کا بھی اعتبار کرتے ہیں یعنی اگر کسی کی ماں شریف نہ ہوتو اس کوشریف نہیں سمجھتے ، اور اس لیے اس کو اپنا ہمسر نہیں جانتے حالا نکہ شریعت نے کفاء تے نسب کے باب میں ماں کا کچھ اعتبار نہیں کیا، اسی طرح دوسرے احکام نسبیہ میں بھی ماں کا اعتبار نہیں ، مثلا ایک شخص کی ماں صرف بنی ہاشم سے ہے اس کو زکو قلینا حلال ہے ، کیس صرف نجیب الاب (شریف باپ والا) ہمسر (برابر) ہے نجیب الطرفین کا لیعنی جس کے ماں باپ دونوں شریف ہوں۔

لِ ملفوظات اشرفيه، ص: ٠٧- ٢ حقوق الزوجين ، ص:١٩٣٠

س وعظ الاكرمية ملحقه التبليغ الاكرمية ،٨/٢٨٠- ٢٤ اصلاح انقلاب،٨/٢- -

## شرعی دلیل

اہل عرب (بھی) نسب میں عورتوں کی وجہ سے نقص نہیں نکالتے، (کیونکہ) خدا تعالیٰ نے ماں کا نسب میں اعتبار کرنے کی ایسی جڑا کھاڑی ہے کہ ان کوسراٹھانے کا موقع نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو پیپیاں تھیں ایک حضرت سارہ وہ تو ان کے خاندان کی تھیں، دوسرے حضرت ہاجرہ جن کی اولا دمیں حضرت اساعیل علیہ السلام ہیں جو ابوالعرب ہیں وہ کنیز تھیں تو جوعورت سارے عرب کی اصل ہے وہ کنیز ہیں۔

اب جو قبائل عرب ہندوستان میں عورتوں کے کھوٹ کی وجہ سے دوسرے خاندانوں میں عیب نکالتے ہیں وہ اس دھبہ کو دھوئیں کس طرح دھوتے ہیں مگر در حقیقت یہ کوئی عیب ہی نہیں اس لئے کہ شریعت نے نسب میں ماں کا اعتبار نہیں کیالے

#### سادات كادارومدار

## اصلی سید کسے کہتے ہیں؟

البتة اس کلیہ سے صرف ایک جزئیہ مشتیٰ ہے وہ میہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیادت نسبیہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کیلئے بھی ثابت ہو کر آپ کی اولا دمیں جولوگ ہیں وہ بھی سیداور دوسرے بنی ہاشم سے افضل ہیں۔

۔ (حاصل ہے کہ )نسب میں ماں کا اعتبار جیں لیکن اولا دفاطمہ میں ماں کا اعتبار کیا گیا ہے کیونکہ سیادت کا مدار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پر ہے ، اور سیدوں کا شرف دوسر بے قبائل پران ہی کی وجہ سے ہے۔

اوریہاں سے بعض علویوں کی غلطی واضح ہوگئ جواپنے کوسید کہتے ہیں حالانکہ

ل التبليغ،الاكرمية،١٨/٢٢٣-

سیادت کی بنا حضرت علی پرنہیں بلکہ حضرت فاطمہ پر ہے پس حضرت علی کی جواولا دحضرت فاطمہ سے ہے وہ تو سید ہیں بلکہ علوی ہے۔ فاطمہ سے ہے وہ تو سید ہیں بلکہ علوی ہے۔

اورعلو یوں کا سیادت کا دعویٰ غلط ہے ، البتہ بنی ہاشم میں سے ہیں اور بنی ہاشم کے جوفضائل ہیں وہ ضروران کیلئے حاصل ہیں ۔

بعض علوی جواپنے کوسید لکھتے ہیں جائز نہیں، کیونکہ سیادت اصطلاحیہ کا شرف تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے جو حضرت فاطمہ کے واسطہ سے ہی ان کو پہنچا ہے، لہذا حضرت علی کی جواولا د دوسر بے بطون سے ہے وہ سب شیوخ میں شار ہوگی ، اور حضرات خلفاء راشدین کی اولا دشنخ کہلاتی ہے لے

اب ایک سوال یہاں ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص کا باپ سید نہ ہوا ور ماں سید ہو، وہ سید ہے یا نہیں تو قواعد کے موافق میشخص سید نہیں ہے، ہاں ماں کی سیادت کی وجہ سے ایک گونہ شرف اس کو ضرور حاصل ہے، مگر بیا پنے کو سید نہیں کہ سکتا ، اور اس کے لیے زکو قالین بھی حلال ہے، اگر صاحب نصاب نہ ہو، بہر حال مال کا نسب میں اعتبار نہیں (سوائے حضرت فاطمہ کے) البتہ حریت ورق (آزادی اور غلامی میں) میں اولا وشرعاً ماں کے قائم مقام ہوتی ہے ہے۔

### فصل (۳)

### ہندوستان کےنسب ناموں پرتبصرہ

مجھ کوتو اس میں قوی شبہ ہے کہ جوشریف (النسب) کہلاتے ہیں واقع میں وہ ایسے ہی ہیں یا نہیں کیونکہ یہ عجیب بات ہے کہ جس قدرشیوخ ہیں کوئی اپنے کوصدیقی کہتا ہے، کوئی فاروقی ، کوئی علوی ، کوئی عثمانی ، کوئی انصاری ، کیا ان چاریا نج صحابہ کے علاوہ نعوذ باللہ اور صحابہ مقطع النسل تھے۔

کوئی اپنے کو پنہیں کہتا ہے کہ حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ کی اولا دسے ہیں ، سب ان چار پانچ ہیں ، سب ان چار پانچ حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ عنہ کی اولا دسے ہیں ، سب ان چار پانچ حضرات ہی کی طرف نسبت کرتے ہیں (اس لیے) شبہ ہوتا ہے کہ بیسب تراشیدہ یاراں ہیں (یعنی لوگوں کی من گھڑت ہے) مشہور اور جلیل القدر صحابہ کو لے کران کی طرف نسبت کرنے گئے۔

یہ شبہ احقر نے بڑے بڑے بڑے مامع میں بیان کیا کہ اکثر جگہ لوگوں کودیکھا جاتا ہے کہ چند صحابہ کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں مثلاً حضرات خلفاء اربعہ، حضرت عباس، حضرت ابوابوب انصاری رضی اللہ عنہ، اب خلجان اس میں بیہ ہے کہ ہندوستان میں فتوحات وغزوات کے لیے خاص ان ہی حضرات کی اولا دمنتخب ہوکر آئی یا اور وں کی نسل منقطع ہوگئ؟ اور یہ دونوں امر عادةً مستجد (بہت بعید) ہیں اس سے صاف شبہ ہوتا ہے کہ شاید دوسروں نے ان ہی حضرات کی طرف افتخار (فخر کرنے کے لیے) منسوب کردیا ہے گے

لے اصلاح انقلاب،۲،ص:۹۰۱۔

## ہندوستانی نسب نامےاور شجرے

جن کے پاس نسب نامہ محفوظ نہیں ظاہر ہے کہ ان کا بیان توزبانی ہی قصہ ہے اور جن کے پاس نسب نامہ محفوظ نہیں ظاہر ہے کہ ان کا بیان توزبانی ہی قصہ ہے اور جن کے پاس نسب نامہ ہے اس میں بھی او پر سے اشتباہ ہے ، کوئی شخصون کے فاروقی مشہور ہیں ، مگر تاریخ سے اس میں شبہ ہوتا ہے اس لیے کہ ابرا ہیم بن ادہم اس سلسلہ میں موجود ہیں اور ان کے بارے میں اختلاف ہے ، کوئی ان کوفاروقی لکھتا ہے لیے

خوداس پرکوئی دلیل کافی نہیں کہ یہ مفتہ نہ رین (نسب پرفخر کرنے والے حضرات) جس جد (دادا) کی طرف منسوب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ دعویٰ سجے بھی ہے بلکہ بعض قرائن سے اس کے خلاف کا شبہ ہوتا ہے کے

#### ز بردستی کےنسب نامے

بعض لوگء وفاً شریف نہیں ہیں مگر زبرد سی اپنے کواصطلاحی شریفوں میں داخل کرتے ہیں اور اپنے لیے غیر معروف نسب اور دلیل سے غیر ثابت (نسب کا)محض اٹکل سے دعویٰ کرتے ہیں حدیث میں ایسے مدعی پرلعنت آئی ہے۔

بعض نے تو (محض اٹکل سے ) اپنے کونٹریف ثابت کرنا جاہا ہے، چنانچہ ایک

قوم نے اپنا عرب ہو نا ثابت کیا ہے اور کہا کہ ہماری اصل راعی ہے چونکہ بیلوگ جانوریا لتے ہیں اس لئے ان کوراعی کہا گیا پھرعوام کی غلطی سے نفطی تغیر ہوگیا۔

اسی طرح بعض لوگوں نے اپنے کو خالد بن ولید کی اولا دمیں داخل کرنے کی کوشش کی ہے اوراس طرح وہ عرب بنتا چاہتے ہیں مگراس ترکیب میں تکلف ہے کیونکہ

تاریخ سے تواس کا کچھ ثبوت ملتانہیں محض قیاسات بعیدہ سے کام لینا پڑتا ہے جس سے

ل حقوق الزوجين اصلاح النساء، ص:١٩٢ ي اصلاح انقلاب، ج:٢، ص:٩٠ ـ

مرخض کومعلوم ہوجا تا ہے کہ یہ بات بنائی ہوئی ہے <u>۔</u>

## مندوستان میں نسب کی بنیا دیر کفؤ میں کس طرح لحاظ ہوگا

فرمایا: ہندوستان میں نسب ناموں کا بھی عجیب قصہ ہے معلوم نہیں لوگوں نے کہاں سے اخذ کر لیے ہیں ، کوئی اپنے کوعباسی کہتا ہے ، کوئی فاروقی ، کوئی صدیقی بتا تا ہے اور جس قدر تحقیق سیجئے اسی قدراختلاف بڑھتا چلا جاتا ہے ، اصل بات معلوم ہی نہیں ہوتی۔

ایک صاحب نے کہا:اگریہ نسبت نہ کی جائے تو کفؤ کا لحاظ کیسے ہو؟ فرمایا کہ عرفی وجاہت اور موجودہ حالت پر نظر کر کے لحاظ ہوگا گذشتہ انساب کی تحقیق پر مدار نہ ہوگا۔

کیر فرمایا کہ ہم کو قرآن شریف نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولا دہونا بتلایا ہے اس لیے بیر جزءتو یقینی ہے ورنہ نسب نامول کے اختلاف پر نظر کر کے اس میں بھی شبہ ہی رہتا ہے کے

# ہندوستان میں قوم و برا دری کے اعتبار سے کفاءت معتبر ہے یانہیں؟

سوال: ہندوستان میں جوقوم بیٹھان راجیوت وغیرہ ہیں ان کے یہاں سخت عار ہے کہایک قوم دوسرے کے یہاں نکاح کرے،اگراییا واقعہ کہیں ہو جاتا ہے تواسے خاندان سے گراہوا سجھتے ہیں۔

اور فقہ کی کتب میں لکھا ہے کہ سوائے عرب کے اور قوم میں نسب کا اعتبار نہیں کیونکہ عجمی ضائع النسب میں (بعنی ان کا نسب محفوظ نہیں )۔

لِ النَّبَلِيغُ، ج:١٨،ص:٢١٥\_ ع حسن العزيز، ج:٣،ص:١٩\_

ابسوال یہ ہے کہ جوقوم مجمی ہیں اور دوسری قوم کے مقابلہ میں فخر کرتے ہیں اور دوسری قوم کے مقابلہ میں فخر کرتے ہیں اور دوسرے کواپنے برابر نہیں سمجھتے ہیں تو رواج وعرف کے مطابق ان میں کفاءت کا مسلہ جاری ہوگا پنہیں۔؟

الجواب: (مذکورہ روایات کے مطابق) جب مدار عار وعدم عار ہے اورا قوام مذکورہ میں ایک دوسرے سے نکاح کرتے ہوئے عار ہوتی ہے پس کفاءت کا مسکلہ حاری ہوگالے

# آج کل کفاءت میں نسب اور برادری کا بھی اعتبار ہے

روایات حدیثیہ کوفقہ یہ سے ثابت ہوا کہ باہم عجم (بعنی عرب کے علاوہ ممالک) میں نسباً (باعتبار نسب کے ) کفاءت میں معتبر نہ ہونا فقہاء نے لکھا یہ بھی مقید ہے اس کے ساتھ جب کہ عرف میں اس تفاوت (فرق) کا اعتبار نہ ہو، ورنہ ان میں بھی باعتبار نسب (اور باعتبار تو میت) کے معتبر ہوگا.....اور مداراس کا عرف پر ہے جس کا حدیث میں بھی اعتبار کیا گیا ہے ہے۔

# انصاری اورقریشی با ہم کفوئیں یانہیں

انصاری قریثی میں سے تو نہیں ہیں لیکن باوجود قریشی نہ ہو نے کے چونکہ عالمگیری میں قول صحیح اس کو کہا ہے کہ عرب سب باہم کفؤ ہیں اس لیے قریشی وانصاری کفؤ سمجھے جائیں گے۔

#### خلاصة كلام

کفاءت کے متعلق ایک مولوی صاحب کے جواب میں فرمایا کہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کفاءت کی قید معلل ہے علت کے ساتھ اور وہ علت عرفی عزت و ذلت ہے، مثلاً شخ زادہ چاہے، فاروقی ہویا صدیقی ہویا انصاری ہویا عثانی ہوان کے آپس میں تناکح (نکاح کرنا) عرف میں موجب استنکاب (عرفی ذلت کا باعث) نہیں ہیں میسب باہم کفو ہوں گے، ان میں اس کی بھی قید نہیں ہوگی کہ ماں عربی النسل ہوگی کہ ماں عربی ایسب برابر سمجھے جاتے ہیں لیے

# عجمى عالم عربي عورت كاكفونهين

گوبعض فقہاء نے مجمی عالم کوعربیہ کا کفوء کہا ہے مگر درمختار میں تصریح ہے مجمی مرد عربی عورت کا کفونہیں ہوسکتاا گرچہ وہ مجمی عالم یا بادشاہ ہی کیوں نہ ہواور یہی قول زیادہ صحیح ہے لیے

# ایک عام علطی

ایک (عام) کوتاہی یہ ہے کہ بعض دیہاتی لوگ تمام پر دیسیوں کورذیل اور ذلیل سمجھتے ہیں گویاان کے نزدیک شرافت چند بستیوں میں منحصر ہے جس پر کوئی دلیل نہیں ، اسی وجہ سے اگر کوئی شخص باہر سے کوئی نکاح کر کے لے آئے تو برادری کی عورتیں ہرگز اس کو اپنے برابر نہیں شمجھتیں ، پھر اس کی اولا دکی شادی برادری میں مصیبت ہوجاتی ہے ہے۔

ل الافاضات اليومية، حصه سوم قديم، ص: ٢٠٠٠ تر اصلاح انقلاب، ٢ را ١١، فتح القدير ودر مختار ملاح انقلاب، ح: ٢، ص: ١١٠) -سل اصلاح انقلاب، ح: ٢، ص: ١١٠) -

#### فصل (۴)

#### دین کے اعتبار سے کفاءت (برابری)

منجمله ان اوصاف کے جن کا شریعت نے کفاءت میں اعتبار فرمایا ہے ایک دین مجمله ان اوصاف کے جن کا شریعت نے کفاءت میں اعتبار فرمایا ہے ایک دین بھی ہے اور اس میں بھی نسب کی طرح عورت کا مرد سے کم (درجہ کا) ہونامضر ہے ، اور مرد کی بددینی تین طرح کی ہے ، ایک اعتقادی اصولی ، دوسری اعتقادی فروعی ، تیسری اعتقادی عملی ۔

**پھلی قنسم** : جیسے عورت مسلمان ہواور مردغیر مسلمان ہوخواہ یہودی نصرانی ہویا مجوسی بت پرست ودہری،اس کا حکم ظاہر ہے کہ ذکاح صحیح نہ ہوگا۔

دو سری صورت: جیسے عورت سنیہ ہواور مرد مبتدع (بدعتی) ہواس کا تھم یہ ہے کہ اگر اس کی بدعت حد کفر (وشرک) تک پہنچ جائے مثلاً اس زمانہ میں مرزاکے نبوت کا قائل ہونا (قادیانی ہونا) تو اس شخص کا تھم پہلی قسم کی طرح ہے یعنی ایسے شخص سے سی عورت کا نکاح جائز نہیں۔

اورا گراس کی بدعت حد کفرونشرک تک نہیں پینچی تو و ہخص مسلمان تو ہے کیکن سنیہ کا کفوئنہیں ۔

#### مختلف فيهصورت

ایک صورت اس میں اور بھی ہے وہ یہ کہ بعض بدعتی فرقوں کے کفر میں علاء کا اختلاف ہے (جیسے آج کل قبر پرست عوام بدعتی ) سومکفرین ( کا فرقر اردینے والوں ) کے نز دیک توسنیہ کا نکاح ایسے شخص سے باطل ہے اور غیر مکفرین کے نز دیک بیز کاح

غیر کفو میں ہے۔

احقر کامعمول اس مختلف فیہامیں بیفتو گادینے کا ہے کہ جب تک نکاح نہ ہوا ہو بطلان نکاح ( نکاح کے باطل ہونے ) کے قول پڑمل لازم ہے کیونکہ اس میں احتیاط ہے کہ ایک خوش اعتقاد ( اچھی عقیدہ والی ) عورت بداعتقاد مردسے متعلق ہواور بداعتقاد بھی ایساجس کی بداعتقادی بعض کے نزدیک حد کفرتک پہنچی ہے۔

اور جب نکاح ہو چکا تو صحت نکاح کے قول کو اخذ کرنا (بعنی میہ کہ نکاح سیجے ہے)
لازم ہے کیونکہ اب میں احتیاط ہے کیونکہ اگر اس صورت میں بطلان کا قول لیا گیا اور
اس بناء پر دوسرے سے نکاح کر دیا جائے تو احتمال ہے کہ وہ پہلا نکاح صیحے ہو گیا ہوتو میہ
دوسراعقد ہمیشہ کے لیے زنا ہوا کرے گاتو ایک دین دار عورت کا عمر بھر کے لیے زنا میں
مبتلا ہونالازم آئے گا اور صحت نکاح کے قول پر اس احتمال کا اعتبار نہیں کیا گیا۔

تیسری صورت:فاسق مردصالحہ(نیک)عورت کا کفوئنہیں اور بعض فقہاء کے قول کے مطابق نیک آ دی کی بیٹی بھی صالحہ(نیک) کے حکم میں ہے۔ جیسے عورت صالحہ ہواور مرد فاسق ہوتو بیرمرداس عورت کا کفؤنہیں، بعض فقہاء کے نزدیک فاسق مُعلن (جس کافسق علانیہ ظاہر ہو) ہونا بھی شرط ہے اور غیر کفؤ کے ساتھ ذکاح (ہونے) نہ ہونے کی تفصیل اوپر مذکور ہوئی ہے یا

#### ضرورى تنبيه

لڑ کے کے مسلمان ہونے کی شخفیق ضروری ہے

یدامربھی قابل تنبیہ ہے کہ آج کل نوتعلیم یا فتہ طبقہ میں بعض لوگ ایسے آزاداور بے باک ہوتے ہیں جو بلا تکلف ملاحدہ کی تقلید کی بدولت یانفس پرستی وخودرائی کی وجہ

لے اصلاح انقلاب،ج:۲ص:۱۱۳،۱۱۳

سے قطعی احکام میں مخالفانہ کلام کرتے ہیں ،کسی کورسالت میں کلام ہے کسی کونماز روزہ کے احکام پر نکتہ چینی ہے ،کسی کو واقعات قیامت میں شبہات ہیں ،سوخوب سمجھ لوالیہا آ دمی کا فریے خواہ وہ اپنے کومسلمان ہی سمجھتا ہو۔

اورمسلمان عورت کا نکاح کا فرمرد سے نہیں ہوتایا اگرمسلمان ہونے کے بعد کوئی ان امور میں سے مرتکب ہوا (یعنی ایسی حرکت کرے ) تو وہ کا فر ہو جاتا ہے اور نکاح کوٹ جاتا ہے اور عمر بھر حرام کاری ہوتی ہے ، پس بے حد ضروری ہے کہ نکاح کے قبل داما دصاحب کی ڈاڑھی اور فیشن کواگر نہ دیکھوتو اس کے مسلمان ہونے کی تحقیق تو کرلیا کرو، اور نکاح کے بعد ایساا مرپیش آئے تو تو بہ کرا کر تجدید نکاح کرا دیا کروگ

# اس زمانه میں بیجھی دیکھنا جا ہئے کہلڑ کا گمراہ فرقوں سے متعلق تونہیں

اس بارے میں شخت احتیاط لازم ہے خصوصاً اس کی تحقیق نکاح سے پہلے نہایت ضروری ہے کہ ناکح (لڑکا) کسی گمراہ فرقہ کے عقائد کا معتقد تو نہیں ہے؟ اور قدیم گمراہ فرقہ کے عقائد کا معتقد تو نہیں ہے؟ اور قدیم گمراہ فرقوں میں سے نہ ہونے پر بھی قناعت نہ کی جائے ، آج کل روز انہ نئے نئے فرقے نکل رہے ہیں اور زمانہ آزادی کا ہے اس لیے اس شخص کی ان نئے .....فرقوں میں سے نہ ہونے کی مستقل تحقیق ضروری ہے۔

اسی طرح اگروہ انگریزی خواں ہے تو دیکھ لیا جائے کہ جدید تعلیم کے اثر سے اس کی آزادی استحفاف (یعنی دین کو ہلکا اور گھٹیا سمجھنے ) یا ضرورتِ دین کا انکار کرنے تک تو نہیں پہنچ گئی ، ورندا گرایک کلمہ بھی کفر کا منہ سے نکل گیا تو بغیر تجدید اسلام وتجدید نکاح کے حرام کا ارتکاب ظاہر ہے جس کو نہ غیرت قبول کرتی ہے نہ حمیتِ اسلامی لیے

ل ایضا،ج:۲،ص:۳۹\_ م اصلاح انقلاب،ص:<del>۱۱۵</del>

## عیسائی یا بہودی عورت سے نکاح کرنا

بعض لوگ بلادیورپ سے ایسی عورت نکاح کر کے لاتے ہیں جو صرف قوم کے اعتبار سے عیسائی ہوتی ہے اور مذہب کے اعتبار سے محض لامذہب (جس کا کوئی مذہب نہیں ) ایسی عورت سے ہرگز نکاح صحیح نہیں ہوتا۔

اوربعض لوگ گوعیسائی عورت لاتے ہیں مگراس سے اس قدر مغلوب ہوجاتے ہیں کر اس سے اس قدر مغلوب ہوجاتے ہیں کہ رفتہ رفتہ التحرز (لیعنی بیخنے کا واجب ہونا) بھی ظاہر ہے لیے

# اس زمانہ میں بیجھی دیکھنا جا ہئے کہاڑ کامسلمان ہے یا کا فر

اب وہ زمانہ ہے کہ اس کی بھی ضرورت ہے کہ بید کیولیا جائے کہ داما دصاحب مسلمان ہیں یا کا فر، بجائے اس کے کہ پہلے بید کیصا جاتا تھا کہ نیکوکار ہے یابد کار، کیونکہ مسلمان عورت اور کا فرمر دکا نکاح نہیں ہوسکتا۔

افسوس کہ آج کل جن لڑکوں کو بیٹیاں دی جاتی ہیں بعض لوگ ان میں سے جدیدتعلیم کے اثر سے ایسے آزاد منش ہیں کہ ان کو دین ایمان سے پچھ بھی تعلق نہیں رہا (صرف نام کے مسلمان ہیں) زبان سے کلماتِ کفر بک جاتے ہیں، اور پچھ پرواہ نہیں ہوتی اور پھران ہی سے ایک مسلمان لڑکی کا نکاح پڑھوایا جاتا ہے اور سب گھر والے خوش ہوتے ہیں کہ ایک مسنون طریقہ ادا کیا جارہا ہے، اس سنت کے لیے موقوف علیہ (شرط) ہوتے ہیں کہ ایک مسنون طریقہ ادا کیا جارہا ہے، اس سنت کے لیے موقوف علیہ (شرط) ہوتے ہیں کہ ایک مسنون کے دوشہ صاحب جانے کتنی و فعداس سے خارج ہونچکے ہیں۔

ایک نیک بخت لڑکی انگریزی خوال سے بیاہی گئی جوایک مجمع میں زبان سے یہ لفظ کہدر ہے تھے کہ مجمل اللہ علیہ وسلم ) واقعی بہت بڑے ریفار مرتھے اور مجھ کو آپ لے اصلاح انقلاب میں:۱۱۲۔

سے بہت تعلق ہے ہیکن' رسالت' بیا یک مزہبی خیال ہے ، نعو ذباللہ من ذلک۔ بیکلمہُ کفر ہے اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے بیمسکلہ اگرلڑ کی والوں کو ہتلا یا جاتا ہے توالے لڑنے کوسید ھے ہوتے ہیں کہ ہمارے خاندان کی ناک کٹواتے ہیں لے

# مال یاخاندان کی مصلحت سے بددین سے نکاح کردینا

بعض لوگ مال یا جاہ کی لالچ میں یا دیگر خاندانی مصلحتوں کے سبب سے اپنی لڑکیوں کاکسی بدعقیدہ یا بڈمل مرد سے نکاح کر دیتے ہیں اوروہ بداعتقادی حد کفرتک پنچی ہوئی ہوتی ہے تو ظاہری کلفت کے علاوہ عمر بھر کے لیے بیخرابی لازم آتی ہے کہ زنا کاار تکاب لازم آتا ہے، پھراگراولا دہوئی وہ بھی غیرحلالی (حرامی) اوراگر حد کفرتک نہ بھی پنچے تب بھی ہروقت روحانی عذاب رہتا ہے کے

## دینداری کی بنیاد پررشته کرنے کی وجہ

وجاس کی ظاہر ہے کہ نکاح جن مصلحتوں کے واسطے موضوع اور مشروع ہوا ہے وہ زیادہ ترسب باہمی موافقت، آپسی محبت اور دوتی پر موقوف ہیں اور یہ بینی بات ہے کہ آپسی محبت اور دوسی میں جس قدر دین کو دخل ہے اتنا کسی چیز کونہیں کیونکہ سوائے دین کے سب تعلقات ختم ہوجائے ہیں حتی کہ قیامت میں جو کہ تمام تعلقات کے ختم ہوجائے کا وقت ہے۔ وَ تَقَطَّعَتُ بِهِمُ الْاَسُبَابِ. اور ان میں جو رشتے ناتے سے وَ تَقَطَّعَتُ بِهِمُ الْاَسُبَابِ. اور ان میں جو رشتے ناتے سے می وَ قَطَعَتُ بِهِمُ الْاَسُبَابِ. اس روز نہ رہیں گے موجائے میں ان میں تاہ وہ کا کہ ایک موجائے میں ان میں جو رشتے ناتے سے موجائے میں آئین کُمُ فِیُ الْحَیاةِ اللّٰہ نُیا ثُمَّ قیامت میں تمہارا بیحال ہوگا کہ ایک یومُ الْقِیامَةِ یَکُفُرُ بَعُضُکُمُ بِبَعُضٍ دوسرے کا مخالف ہوگا اورایک ویکٹ کُمُ بَعُضًا. دوسرے پرلعنت کرے گا۔ (سورہ عنکبوت آیت: ۲۰ پن ۲۰ پن ۲۰ پن ۲۰ پرلعنت کرے گا۔ (سورہ عنکبوت آیت: ۲۰ پن ۲۰ پن ۲۰ پن ۲۰ پرلعنت کرے گا۔

ل منازعة الهوى حقوق الزوجين، ص: ۴۵۸ ي اصلاح انقلاب، ج: ۲، ص: ۱۱۳

کیکن بید بی تعلق اس وقت بھی ختم نہ ہوگا۔

قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: الْاَخِلَّاءُ يَـوُمَـئِـذٍ بَعُضُهُمُ لِبَعْضِ عَدُوُّ إِلَّا

المُتَّقِينَ . (سوره زخرف په٢)

تمام دنیوی دوست اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہوجائیں گے سوائے دین دارمتقی لوگوں کے لے

وجہاس کی میہ ہے کہ دین سے خدا تعالی کا خوف پیدا ہوتا ہے اور جس کے قلب میں خدا کا خوف ہوگا وہ اس قدر چھوٹی جھوٹی باتوں کا خیال رکھے گا کہ اس سے احتمال ہی نہیں ہوگا کہ وہ ذرا بھی کسی کاحق ضائع کردے، یاکسی کواس سے تکلیف پہنچے یا وہ اپنی غرض کو دوسرے کے حق پر مقدم کرے، یاکسی کی بدخوا ہی کرے، یاکسی کو دھوکا دے اور اس سے بڑھ کرکون ہی تہذیب ہوگی ؟ میں

## دین دارآ دمی کابددین عورت سے نکاح مناسب نہیں

بعض آ دمی بازاری عورتوں سے نکاح کر لیتے ہیں گونکاح سیجے بھی ہوجا تا ہے اور

بلاوجهاس پربدگمانی بھی نہ کرنا جا ہے کہ بیاب بھی آوارہ ہی ہے۔

کیکن اس میں بھی شک نہیں کہ متدین (دیندار) آ دمی کے لئے خلاف احتیاط ضرور ہے، اسی واسطے شریعت مطہرہ نے ایک درجہاں کو نامناسب قرار دے کر قانون ... .

مقررفر مایا ہے۔

لیعنی زانی شخص نکاح نہ کرے کسی کے ساتھ بجز زانیہ اور مشرکہ کے اورزانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے کوئی شخص سوائے زانی یا مشرک کے۔

الزَّانِيُ لَا يَنُكِحُ الَّا زَانِيَةً اَوُ مُشُرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنُكِحُهَا إِلَّا زَانِ اَوُ مُشُرِكٌ.

(سوره نور :پ ۱۸)

اگر چەنصوص كے عموم اور دلائل كے اطلاق سے ية تحريم نفی كے درجه ميں نہيں كه

لے اصلاح انقلاب، ج:۲،ص:۴۸۔ کے اصلاح انقلاب،ص:۴۸۔

# فصل (۵)

#### عمرکے لحاظ سے کفاءت (برابری)

آج کل عورتوں کے حقوق میں لوگوں نے بہت کوتا ہی کررتھی ہے مثلاً بچی کا نکاح بوڑھے سے کردیتے ہیں جس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ اگر شوہر مرجا تا ہے تو لڑکی کی مٹی خراب ہوتی ہے۔ اور کہیں دوسری طرح ظلم ہوتا ہے کہ بچہ سے جوان عورت کا نکاح کردیتے ہیں، یہاں ایک نکاح ہوا ہے، لالہ چھوٹا بہو بڑی کہ دونوں کی عمر میں اتنا تفاوت (فرق) کہ اگر اس عورت کے بہلوٹا لڑکا ہوتا تو شاید وہ اس کے برابر ہوتا مجھے یہ ناگوار ہوا۔ مگر یہ ناگوار کی اس وجہ سے نہی کہ وجو بے حمت تک پہو نچی ہو بلکہ صرف کرا ہت طبعی اور عقلی تھی کے ونکہ اگر عمیں مناسبت ہوتو اس سے انسیت ہوتی ہے لے

# شوہر بیوی میں عمر کا تناسب ایک شرعی چیز ہے

میرامقصودیہ ہے کہ ہم عمری کی رعایت بہت ضروری ہے خاص کر زوجین (میاں بیوی) میں یدامطبعی تو ہے ہی مگر کسی قدر شرعی بھی ہے اور شریعت میں بھی قابل النفات ہے۔۔۔۔۔۔قرآن پاک میں ہے' قَاصِرَاتُ الطَّرُفِ اَتُوابًا''آیا ہے یعنی حوروں کی بیئت الیں ہوگی جیسے ہم عمر ہوتے ہیں دوسری آیت میں ہے' اِنَّا اِنْشَأْنَهُنَّ اِنْشَاء اَ''۔۔۔۔۔۔۔ عُورُبًا اَتُوابًا (یعنی ہم نے اٹھایاان عور توں کوا چھے اٹھان پھر کیا ان کو کنواریاں پیار دلانے والیاں ہم عمر)۔

غرض تفاوت عمر کے اثر سے اٰجنبیت ہوتی ہے، آپ دیکھئے بچہ سے بچہ کوجیسی

\_\_\_\_\_\_عبريت عضل الجابلية ،ص:٢٥٦\_

محبت ہوتی ہے بڑے سے ہیں ہوتی۔

حضرت فاطمه رضی الله عنها سے نکاح کا پیغام سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه نے دیا، پھر حضرت عمر رضی الله عنه نے پیغام دیا کیونکه بیشرف ان کو حاصل تھا، ان حضرات کی صاحبزادیاں حضور صلی الله علیه وسلم کی از واج مطهرات میں داخل تھیں، بیشرف بھی ان کو حاصل ہو جائے کہ حضور صلی الله علیه وسلم کے داما دبنیں مگر حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: إنَّها لَه صَغِیْرَةٌ که وہ کم سن بہت ہے ان حضرات کی عمر زیادہ تھی ، حضور صلی الله علیه وسلم نے تناسب بین العمرین کی رعایت فرما کر دونوں عاحبوں کی درخواست روفرمادی۔

حضرت فاطمه رضی الله عنها کی شادی کے قصہ سے مقصود بیتھا کہ حضرات شیخین سے شادی کرنے میں حضور صلی الله علیہ وسلم نے بیر عذر فر مایا تھا کہ وہ نچی ہے ایک جزء تو اس سے بیثابت ہوا کہ اگر لڑکی جھوٹی ہوتو شوہرکی عمر زیادہ نہ ہونا چاہئے اور بے جوڑ شادی مناسب نہیں لے

## لڑ کالڑ کی کی عمر میں کتنا فرق ہونا جا ہے؟

حضرت فاطمه رضی الله عنها کی عمر شادی کے وقت ساڑھے پندرہ سال کی اور حضرت علی رضی الله عنه کی اکسیس برس کی تھی اس سے معلوم ہوا کہ دولہا دولہان کی عمر میں تناسب بھی ملحوظ رکھنا مناسب ہے اور بہتر ہیہ ہے کہ دولہا کسی قدر دلہن سے عمر میں بڑا ہو ہے مناسب بھی ملحوظ رکھنا مناسب ہے اور بہتر ہیہ ہے کہ دولہا کسی قدر دلہن سے عمر میں بڑا ہو ہے مکماء نے کہا ہے کہ اگر عورت کے چھوٹی ہوتو مضا نُقہ نہیں اور اس میں راز ہیہ کہ عورت محکوم ہوتی ہے اور مرد حاکم ، نیزعورت کے تُو کی (اعضاء) ضعیف ہوتے ہیں اور اسی لیے جلدی بوڑھی ہوجاتی ہے اگر دوج پارسال کا تفاوت ہوتو کھپ سکتا ہے ہے اور اسی میں بڑا ہوئین ہیں۔ اگر دوج پارسال کا تفاوت ہوتو کھپ سکتا ہے ہے۔ اور اس میں بھوتی الزوجین ہیں۔ ا

## بے جوڑشا دی میں لڑکی کوا نکار کردینا چاہئے

امام صاحب رحمۃ اللّٰدعليہ کی روح پر ہزاروں رحمتیں ہوں وہ بيفر ماتے ہیں کہ جبلڑ کی بالغ ہوجائے تو اس پرکسی کا اختيار نہيں رہتا ، بيەسئلەمختلف فيہ ہے مگرا تفاق سے امام صاحب کافتو کی بالکل مصلحت کے موافق ہے۔

آج کل اس کو بے شرمی سمجھتے ہیں کہ ماں باپ نکاح کرنا جا ہیں اورلڑ کی انکار کر دے حالانکہ استدعا (شادی کی فرمائش کرنا) بے شرمی ہے، انکار کرنا بے شرمی نہیں بلکہ بیتو عین حیاہے کہ بیاہ کے نام کو پہند نہیں کرتی ، دیکھ لو بیقل کی بات ہے یانہیں تو ایسے مواقع میں لڑکیوں کو ضرورا نکار کردینا جا ہے لے

# کم عمرلڑ کی کازیادہ عمروالے سے رشتے کرنے کے مفاسد

اگرلڑ کی کم سن اور مردمسن (زیادہ عمر والا) ہوتو غالب سے ہے کہ وہ بے چاری بہت جلد بیوہ ہوجائے گی .....اوگ ہم عمر کی کاقطعی خیال نہیں کرتے ، بے زبان لڑکی یعنی کنواری یامثل کنواری غیر ذی رائے تیرہ تیرہ برس کی لڑکیوں کوساٹھ ساٹھ برس

کے بوڑھوں کے ساتھ بیاہ دیتے ہیں یہاں بھی وہی مفاسد ہوتے ہیں کہ

- (۲) اوراگراس صفت سے خالی ہوئی تو بدکاری میں مبتلا ہوئی اور دونوں حالتوں میں میں مبتلا ہوئی اور دونوں حالتوں میں میاں ہبوی میں ناگواری، ربخش اور نااتفاقی (ضرور ہوگی) دوسری صورت میں دونوں کی جاندان کی بھی ساتھ ساتھ رسوائی ہے۔
- (m) اورسب سے بڑا مفسدہ بیہ ہے کہ اکثر بوڑھا پہلے مرجاتا ہے اور وہ

ل عضل الجابلية ، ص: ١٥٠٠ ـ

مظلومہ اکثر رسم ورواج میں عار ہونے کی وجہ سے بیوہ بیٹھی رہتی ہے، بعض اوقات یہ غریب کھانے پینے سے مختاج ہو جاتی ہے، اگر عرفی شرافت ہے تو کسی کی مز دوری نہیں کرسکتی، اورا گرمز دوری گوارہ کی تو دوسرے کے گھر بعض اوقات رہنا پڑتا ہے اور چونکہ اس کا کوئی سر پرست نہیں ہوتا ہر بے خیالات کے لوگ اس بے چاری کے در بے ہوتے ہیں اور بھی ترغیب (ڈرا دھم کا کر) اور بھی کسی حیلہ ہیں اور بھی ترغیب (ڈرا دھم کا کر) اور بھی کسی حیلہ بہانہ سے اس کی آبر واور دین خراب کردیتے ہیں خاص کر جب اس (عورت) میں بھی نفسانی تقاضا ہولے

# کم سن لڑ کے کاعمر رسیدہ لڑکی سے شادی کرنے کی خرابی

بعض قوموں میں اس کے عکس کا بہت رواج ہے یعنی لڑکا جھوٹا ہوتا ہے اورلڑکی برٹی ....بعض ہو قوف ایسا کردیتے ہیں کہ لڑکا جھوٹا اورلڑ کی بہت بڑی اب لڑکی تو پہلے جوان ہوگئی اورلڑ کا ابھی چوں چوں کا کچہ ہے بلکہ کہیں اتنا تفاوت ہوتا ہے کہ لڑکا اس کی گود میں کھلانے کے لائق ہوتا ہے .....ان بے عقلوں نے بینہ دیکھا کہ سب تعلقات کی

بنیا دز وجین کا توافق (باہمی موافقت) ہے اور اس صورت میں خوداسی کی امیرنہیں۔

چنانچہ ایسے مواقع پر دیکھا گیا ہے کہ لڑکی میں جوانی کا تقاضا پیدا ہو گیا اور لڑکا کسی قابل ہی نہیں پس یا تو وہ کسی اور سے خستہ وخراب ہو گئی، یا گھٹ گھٹ کر تپ دق (ئی بی جیسی بیاری) میں مبتلا ہو گئی، اور پھر اگر وہ جوان بھی ہوتو اس کے جوڑ کا نہیں

ابتدائی نفرت کااثر موجوداوراس سے بڑھ کرید کہ شوہر کی عزت ختم کے

اگرلڑ کی چھوٹی ہوئی تو وہ جب ضعیف ہونا شروع ہوگی تو چونکہ مرد کی عمراس سے زیادہ ہے وہ بھی ضعیف ہوگا تو دونوں ساتھ ساتھ بوڑھے ہوں گے ( کیونکہ عورت جلد بوڑھی ہوجاتی ہے ) تو باوجود یکہ عقل اس کو جائز رکھتی ہے مگر پھر بھی حضور صلی اللّہ علیہ یاصلاح انقلاب میں۔۲۴۔ ۲ اصلاح انقلاب، ج:۲مس۔۴۴۔ وسلم نے اس کو پیندنہیں فر مایا تو لڑ کے کی عمر کم اورلڑ کی کی زیادہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیکس طرح پیند ہوگا جو بالکل عقل کے بھی خلاف ہے۔

اوروجہاں کی میہ ہے کہ شوہر حاکم ہوتا ہے اور عورت مرد سے پہلے بوڑھی ہوجاتی ہے تو جب عورت کی عمر زیادہ ہے تو شوہر سے بہت پہلے بوڑھی ہوجا کیگی تو امال جان پر حکومت کرتے ہوئے کیا اچھا گے گا لامحالہ وہ دوسری لائے گا، اور عیش تلخ ہوگا، بعض قوموں میں تو میآ فت ہے کہ لڑکا نابالغ اور لڑکی پوری جوان اور دونوں کا نکاح ہوجا تا ہے پھراخیر میں رسوائی ہوتی ہے لے

لے حقوق الزوجین ،ص:۱۷۷۔

## فصل (۲)

## مال کے اعتبار سے بھی مساوات ہونا بہتر ہے

اگرمفلس غریب عورت سے شادی ایک مصلحت کے حاصل کرنے اور ایک مضرت سے بچنے کی وجہ سے نہ کی جائے توہ فازیبانہیں بلکہ مناسب ہے، اکثر دیکھا گیا ہے کہ مفلس (غریب عورت) میں دوامر کی کمی ہوتی ہے ایک سلیقہ کی دوسر سے سیرچشی کی ، پس سلیقہ کی کمی سے اس میں خدمت کی لیافت نہیں ہوتی اور اس سے تکلیف ہوتی ہے اور سیرچشمی کی کمی سے بعض اوقات ضروری خرچوں میں تکلی کرتی ہے، (یعنی اپنے فطری مزاج کے اعتبار سے بخل سے کام لیتی ہے) جس سے اہل حقوق کے حقوق بھی ضائع ہوتے ہیں اور بعض مقامات پر شرمندگی بھی ہوتی ہے، کسی مہمان کوروٹی کم دے دی کھلانے دی کہی سائل حاجت مند کومحروم کر دیا، اور اگروہ بچین سے کھانے پینے دینے کھلانے دی کہیں رہی ہوگی تو راحت وانظام کی زیادہ امید ہے۔

اوروہ مضرت (نقصان) یہ ہے بعض کو دیکھا گیا ہے کہ اچانک مال ودولت (کی کثرت) کو دیکھر آئھیں پھٹ جاتی ہیں اور اچھائے گئی ہیں، اور سلیقہ ہوتا نہیں پس ہے تمیزی ہے اس کواڑا نا شروع کر دیتی ہیں چنانچا کثر نو دولتوں (نئے مالداروں) کو یا بخل کی بلا میں مبتلا پایا یا اسراف میں، ان میں اعتدال کم ہوتا ہے کیونکہ اموال سے منتفع ہونے کی عادت نہیں تھی، جواعتدال سیکھتی اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ خاوند کے گھرسے اس کو محبت نہیں ہوتی، نقد الگ ، جنس الگ ، بھی ظاہر میں خفیہ (چھپا کر) جس طرح بن پڑتا ہے اپنے میکہ والوں کو بھرنا شروع کر دیتی ہے، اور عمر بھریہی نزلہ بہتار ہتا ہے اور اس سے گھر میں بے برکتی ہوتی ہے مرد کما تا کما تا تھک جائے مگر وہ اڑانے سے نہیں تھکی اس سے گھر میں بے برکتی ہوتی ہے مرد کما تا کما تا تھک جائے مگر وہ اڑانے سے نہیں تھکی

اس کیے مناسب میر ہے کہ جہاں تک ہو سکے اپنے برابر والوں میں نکاح کا تعلق کرے تاکہ مصلحتیں محفوظ رہیں،اور کسی کی طبیعت ہی خاص رنگ کی ہواس کا ذکر نہیں کے

# غریب گھر کی لڑکی سے شادی کرے یا مالدار گھر کی لڑکی سے

پہلے تو عقلاء کی بیرائے تھی کہ غریب کی لڑکی سے شادی کرنا چاہے مگر ان واقعات کی وجہ سے (جن کا تذکرہ اوپر کیا گیا اور آ گے بھی آ رہاہے ) اب بہت لوگوں کی رائے میہ ہے کہ غریب کی لڑکی ہر گزنہ لینی چاہئے کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کوغریب دیکھ کر شوہر کا سارا مال لگا دیتی ہے۔

خیر میں تو بیرابر کی لڑکی سے خیر میں تو بیرابر کی لڑکی سے شادی کرے کیونکہ اگر اپنے برابر کی لڑکی سے شادی کرے کیونکہ اگراپنے سے زیادہ امیر کی لڑکی سے شادی کی تو وہ حریص نہ ہوگی نہ اپنے گھر والوں کی بھرے گی ، مگر بدد ماغ ہوگی اور شوہر کی اس کی نگاہ میں کچھ قدر نہ ہوگی ۔ اورغریب کی لڑکی سے کیا تو وہ حریص بھی ہوگی ہرایک چیز کود کھے کراس کی رال ٹیکے گی ۔ اورغریب کی لڑکی سے کیا تو وہ حریص بھی ہوگی ہرایک چیز کود کھے کراس کی رال ٹیکے گی اور اپنے عزیز وں کو بھی بھرے گی۔

خیریہ بات تو تجربہ کے متعلق ہے میرا مطلب یہ ہے کہ عورتیں مال کے صرف کرنے میں ایسی ہے احتیاطیاں کرتی ہیں جن کی وجہ سے عقلاء کو بیسوچ پیدا ہوگئ کہ امیر کی لڑکی لینا چاہئے یاغریب کی ......اوراس ہے احتیاطی کی وجہ سے نوبت یہ بہت سے عقلاء غریب کی لڑکی لینے کو براسمجھتے ہیں ہے۔

میر کی گئی کہ اب بہت سے عقلاء غریب کی لڑکی لینے کو براسمجھتے ہیں ہے۔

میر کی گئی کہ اب بہت سے عقلاء غریب کی لڑکی لینے کو براسمجھتے ہیں ہے۔

# باب(۵) لڑ کےاورلڑ کی کاانتخاب

# فصل(۱) شادی کے لیےلڑ کا کیسا ہونا جا ہئے

فرمایا: لڑکی کے نکاح کے باب میں اس کا کھا ظضر وری ہے کہ لڑکے کو دیندار دیکھ لیا جائے ، بغیر دین داری کے حقوق کی ادائیگی نہیں ہوتی ، جیسا کہ مشاہدہ ہے کہ جولوگ دین دار نہیں ہیں ان کے حقوق کی ادائیگی کی پرواہ بھی نہیں اگر چہلڑ کا کیسا ہی صاحب کمال ہو، کیکن متدین (دین دار) نہ ہوتو اس کے ساتھ لڑکی کی شادی ہر گزنہ کر لے لیا جب تک آ دمی دین کا پابند نہ ہواس کی کسی بات کا بھی اعتبار نہیں کیونکہ اس کا کوئی کام حدود کے اندر تو ہوگا نہیں ، اگر دوئتی (ومحبت) ہوگی تو حدود سے باہر، اگر دشمنی (اور نفرت) ہوگی تو وہ بھی حدود سے باہر، جب حدود ہی نہیں تو ظاہر ہے کہ ایسا شخص سخت خطرناک ہوگا ہر چیز کواسینے درجہ پر رکھنا یہی بڑا کمال ہے کے

لِ ملفوظات خبرت، ج:٣٠ص:٣٣ بِ الأفاضات، ج:٨،ص:٢٠٢\_

#### دینداری کی تعریف

لوگوں کو یہی خبرنہیں کہ دین کے کیا کیا اجزاء ہیں اس لیے دین کوصرف نماز وروزہ میں مخصر کررکھا ہے، یہی پہلی غلطی ہے، خوب سمجھ لینا چاہئے کہ دین کے اصولی اجزاء پانچ ہیں: (۱) عقائد۔ (۲) عبادات۔ (۳) معاملات۔ (۴) معاشرت۔ (۵) تہذیب اخلاق یا تربیت نفس کے

حسین (خوبصورت) وہ ہے جس کی ناک کان آنکھ سب ہی حسین ہوں ،سب چیزیں موزوں یا متناسب ہوں اگر سب چیزیں اچھی ہوں مگر آنکھوں سے اندھا ہویا ناک کی ہوتو وہ حسین نہیں اسی طرح دین داروہ ہے جودین کے تمام شعبوں کا جامع ہوئے آخر معاشرت کی در تنگی بھی تو دین کا شعبہ ہے مگر اکثر لوگ اس کو معمولی بات سمجھتے ہیں ،اور وظیفوں کو (دینداری) اور ضروری سمجھتے ہیں آ دابِ معاشرت کا خلاصہ بہ ہے کہ اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچ اگر معاشرت ٹھیک ہو،اور پانچ وقت کی نماز پڑھے تو (ایسا شخص دین دارہے) ولایت اس کے لیے رکھی ہوئی ہے ہے۔

## ایک بزرگ کا یہودی سےمشورہ

ایک بزرگ کا قصہ ہے کہ ان کی ایک لڑکی تھی جس کی شادی کے پیغام بکثرت آرہے تھے، انہوں نے اپنے ایک پڑوی سے جوایک یہودی تھا مشورہ کیا کہ میری لڑکی کے فلاں فلاں جگہ سے پیام آرہے ہیں تمہارے نزدیک کون ہی جگہ اچھی ہے اس نے پہلے تو عذر کیا کہ آپ کو مجھ سے مشورہ نہ کرنا چاہئے کیونکہ دین میں آپ کا مخالف ہوں مخالف کے مشورہ کا کیا اعتبار، تو بزرگ نے فرمایا کہ تم شریف آدمی ہو گومسلم نہیں ہواس لیے غلط مشورہ نہیں دو گے اس لیے تم بلا تکلف مشورہ دو۔

\_ حقوق العلم من ١١- ٢ تجديد تعليم من ٢٢٠ س حسن العزيز ، ج:٢م ٣٠٠-

عورت سے نکاح کرنے میں چار باتوں کو دیکھا جاتا ہے مال کو اور جمال کو اور جمال کو اور جمال کو اور جمال کو اور حسب کو اور دین کو پھرآپ نے فرمایا کہتم دین دار سے نکاح کرنے کی کوشش کرو۔

اس سے معلوم ہوا کہ آپ کے مذہب اسلام میں سب سے زیادہ دیکھنے کی چیز دین ہے، تو میر نے خیال میں جتنے لوگوں نے بھی پیام بھیجا ہے دین پورا پورا تو کسی میں بھی نہیں ہے، میر نے زدیک تو ایک طالب علم جوآپ کی مسجد میں رہتا ہے وہ بڑا دیندار ہے، ہروقت خدا کے کام میں لگار ہتا ہے، پس آپ اپنی بیٹی کو اس سے بیاہ دیں انشاء اللہ برکت ہوگی، چنانچے ان بزرگ نے ایسا ہی کیا اور عمر بھران کی لڑکی راحت سے رہی کے

# داماد بہنوئی بنانے کے لیالڑ کے میں کیا کیاد بھنا جا ہے

ایک صاحب نے لکھا کہ لڑکیوں کی شادی کی بہت فکر ہے کوئی نسبت حسب منشاء نہیں آئی جس سے عقد کیا جائے اگر کہیں سے ڈاڑھی والے لڑکے کی بات آتی ہے تو نہایت غریب مفلوک الحال ظاہر ہوتے ہیں اور جس کو دال روٹی سے خوش دیکھا جاتا ہے تو وہاں ڈاڑھی صفا چیٹ ، گئی جگہ محض اسی وجہ سے انکار کر دیا گیا، دعاء کیجئے ، حق تعالی آبرور کھے اور اس معاملہ میں شرمندگی کی نوبت نہ آئے ، ہر خص کہنا ہے کہ میاں اس کو چھوڑ دو آج کل ڈاڑھی بڑی مشکل سے ملے گی۔

جواب میں تحر بر فرمایا:

واقعی بڑی مشکل ہے میں پختہ رائے تو نہیں دیتالیکن میرا خیال ہیہ ہے کہ اس زمانہ میں پوری دینداری ڈاڑھی والوں میں بھی نہیں ، پس ایک ڈاڑھی منڈ انے کا گناہ التبلیغی ج:۱۳۰،۱۴۰۔

کرر ہاہے دوسراشہوت پرستی کا گناہ کرر ہاہے تو محض ڈاڑھی لے کر کیا کریں گے،اگر ہو تو حقیقی دینداری ہوجو بہت عنقاء پس اس صورت میں اگراس میں وسعت کی جائے (تو

(۱) یعنی صرف (چند چیزوں کو) دیکھ لیا جائے ایک بیر کہ اسلامی عقائد میں شک وشبہ نہ ہو یائمسنحرواستہزاء سے پیش نہآئے۔

(۲) دوسر حطبیعت میں صلاحیت ہو کہ اہل علم اور بزرگوں کا ادب کرتا ہو۔ (۳)نرم خوہو( لینی مزاج میں زمی ہو )۔

(۴) اپنے متعلقین کے حقوق ادا کرنے کی اس سے تو قع ہو۔

(۵)اور بفذرضرورت مالی گنجائش ہونا تو ضروری ہی ہے جس لڑ کے میں ایسے اوصاف یائے جائیں توایسے تحض کو گوارہ کرالیا جائے پھر جب آمد ورفت اورمیل جول اور مناسبت ہوگی تو ایسے تخص سے بعیر نہیں کہ اس ڈاڑھی کے معاملہ میں بھی اس کی اصلاح ہوجائے کے

تین امر(اور)جن کالحاظ کرنا ضروری ہے۔

(۲) ایک قوت اکتباب (یعنی کمانے کی قوت)۔

(۷) دوسرے کفاءت (برابری) میں زیادہ تفاوت نہ ہو۔

(۸) تیسرے دینداری، ان دونوں صورتوں میں زیادہ کاوش (کھوج) چھوڑ دے ورنہ وہی بات پیش آئے گی جس کا ذکر حدیث میں ہے کہ جب خُلق (اخلاق)ور دین میں كفاءت (موافقت ومناسبت) موتو نكاح كرديا كروورنه زمين مين فساد كبير موگاكي

یردیسی لڑ کے سے شادی نہ کرنا جا ہے

فرمایا که بردیسی مردوں سے لڑ کیوں کی شادی کرناا کثر مضرت رساں ہوتا ہے کے

\_ ملفوظات اشر فید،ص:۱۱۳۱ بر اصلاح انقلاب،ج:۲۰،۱۳۱ بر ملفوظات خبرت،ج:۳۰،ص:۳۳ بر

# زیادہ قریبی رشتہ داروں میں شادی کرنے کی خرابی

فرمایا: تجربہ کاروں نے منع کیا ہے کہ زیادہ قریب کے رشتہ کے علاقوں میں شادی نہ کرنا جا ہے کیونکہ اولا دضعیف ہوتی ہے گ

(وجہاس کی بیہ ہے کہ) توالد (اولاد) کے لیے جہاں بدن کی صحت اور مزاج کی سلامتی وغیرہ احوال طبعیہ شرط ہیں، وہاں تواد (لیعنی محبت اور قلبی میلان واشتیات) بمزله جزء اخیر اور علت تامہ کے ہے، کیونکہ وہ موقوف ہے احبال (لیعنی حمل ہونے) پر اور احبال (قرار حمل) از روئے طب موقوف ہے، توافق انزالین (دونوں کے ایک ساتھ انزال ہونے) پر اور ظاہر ہے کہ وہ محبت ومودت (اور قلبی میلان) پر موقوف ہے کے

#### لڑکی کے رشتہ میں جلد بازی نہ کرے

# بلكه خوب د مكيم بھال كراطمينان حاصل كرلے

فرمایا:عورتوں کو بیاہ شادی کا چوچلہ سوجھا کرتا ہے، پچھنہیں دیکھتیں، موقع بے موقع شادی کردیتی ہیں چنانچوا یک بیوی نے اپنی لڑکی کا نکاح باوجود منع کرنے کے محض اس لیے کردیا کہ شاید میں مرجاؤں۔

بعد میں تحقیق ہوئی کہ وہ بڑا ظالم تھا،ایک انگریز سے لڑا، پھر سزا کے خوف سے جنگ میں نام لکھا دیا، وہ سب سے لڑتا ہے اب جولوگوں کی ممانعت اس کو یا د دلائی جاتی ہے تو کہتی ہے کہ کیا کروں اس کی قسمت، اس پر فر مایا کہ ایسا دل میں آتا ہے کہ ایسے کہ ایسے کہ خوالے کا گلا گھونٹ دوں اس کا تو یہ مطلب ہے کہ ہماری تو کوئی خطا نہیں اللہ میاں کی خطاء ہے۔ (نعو ذیباللہ من ذالک) سے

ل حسن العزيز، ج:٢، ص:١٥٥ - ٢ اصلاح انقلاب، ص: ١٣٥ - س حسن العزيز، ج:٢، ص:٩٩ ١٩٠٠ -

## فصل (۲)

## نکاح کے قابل سب سے اچھی عورتیں

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ کون سی عورت سب سے اچھی ہے؟

آپ نے فرمایا کہ جوالیمی ہو کہ جب اس کوشو ہر دیکھے تو اس کا دل خوش ہوجائے ،اور جب اس کوکوئی تھم دےاس کو بجالائے ،اورا پنی ذات اور مال کے بارے میں کوئی نا گوار بات کر کےاس کے خلاف نہ کرے لیے

حضرت معقل بن بیبارضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: ایسی عورت سے نکاح کر وجومحت کرنے اور بچے جننے والی ہو، کیونکہ میں تمہاری کثرت (زیادتی) سے دوسری امتوں پر فخر کرونگا (کہ میری امت اتنی زیادہ ہے) کے اگروہ بیوہ عورت ہے تو پہلے نکاح سے اس کا اندازہ ہوسکتا ہے کہ وہ اپنے شوہر سے محبت کرنے والی اور بچے جننے والی ہے اور اگر کنواری ہے تو اس کی تندر سی سے اور اس کے خاندان کی نکاح کی ہوئی عور توں سے اس کا اندازہ ہوسکتا ہے گ

# بیوی اور بہو بنانے کے لیے لڑکی میں کیا دیکھنا جا ہئے

اس زمانه میں منکوحہ (وہ لڑکی جس سے نکاح کیا جائے اس) میں زیادہ تر جمال کواورنا کچ ( نکاح کرنے والے مرد ) میں زیادہ تر مال کود کیھتے ہیں اور سب سے کم دین کود کیھتے ہیں اور باقی اوصاف میں آراء مختلف ہیں، حالانکہ سب سے کم قابل النفات بے نسائی۔ میں اور وزنسائی۔ میں حلے قالمسلمین۔

یمی مال و جمال ہے اور سب سے زیادہ توجہ کے قابل دین ہی ہے اسی واسطے حدیث

میں عورت کے بارے میں آیا ہے:

یعنی عورت سے چار وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے شرافت کیوجہ سے ، مال کی وجہ سے ،خوبصورتی کی وجہ سے ، او دین داری کی وجہ سے ، اے نخاطب تجھ کودیندار عورت سے نکاح کرنا چاہئے۔

تُنكِحُ الْمَرُأَةُ لِآرُبَعِ لِحَسَبِهَا وَلِمَا لِهَا وَلِجَمَالَهَا وَلَدِينِهَا فَاظَفُر بِذَاتِ الدِّيُنِ تَرِبَتُ يَدَاكَ (مشكوة)

اس حدیث پاک میں مال و جمال پرنظر نه کرنے اور دین پرنظر کرنے کا امر فرمایا ہے کے

# لڑ کی میں جدید تعلیم دیکھنااورنوتعلیم یافتہ سے شادی کرنا

جس طرح بعض لوگ لڑے کے ایف، اے، ایم، اے ہونے کو دیکھتے ہیں،
افسوس ہے کہ بعض نئے مذاق کے لوگ ایسی منکوحہ (لڑکی) تلاش کرتے ہیں جس نے نئی تعلیم حاصل کی ہویاتعلیم کے ساتھ ڈاکٹری یا پروفیسری کا پاس بھی حاصل کر چکی ہو،
کوئی ان عقلاء سے بوچھے کہ اس سے مقصود کیا ہے؟ اگریہ مقصود ہے کہ ان کا بارہم پر کم ہو، یہ خود بھی کمانے میں امداد دیں، تب تو بے حد بے میتی ہے کہ مرد ہوکر عورت کے ہاتھ

کو تکا جائے ،عورت کاممنون ہونا بغیرخلوص کامل کےخودخلاف غیرت ہے۔ سیاسی مقدمت سے ایس کی میں میں ہوتا ہوئی کا میں میں میں میں میں ہوگا ہے۔

اورا گریمقصود ہے کہ ایسی عورت سلیقہ دار ہوگی ہم کوراحت زیادہ پہنچائے گی سو خوب سمجھ لوراحت رسانی کے لیے صرف سلیقہ کافی نہیں بلکہ خلوص واطاعت اور خدمت گذاری کے جذبہ کی اس سے زیادہ ضرورت ہے، اور سلیقہ میں کچھ کمی بھی ہوتو اس کو برداشت کرلیا جاتا ہے اور اگر چہ کسی قدروقتی تکلیف ہوتی ہے لیکن جلدی ختم ہوجاتی ہے اور اس کا اثر باقی نہیں رہتا۔ اور اگر نراسلیقہ ہواور وہ اوصاف نہ ہوں تو اول تو وہ خدمت ہی

لے اصلاح انقلاب،ص: سے

کیوں کرے گی کیونکہ تجربہ سے اس جدید تعلیم کا اثریہ ثابت ہوا ہے کہ اس سے تکبرخود غرضی،خودرائی، بے باکی،آ زادی، بے حیائی حالا کی اور نفاق وغیرہ برےاخلاق پیدا ہو جاتے ہیں ، پس جب ان کا د ماغ تکبرنخوت سے پُر ہے تو وہ تمہاری خدمت ہی کیوں کرے گی جس ہےتم کوراحت پہنچے، بلکہ خود غرضی کی وجہ سے الٹاوہ خودتم ہی ہے اپنے حقوق کا اعلی پیانہ پرمطالبہ کرے گی جس ہے تمہاری عافیت سلامتی تنگ ہوجائے گی ، غرض وہ خودتم ہی سے اپنی خدمت جا ہے گی اور اگرتم ان سے وہ خدمت جا ہو گے جوایک شریف سادہ غورت اس کواپنا فخر مجھتی ہے تو وہ تم کوضابطہ کا جواب دیں گی کہ بیرکام ہمارے ذ منہیں بلکہ جوان کےذمہ ہوگااس میں بھی خلاف تہذیب یاصحت خراب ہونے کاعذر کر کے ٹکا سا جواب دیں گی اور اپنے حقوق تم سے پورے وصول کریں گی ، تنخواہ تم سے کل رکھوالیں گی ،اور ٹال مٹول کرو گے تو عدالت پینچیں گی۔

اورا گرییکہو کہ یہ بہت کم ہوتا ہےتو جواب میں عرض کروں گا کہ پھروہ تعلیم یافتہ نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ نے علوم (جدید تعلیم) کے عالم ہونے سے جاہل ہونا زیادہ بہتر اور بےخطرہے، کیونکہ جاہل ہونے میں اگرا خلاق حمیدہ نہ ہوں گے تو اخلاق رذیلہ(برےاخلاق) بھی تو نہ ہوں گے۔

آج کل تہذیب جس کا نام رکھا گیا ہے جس کا حاصل تصنع ، اپناعیب چھیا نا، دھو کہ دینااورمنافقت ہےوہ سراسرعذاب ہے جس کا پایا جاناعورت میں دوزخ کے مثل ہے کے

# دینی تعلیم یا فتہ لڑکی سے شادی کرنا بہتر ہے البتہ اگر عورتوں میں دین تعلیم ڈھونڈی جائے تو وہ علوم دینیہ کی تعلیم ہے جو

انسان کومہذب کامل بنادیتی ہے جب کہاس بڑمل کرے،اور غالب بیہ ہے کہ جب علم دین حاصل ہوتا ہے تو مجھی نہ بھی عمل کی بھی توفیق ہوہی جاتی ہے،اس لیے بے ملی سے ا اصلاح انقلاب،ص:۵م دام

اگر کلفت بھی ہوئی تو وہ دائمی نہ ہوگی عارضی ہوگی جوایک منٹ میں ختم ہو سکتی ہے غرض اصل تعلیم اہتمام کے قابل دین تعلیم ہے لیے

# حسن وجمال کی بنیاد پرنکاح کرنے کاانجام

مال وجمال (خوبصورتی) کی عمرتو بہت ہی کم ہے، مال تو ایک شب میں بے وفائی کر جاتا ہے، اور جمال ایک بیاری میں ختم ہوجاتا ہے اور بعض امراض میں پھر دو بارہ آتا ہی نہیں جیسے آئکھ پھوٹ جائے ، یا چیک نکل آئے اور داغ نہ جائیں یا سرکے بال گرجائیں اور اس جیسی بیاریاں۔

پھر جب (نکاح سے مقصود) مال و جمال تھا اور وہ رخصت ہوگیا تو تمام تر محبت و الفت بھی جو اس پر مبنی (قائم) تھی وہ بھی ختم ہوگئ ، اور پھر زوجین (میاں بیوی) میں سے ہرایک دوسرے کی نظر میں مبغوض (ناپسندیدہ قابل نفرت) ہوگیا اور ہمیشہ کے لئے نباہ مشکل ہوگیا اور اگر مال و جمال باقی بھی رہا تب بھی جہاں دین نہیں تو بددین آ دمی کے نہ خلاق درست ہوتے ہیں نہ اعمال و معاملات ،اس کی سی بات کا بھی اعتبار نہیں کیونکہ اس کا کوئی کام حدود کے اندر تو ہوگا نہیں دوستی (ومحبت) ہوگی تو حدسے باہر، شمنی (ونفرت) ہوگی تو حدسے باہر، بداخلاقی ، وبدمعاملکی ، بدا عمالی ، خود پر سی و خود خرضی حقوق ضائع کرنا (میسب اسباب ہیں ، بغض ونفرت پیدا کرنے کے ) جب رات دن ایسے اسباب برابر واقع ہوتے رہیں گئو کہاں تک ان میں محبت رہ سکتی ہے رات دن ایسے اسباب برابر واقع ہوتے رہیں گئو کہاں تک ان میں محبت رہ سکتی ہے مائع ہوجا ئیں گئے۔

#### نا قابل انكار حقيقت

ہم نے خود دیکھا ہے کہ بیوی حسن و جمال میں حور اور شوہر مال ومنال میں

لِ الضّاُ،ج:٢،ص:١٤م ير اصلاح انقلاب

۔ قارون ،مگرمیاں کی بددینی ہے تو آکثر اور کہیں بیوی کی برخلقی و بدمزاجی وبدچانی کے سبب میاں بیوی میں بول حال تک نہیں ، وہ اس کو دیکھ کر منہ پھیرے بیاس کو دیکھ کر ناک بھویں چڑھائے۔ بیددوسری جگہروٹی پکواتے پھریں، وہ باوجود مال ہونے کے ایک ایک پسے کوتر سے، بعض جگہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ بیوی غایت نفرت کے سبب میاں سے بردہ کرتی ہے بیثمرات ہیں مال وجمال( کی بنیاد برنکاح کرنے) کے لے

ا تفا قاًا گرلڑ کالڑ کی میںعشق ہوجائے تو آپس میں نکاح

كرديناجاسي كدان كا تكاح كردياجائے كے

بہت زیادہ حسین ہیوی ہونے میں بھی بھی فتنہ ہوتا ہے

<u> آج کل لوگ منکوحه عورتوں میں حسن و جمال</u> کو دیکھتے ہیں حالانکہ راحت اور فتنوں سے حفاظت آج کل اسی میں ہے کہ بیوی زیادہ حسین وجمیل نہ ہو،حسن و جمال کی کمی قدرتی وقایہ ہےءمض کرنے برفر مایا گوحسن و جمال خدا تعالیٰ کی نعمت ہے کیکن آج کل اس میں فتنہ کا احتمال غالب ہے (مجمعی فتنہ اس طرح ہوتا ہے کہ حسین بیوی پر فریفتہ ہوکر ماں باپ کو ناراض کر کے اور دین سے دوری اختیار کر کے فتنہ میں مبتلا ہوجا تا ہے جس کا سبب یہی بیوی کاعشق ہوتا ہے ) <del>س</del>ے

له اصلاح انقلاب ب تل تعلیم الدین به س حسن العزیز، ج:۱،ص:۱۲۷\_

# ایک مظلوم عورت کی داستان اورخوبصورتی کی وجہسے

# نکاح کرنے کا انجام

فرمایا: آج کل ایک بی بی کا خطآیا ہے تقریباً چاکیس برس کاعرصہ ہوا ہے بھے سے بیعت ہوئی تھیں ہے بی بی نہایت دیندار ہیں ، خاوند کے ستانے اور بے مروتی اور بے وفائی کی شکایتیں کھی ہیں جس کو پڑھ کر بے حددل کوفلق اور صدمہ ہوا، لوگوں نے بے حظلم پر کمر باندھ رکھی ہے اس غریب نے یہاں تک لکھا ہے کہ روتے روتے میری بینائی کمزور ہوگئ ہے، کھی بھی جی میں آتا ہے کہ کپڑے بھاڑ کر باہر نکل جاؤں ، یا کنویں میں ڈوب کرمر جاؤں ، مگر دین کے خلاف ہونے کی وجہ سے پھٹیس کرسکتی دل کو سمجھا کر ماتی ہوں ، دن رات رونے کے سواکوئی کامنہیں۔

فرمایا: بڑے ظلم کی بات ہے آخررونے کے سواء بے چاری کر ہے بھی کیاان بی بی کے عقد ثانی کوتقر یباسترہ برس کا عرصہ ہوا، ان صاحب نے بڑی آرزؤں اور تمناؤں سے ان بی بی سے نکاح کیا تھا، اس وقت رنگ ورؤن اچھا ہوگا، اس وقت تو سفارشیں کراتے پھرتے تھے، لٹو ہور ہے تھے (محض حسن و جمال کی بناء پر) ابضعفی کا وقت ہے بے چاری کو منہ بھی نہیں لگاتے حتی کہ نان ونفقہ سے بھی مختاج ہے میاں عمر میں چھوٹے اور بیوی بڑی ہیں کیا ٹھکا نا ہے اس سنگد لی، بے رحمی کا، کسی بات کا بھی اثر نہیں اگروہ بے چاری کہتی بھی ہے کہ میری دیر یہ خد مات کا کیا یہی تمرہ ہے، تو کہتے ہیں کہ تو نے خد مات ہی کون سی کی ہیں نہ معلوم خد مات کی فہرست ان کے ذہن میں کیا ہے جس کو یہ پورانہ کر سکیں بیا نام ہوتا ہے خوبصورتی کی بنیاد پر رشتہ کرنے کا یابد دین سے رشتہ کو یہ پورانہ کر سکیں بیا نام ہوتا ہے خوبصورتی کی بنیاد پر رشتہ کرنے کا یابد دین سے رشتہ کرنے کا یابد دین سے رشتہ کی نام لیا

لے نصرۃ النساء، ص: ۱۵۴۷۔

## مال کی بنیاد پرنکاح کرنے کی مذمت

بعض نکاح کرنے والے منکوحہ (لڑکی) کے گھر میں مال کو دیکھتے ہیں اور در حقیقت بیاس سے بھی بدتر ہے کہ منکوحہ اس کے اولیاء (یعنی لڑکی والے) مرد کے مال کو دیکھیں، کیونکہ بیتو کسی درجہ میں اگر اس میں غلونہ ہوا مرمعقول (سمجھ میں آنے والی بات) ہے کیونکہ مرد پرعورت کا مہر اور نفقہ واجب ہوتا ہے تو استطاعت رکھنے (اور اس بنا پر مال) کو دیکھنے میں مضا نُقہ نہیں بلکہ ایک قشم کی ضروری مصلحت ہے۔

البية السمين ايك قتم كاغلوم وجانا كهاس كواور ضرورى اوصاف برتر جيح دى جائے

يەمدموم ہے۔

# جہیز کی لا کچ میں مالدارلڑ کی سے رشتہ کرنے کا انجام

اس کے علاوہ تجربہ سے معلوم ہوا ہے کہ مالدارعورت نادار مرد کو بھی خاطر میں نہیں لاتی اسِ کو حقیراور خادم بھی ہے۔

اورنا کے (لڑکے ) کے والدین کااس پرنظر کرنا کہالی بہوکو بیاہ کرلائیں کہ جہنر بہت سالائے ،اور بھی احمق ہیں اول تو وہ جہنر بہو کی ملک ہے ،اور کسی کواس سے کیا تعلق لیکن اگریہ بھی سمجھا جائے کہ گھر میں رہے گا تو ہمارے بھی کام آئے گااس میں اولاً تو وہی بے غیرتی (اور لاچے) ہے۔

دوسرے اگراس کو گوارہ بھی کرلیا جائے تو اس خیال کی ناکح (یعنی شوہر) کوتو کسی درجہ میں گنجائش ہے ،مگر ساس سسر کو کیا واسطہ ، آج صاحب زادہ صاحب اپنی اے اصلاح انقلاب ، ۴۲۰۔ رائے سے یا بیوی کے کہنے سے جدا ہو جائیں بس ساری امیدوں پریانی پھر جائے کے

طلب وخواہش کے بغیر خلوص کے ساتھ اگر جہیز دیا جائے

تو کوئی حرج نہیں

البتۃ اگرخلوص کامل سے شوہر کی خدمت کی جائے بغیراس کے کہ شوہر کواس کی خواہش (یاطلب)یااس پرنظریااس کی نگرانی اورانتظار ہوتو مضا کقہ نہیں (جس کی دلیل ہیہے): پیہے):

"وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَاَغُنى"

اورالله تعالیٰ نے آپ کونا دار پایا سومال دار بنایا''

وَ اشْتُ رِطَ عَدَمُ التَّطَلَّعَ وَ

التَّشَرُّفِ بِقُولِهِ عَلَيْهِ السَّلامِ مَا التَّكَ مِنْ غَيْرِ اِشُرَافِ فَخُذُهُ وَمَا

لَا فَلَا تُتُبَعُهُ نَفُسَكَ اَوُ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ.

اور مال ملنے کا انتظار اور اس پرنظر نہ ہونا شرط ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ''جو کچھ بغیر اشراف نفس کے آجائے اسے لے لو۔ اور جو تمہارے یا سنہیں آتااس کے پیچھے نہ پڑؤ'۔

# باب(۲)

# نكاح سے بہلے دعاء واستخارہ كى ضرورت

دعاء ایک ایسی چیز ہے کہ دین و دنیا دونوں کے لیے برابرطور سے مشروع و موضوع ہے اسی لیے قرآن مجید وحدیث شریف میں نہایت درجہ اس کی ترغیب و فضیلت اور جا بجاتا کید وارد ہے، چنانچہ ارشاد فر مایا اللہ نے:'' دعاء کرو مجھ سے میں قبول کروں گا''۔

اورارشادفر مایا رسول الله صلی الله علیه وسلم نے: بڑی عبادت تو دعاء ہے۔اور فر مایا: جس شخص کودعاء کی توفیق ہوگئی اس کے لیے قبولیت کے درواز کے صل گئے۔اور ایک روایت میں ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے درواز کے صل گئے ۔اور ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے درواز کے صل گئے ،اورارشا دفر مایا کہ قضا کودعاء ہٹا سکتی ہے۔

دعاء تمام تر تدبیروں اور احتیاطوں سے بڑھ کر مفید ہے ، دنیوی حوائے (ضروریات) میں بھی دعاءما نگنے کا حکم ہے۔

دعاء قبول تو ضرور ہوتی ہے مگر ( قبولیت کی ) صور تیں مختلف ہوتی ہیں، بھی تو وہی چیزمل جاتی ہے اور بھی اس کے لیے ( آخرت میں ذخیر و ثواب ) جمع ہوجا تا ہے اور بھی اس کی برکت سے کوئی بلاٹل جاتی ہے غرض اس دربار میں ہاتھ پھیلانے سے کچھ نہ کچھل کرر ہتا ہے کے

ل مقدمه مناجات مقبول بص:۱۲-۱۱-

#### دعاء کے ساتھ تدبیر وتو کل کی ضرورت

دعاء کے متعلق بھی لوگوں کو غلطی ہورہی ہے (کہ محض دعاء کو کافی سمجھ کر کوشش و
تدبیزہیں کرتے حالانکہ) دعاء میں وہ تدابیر بھی داخل ہیں، کیونکہ (دعاء کی دوسمیس ہیں)
ایک دعاء قولی ہے ایک دعاء علی ہے (دعاء فعلی کا مطلب کوشش و تدبیراختیار کرنا ہے)۔
اورا گردعاء کے صرف وہی معنی ہیں جوتم سمجھتے ہوتو پھر نکاح بھی نہ کرواور کہدوو
کہ ہم کو پیرصا حب کی دعاء پر اعتماد ہے، اولا دکی تو ہمیں بڑی تمنا ہے مگر نکاح نہیں
کریں گے، بس یوں ہی کسی طرح دعاء سے اولا دہوجائے گی (کیا ایسا بھی عادہ ممکن
ہے؟) دعاء کے معنیٰ یہ ہیں کہ جتنی تدبیریں (اور ظاہری اسباب وکوشش) ہوسکیں،
سب کرو، اور پھر دعاء بھی کرو، اور محض تدبیر (وکوشش) پر بھروسہ نہ کرو، بھروسہ دعاء
(لیعنی اللہ ہی) پر کرو۔ یہ ضمون ایک حدیث شریف کا ہے 'اُعقِ لُ ثُمُ قَوَ سُکُلُ ''یعنی

ساری تدبیریں ایک طرف اور خدا سے تعلق اور دعاء کرنا ایک طرف ، اس کو لوگوں نے بالکل چھوڑ دیا ۔ مگر دعاء خشوع کے ساتھ ہونا جا ہے ،فقہاء نے لکھا ہے کہ دعاء میں کسی خاص دعاء کی تعین نہ کرےاس سے خشوع جاتار ہتا ہے کے

#### چند ضروری مدایات و آداب

(۱) دعاء کے معنیٰ بیہ ہوتے ہیں کہ ہم آپ کی اجازت سے وہ چیز مانگتے ہیں جو ہمارے علم میں مصلحت اور خیر ہے ، اگر آپ کے علم میں وہ خیر ہے تو عطا کر دیجئے ، ور نہ نہ دیجئے ہم دونوں حال میں راضی ہیں مگر اس رضا کی علامت بیہ ہے کہ قبول نہ ہونے سے شاکی (شکایت کرنے والا) اور تنگ دل نہ ہوئے

ل ضرورت تبليغ ملحقه دعوت وتبليغ من ١٣١٧ - ٢ الا فاضات اليومية ، ج٠٢ ، ص ١٣٧٧ سي انفاس عيسلي : ج١ ، ص ٢٦١٧ )

را) ہم کونقد بریاعلم نہیں اس کیے اپنے خیال میں جو مسلحت ہواس کے مانگنے کی اجازت ہے اگراس کے خلاف مسلحت ہواس پرراضی رہنے کا حکم ہے گے (۳) (دعاء میں اپنی طرف سے ) طریقے ہجویز کرنا کہ بیصورت ہوجائے اور پھر وہ صورت ہو جائے بید اعتداء فی الدعاء (دعاء میں زیادتی اور آ داب دعاء کے خلاف) ہے گویا اللہ میاں کورائے دینا ہے، بیتو ایسا ہوا کہ لڑکا کہے کہ اماں مجھے جو چوتی مطلب کے دوئی ہووہ دینا بھلااس سے اس کوکیا غرض جون سی روئی ہوا سے روئی سے مطلب کے جس امر میں تر دد ہواور قرائن سے سی ایک شق کاران جمونا معلوم نہ ہواس میں تر دید کے ساتھ دعاء مانگنا چاہئے، اور جس امرکی ایک جانب اپنے نزدیک متعین ہواور قرائن سے کسی ایک شوبالتر دید کے دعاء کرنا چاہئے۔ کسی ایک شق کا خرن جو اس کے ساتھ دعاء مانگنا جاہے۔ اور جس امرکی ایک جانب اپنے نزدیک متعین ہواور قرائن سے کسی ایک شوبالتر دید کے دعاء کرنا چاہئے۔

تر دید کا مطلب بیہ ہے کہ اس طرح دعاء کرے کہ یا اللہ! اگر میرے لیے بیہ صورت بہتر ہوتو کرد بیجئے ورنہ نہ لیجئے کیے (ایضاً،ار ۴۳۰۷)

## احچھارشتہ ملنے کے لیےاہم دعا ئیں

رَبَّنَا هَبُ لَنَا مِنُ أَزُوَاجِنَا الصِهُ الْوَاجِنَا الصَهُ الْوَاجِنَا الصَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

ررہے۔ رہا ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں تچھ اے اللہ! میں سوال کرتا ہوں تچھ سے اچھی نیک چیز کا جوتو لوگوں کو دے مال ہو یا بیوی یا اولا د، کہنہ گمراہ ہوں اور نہ گمراہ کرنے والے۔

ضَالٍ وَلاَ مُضِلِّ. لِ انفاس عَيسي،ج:ام:۲۲۴- سِ ايضاً،ج:ام:۴۳۰

اَللَّهُمَّ إِنِّي اَسْئَلُكَ مِنُ

صَالِح مَا تُوتِي النَّاسَ مِنَ

الُمَال وَالاَهُل وَالْوَلَدِ غَيُر

الله مَّ إِنِّى اَسُئَلُکَ امن وسلامَ یَ اَلُو وَ اَلُعَافِیَةَ فِی دِیْنی وَ دُنیای امن وسلامَی ما وَالْعَلْی وَ مَالِیُ وَ اَلُهُ مَّ بَارِکُ لَنَا فِی اَلَا فِی اَلَا فِی اَلَا فَی اَلَا فَی اَلَا فَی اَلَا فَی اَلَا فَی اَلَا وَ اَلْمُ اَلَٰ وَ اَلُو اِنَا وَ قُلُو بِنَا وَ وَ مَارِی قُو اَلُو اَلَٰ وَ اَلْمُ اَلَٰ وَ اَلْمُ اَلَٰ وَ اَلْمُ اَلُو اِللَّهُ اَلُو اَلْمُ اللَّهُ وَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعَلِّمُ الللَّه

اے اللہ! میں تجھ سے معافی اور امن وسلامتی مانگتا ہوں اپنے دین اور دنیا کے معاملہ میں اور اپنے اہل اور مال میں ۔

اے اللہ! ہمارے لیے برکت دے ہماری قوت سماعت و بصارت میں اور ہماری دلوں میں اور ہماری ہویوں اور ہماری تو بہ قبول فرما کے ، بیشک تو ہی تو بہ قبول کرنے والا اور برامہر بان ہے۔

(مناجات مقبول)

# بُرے رشتہ سے بیخنے کے لیے دعا تیں

اَللَّهُمَّ إِنِّى اَعُوُدُ بِكَ مِن اِمُرَاةِ تُشِيُسبُنِى قَبُلَ الْمَشِيُب وَ اَعُودُ ذُبِكَ مِنُ وَلَدٍ يَكُونُ عَلَىَّ وَبِالاَّ وَاَعُودُ ذُبِكَ مِنُ مَالٍ يَكُونُ عَلَىَّ عَذَاباً.

اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں
ایسی عورت سے کہ مجھے بوڑھا کر دے
پڑھا ہے سے پہلے اور پناہ چاہتا ہوں تیری
ایسی اولا دسے کہ میرے لیے وبال ہواور
پناہ چاہتا ہوں ایسے مال سے کہ مجھ پر

عذاب جان ہو۔

اے اللہ! میں تیری پناہ جاہتا ہوں عورتوں کے فتنہ سے ، یا اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں چاہتا ہوں چاہتا ہوں جاہتا ہوں ہراس ساتھی سے جو اور تیری پناہ جاہتا ہوں ہراس ساتھی سے جو مجھے تکلیف دے ، اور پناہ جاہتا ہوں ایسے منصوبہ سے کہ مجھے غافل کردے۔

اَللَّهُمَّ اِنِّى اَعُوْدُ بِكَ مِنُ فِتُنَةِ النِّسَآءِ اَللَّهُمَّ اِنِّى اَعُودُ بِكَ مِنُ كُلِّ عَمَلٍ يُخَذِينِي وَ اَعُودُ بِكَ مِنُ كُلِّ صَاحِبٍ يُؤذِينِي، وَ بِكَ مِنُ كُلِّ صَاحِبٍ يُؤذِينِي، وَ اَعُودُ بِكَ مِنُ كُلِّ اَمَلٍ يُلُهِينِي. (مناجات مقبول) ریہسب دعائیں احادیث میں وارد ہیں جومناجات مقبول مرتبہ حکیم الامت حضرت تقانویؓ سے ماخوذ ومقتبس ہیں، دعاؤں سے اول آخر ۳/۳ مرتبہ درود شریف پڑھ لینا چاہئے )۔

#### استخاره کی دعاء

جب کسی اہم کام کا ارا دہ کرے تو چاہئے کہ دورکعت نفل پڑھے۔ اوریہ دعاء پڑھے (اگریاد نہ ہوتو دیکھ کرپڑھ لے دیکھ کرنہ پڑھ سکتا ہوتو دوسری کسی زبان میں اور اپنے الفاظ میں بھی یہ دعاء پڑھی جاسکتی ہے کیکن عربی کے منقول الفاظ سے دعاء پڑھنا زیادہ بہتر اور مسنون ہے اوروہ ہیہے )۔

یا اللہ! میں خیر حابتا ہوں آپ سے آپ کے علم کی وجہ سے اور قدرت طلب کرتا ہوں آپ ہے آپ کی قدرت کی وجہ سے اور میں آپ سے آپ کے بڑے فضل سے سوال کرتا ہوں، کیونکہ آپ قادر ہیں اور میں نہیں اور آپ عالم ہیں اور میں عالم نہیں ، اور آپ توعلا م الغيوب ہيں، يااللہ! اگرآپ كے علم میں پیکام میرے لیے بہتر ہومیرے دین میں اور میرے معاش اور انجام کارمیں تواس کو تجویز کردیجئے اوراس کومیرے لیے آسان کر دیجئے، پھرمیرے لیےاس میں برکت دیجئے اوراگرآپ کے علم میں بیاکام میرے لیے برا ہومیرے دین اور معاش اور میرے انجام کار میں تو اس کو مجھ سے ہٹا دیجئے اور مجھ کواس

اَللَّهُمَّ إِنِّي اَسْتَخِيرُكَ بعَمِلَکَ وَ اَسْتَقُدِرُکَ بِقُدُرَتِكَ وَ اَسْئَالُكَ مِنُ فَضُلِكَ الْعَظِيهِ فَإِنَّكَ وَلَا أَقُدِرُ وَتَعُلَمُ وَلَا أَعُلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُونِ. اَللَّهُمَّ اِنُ كُنُتَ تَعُلَمُ إِنَّ هَلَا الْآمُرَ خَيْرٌ لِّيُ فِي دِينِي وَمَعَاشِيُ وَ عَاقِبَةِ اَمُرِى فَاقُدِرُهُ لِي وَيَسِّرُهُ لِي ثُمَّ بَارِكُ لِيُ فِيُهِ وَ إِنْ كُنْتَ تَعُلَمُ إِنَّ هَلْذَا الْآمُرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِى وَعَاقِبَةِ أَمُرى فَساصُ رفُسهُ عَنِّىُ وَاصُرفُنِيُ

عَنُهُ وَاقَدِرُ لِمَى الْخَيْرَ حَيْثُ ہے ہٹاد بِحَے اور مجھے نصیب کرد بِحَے جہال بھی کہیں کَانَ ثُمَّ اَرْضِنِنی بہ. ہوں پھر مجھ کواس پر راضی رکھیے کے

(خط کشیدہ الفاظ میں اصل مقصود یعنی جس کام کے لیے استخارہ کررہا ہواس کا تصور کر ہے )۔

#### نکاح کے لیے استخارہ کی ضرورت

حق تعالی کے ساتھ بیختی (پوشیدہ) بے ادبی ہے کہ استخارہ کرنے سے گھبراتے ہیں،اوراس کی حقیقت (وجہ) ہیہ ہے کہ حق تعالیٰ چوکریں گے وہ خبرہی ہوگا،بس اپنے ذہن میں جس جانب کو خبر قرار دے لیااس کو خبر سجھتے ہیں تب ہی تو تر دید کے لفظ کو ( لیمنی میہ کہ یا اللہ!اگریہ بہتر ہوتو کر دیجئے ) نہیں اختیار کرتے ،خواجہ صاحب نے عرض کیا،''درکار خبر حاجت استخارہ نیست' ( ایجھے کام میں استخارہ کی ضرورت نہیں )

فرمایا کہ ہرکام خیر وشرکومشکزم ہوسکتا ہے، دیکھئے حضرت نیب رضی اللہ عنہا کو حضورا کرم صلی اللہ علیہ وشرکام میں حضور حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام دیا تو انہوں نے باوجوداس کام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مندی ہونے کے جس کے کارخیر میں شبہہ ہی نہیں ہوسکتا عرض کیا 'لا حَتَّی اَشْتَشِیْسُ دَرَبِی '' یعنی میں ابھی ( نکاح کے بارے میں ) کچھنہیں کہتی جب تک اینے رب سے مشورہ نہ کرلوں اور پھراستخارہ کیا۔

فرمائے استخارہ کا بیکیا موقع تھا؟ بات بیہ ہے کہ ہرکام میں خیروشر کا احتمال ہوسکتا ہے تی کہ استخارہ کا سیکتا ہے تی کہ ایسا سی نیک کام بھی شرکوستلزم ہوسکتا ہے اس طرح کہ مثلا نکاح کے حقوق ادا نہ ہوسکیں ، خدمت واطاعت میں کمی ہوتو بیانکاح اور وبال کا باعث ہواس واسطہ حضرت زینب نے استخارہ کی ضرورت سیجھی کے

ا، مناحات مقبول ص ۲۴۸ <sub>- ۲</sub> حسن العزيز ۲۳۵،۲۳۴۰ -

#### ارادہ سے پہلےاستخارہ

استخارہ کا بیطریقہ نہیں ہے کہ ارادہ بھی کرو پھر برائے نام استخارہ بھی کرلو، استخارہ تو ارادہ سے پہلے کرنا چاہئے ، تا کہ ایک طرف قلب کوسکون پیدا ہو جائے اس میں لوگ بڑی غلطی کرتے ہیں، میچے طریقہ یہ ہے کہ ارادہ سے پہلے استخارہ کرنا چاہئے پھراستخارہ سے جس طرف قلب میں ترجیح پیدا ہوجائے، وہ کام کرنا چاہئے لے

#### استخاره كالحل وموقع

استخارہ ان امور میں مشروع ہے جس کی دونوں جانب اباحت میں مساوی (برابر) ہوںاور جس فعل کاحسن و فیتح (اچھائی یا برائی) دلائل شرعیہ سے متعین ہوان میں استخارہ مشروع نہیں ہے

استخارہ ہوتا ہے تر دد (شک ) کے موقع پر اور تر دد کا مطلب بیہ ہے کہ طرفین ( دونوں جانب ) کے مصالح برابر ہوں ، جب ایک جانب کی ضرورت متعین ہوتو استخار ہ کے کیامعنی ہے

استخارہ کامحل ایساا مرہے جس میں ظاہراً نفع وضرر دونوں کا احتمال ہوئی استخارہ ایسے معاملہ میں ہوتا ہے جس میں نفع وضرر دونوں کا احتمال ہواور جس میں عادةً یا شرعاً یا یقیناً ضرر ہو، اس میں استخارہ نہیں جیسے کوئی نماز پڑھنے کے لئے استخارہ کرنے لگے یا دونوں وقت کھانا کھانے یا چوری کرنے کے لیے استخارہ کرنے لگے یا ایا ہج عورت سے نکاح کرنے کے لیے استخارہ کرنے لگے ہے

سوال: جس امر میں کوئی تر دونه ہو کیا اس میں بھی حضرت استخارہ کر لینااولی ہے ایضاً ، ج:۳،ص:۲۳۳ سے انفاس عیسی ،ص:۱۳۳ سے حسن العزیز ، ج:۳،ص:۲۴۴ سے ایضا میسی ،ص:۳۰۸ سے انفاس عیسی ،ص:۳۰۸ سے انفاس ،ص:۳۰۸ سے انفاس ،ص:۳۰۸ سے ،ص:۳۰۸ سے انفاس ،ص:۳۰۸ سے انفاس ،ص:۳۰۸ سے انفاس ،ص:۳۰۸ سے ،ص: جواب: - جی ہاں! حدیث میں اِذَا هَمَّ اَحَدُکُمُ واردہ۔ شَکَّ یَا تَرَدَّدُنہیں (لِعَیٰ کوئی بھی اہم کام در پیش ہو) هَمَّ کا درجہ نہایت عام ہے۔

سوال: مثلاً مجھومعلوم ہوتا ہے کہ اس وقت رخصت لینا ہی میرے لئے بہتر ہے تو اس میں بھی استخارہ بہتر تھا؟۔

جواب: اب بھی اس کاموقع فوت نہیں ہوا، رازمسکہ کابیہ کہ استخارہ رفع تردد کے لئے ہیں جو اب: اب بھی اس کاموقع فوت نہیں ہوا، رازمسکہ کابیہ کے استخارہ رفع تردد کے لئے ہیں جیسامشہور ہے بلکہ مقصود میں خیر و برکت کی طلب ہے وہ ہر حال اور ہر درجہ میں مشروع ہے لیے

#### استخاره كى حقيقت

استخارہ کی حقیقت یہ ہے کہ استخارہ ایک دعاء ہے جس سے مقصود صرف طلب اعانت علی الخیر ہے، لینی استخارہ کے ذریعہ سے بندہ خدا تعالی سے دعاء کرتا ہے کہ میں جو کچھ کروں اس کے اندر خیر ہو، اور جو کام میر ہے لیے خیر نہ ہووہ کرنے ہی نہ دیجئے، لیس جب استخارہ کر چکے تو اس کی ضرورت نہیں کہ یہ سوچے کہ میر ہے قلب کا زیادہ رجحان کس بات کی طرف ہے اور اسی پر عمل کرے بلکہ اس کو اختیار ہے کہ دوسرے مصالح کی بناء پر جس بات میں ترجیح دیکھے اسی پر عمل کرے اور اسی کے اندر خیر سمجھے حاصل یہ کہ استخارہ سے مقصور محض طلب خیر ہے نہ کہ استخیار (خیر معلوم کر لینا) کے

استخارہ ایک دعاء ہے کہ اے اللہ! اگریہ معاملہ میرے لیے خیر ہوتو میرے قلب کو متوجہ کردے اس متوجہ کردے ورنہ میرے دل کو ہٹا دے اور جو میرے لیے خیر ہواس کو تجویز کردے اس کے بعد اگر اس طرف قلب متوجہ ہوتو اس کو اختیار کرنے کو ظنا خیر سمجھنا چاہئے ، خواہ کا میا بی کی صورت میں ، اور ناکا میا بی کی صورت میں اس کے آثار کے اعتبار سے خیر ہے خواہ دنیا میں کہ اس کانعم البدل ملے خواہ آخرت میں کہ صبر کا جر ملے اور استخارہ نہ کرنے میں مجموعی طور یراس خیر کا وعدہ نہیں ہے

ل المعراقبة في المعر ابطة ،النور بابت ماه رمضان <u>۱۳۵۵ چيس ۱۲ ت</u> انفاس پيسلي ، ج:۲ مص: ۷۷۵ \_ سع ملفوظات انثر فيه ص: ۲۱۵ \_ استخارہ کی دعاء کا حاصل یہی ہے کہ جو بہتر ہواس کی تو فیق دیجئے اور اس میں بیلفظ ہے تُمَّ رَضِنِی بِهِ لِعنی قلب کواس امر خیر کے ساتھ سکون بھی دے دیجئے کے

#### استخارہ کس شخص کے لیے مفید ہوسکتا ہے

استخارہ اس شخص کیلئے مفید ہوتا ہے جو خالی الذہن ہو ورنہ جو خیالات ذہن میں بھرے ہوتے ہیں ادھر ہی قلب مائل ہوتا ہے، اور وہ شخص بیسجھتا ہے کہ یہ بات مجھ کواستخارہ سے معلوم ہوئی ہے،خواب میں اور قوت متخیلہ میں اس کے خیالات ہی نظر آتے ہیں کے

#### استخاره كامقصد

استخارہ کا مقصد رینہیں ہے کہ جس کام میں تر دد ہور ہاہے کہ ریہ کام ہمارے لیے خیر ہے یا نہیں استخارہ کرنے سے ریتر ددر فع ہوجائے گا اور ہم کومعلوم ہوجائے گا کہ ریہ ہمارے لیے جم سناہدہ کرتے ہمارے لیے خیر ہے یا شر، پھر جوخیر ہوگا اس کواختیار کریں گے چنا نچہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ بعض اوقات استخارہ کے بعد وہ تر ددختم نہیں ہوتا ، اور یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ان دونوں باتوں میں سےکون ہی بات مفید ہے، تو اس صورت میں لازم آتا ہے کہ استخارہ موضوع ہوا تھا رفع تر دد کے واسطے اور تر ددر فع نہیں ہوا تو نعوذ باللہ شارع کا بیچکم گویا عبث ہی ہوا اور شارع کی طرف سے بھی ایسانہیں ہوسکتا جوعبث ہو، تو معلوم ہوا کہ استخارہ کا بیٹ تھور نہیں کہ کوئی بات اس کے ذر بعہ سے معلوم کر لی جائے جس سے تر دد (شک) ختم ہو جائے ، اور اس کام کی دونوں شقوں میں سے ایک شق کی ترجیح ضرور فلب میں آجائے ۔

#### استخاره كافائده

بس استخارہ کا فائدہ تسلی ہے کہ ہم کو ضرور خیر عطاء ہوگی ، اور استخارہ کرنے اور نہ کرنے کرنے اور نہ کرنے کے آثار میں فرق میہ ہے کہ استخارہ کے بعدا گروہ مؤثر ہوا تو قلب میں ایسی چیز نہ آئے گی جس میں بے احتیاطی (اور نقصان) ہوا ور بغیر استخارہ کے ایسی چیز آنے کا بھی احتمال ہے کہ ذراغور کرنے سے اس کا مضر ہونا معلوم ہوسکتا تھا مگر اس نے غور نہیں کیا اور بے احتیاطی سے اس کو اختیار کر لیا تو اپنے ہاتھوں جب مضرت کو اختیار کیا جائے تو اس میں خیر کا وعدہ نہیں ، پس سمجھنا چاہئے کہ استخارہ میں کا میا بی کا وعدہ نہیں بلکہ حصول خیر کے بھلائی حاصل ہو جانے ) کا وعدہ ہے خواہ خیر ظاہری ہویا باطنی ا

#### استخارہ کے مفید ہونے کی ضروری شرط

استخارہ اس شخص کا مفید ہوتا ہے جو خالی الذہن ہوور نہ جو خیالات ذہن میں بھرے ہوتے ہیں ادھر ہی قلب مائل ہو جاتا ہے اور وہ شخص یہ بجھتا ہے کہ یہ بات مجھ کو استخارہ سے معلوم ہو کی ہے حالانکہ خواب یا قوت متخیلہ میں اس کے خیالات ہی نظر آتے ہیں کے

#### استخاره كاثمره رجحان قلب

استخاره كايتمره كن جس طرف قلب متوجه به واسكواختيار كرئ يمشهور قول ب، اورنووى وغيره اس طرف كن بين كما نقله الحافظ في فتح البارى كتاب الدعوات باب الدعاء عندالاستخاره قوله ثم رضى به مانصه "ويفعل بعدالاستخاره مانيشرح به صدره".

ل ملفوطات كمالات اشر فيه،ص:۲۱۵ ملفوظ نمبر:۸۹۴ \_ ب الافاضات اليوميه، ج:۱۰،ص:۱۲۵\_

مگر دلائل سے بیراج ثابت ہوا کہ اس انشراح کے انتظار کی ضرورت نہیں بلکہ جومناسب سمجھے کرلے، یہ قول عز الدین بن عبدالسلام کا ہے، اور اس کی ترجیج کے دلائل میرے ایک ملفوظ میں ہیں جوالقول الجلیل حصہ دوم میں ضبط کیا گیا ہے لیے استحقیق مٰدکور کے ایک مدت کے بعدایک فاصل دوست نے جامع صغیر سیوطیؓ استحقیق مٰدکور کے ایک مدت کے بعدایک فاصل دوست نے جامع صغیر سیوطیؓ

کی ایک حدیث دکھلائی جس کے ظاہر الفاظ سے متبادر ہوتا ہے کہ استخارہ کے بعد میلان قلب (یعنی دلی رجحان) کا انتظار کیا جائے وہ حدیث ہے:

فى شرح الجامع الصغير اذا هممت بامر فاستخرربك فيه سبعمرات ثم انظر الى الذى يسبق الى قلبك فان الخيرة فيه ،ابن السنى في عمل يوم وليلة (فر) عن انس)ض)

قال النووى وفيه ان يفعل يعدالااستخاره مانيشرح له صدره ككنه لايفعل ماينشرح له صدره ماكان له فيه هوقبل الاستخاره ك

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فر مایا جب کوئی اہم معاملہ در پیش ہوتو اپنے رب سے سات مرتبہ استخارہ کرو پھرغور کرو ہتمہار اقلبی رجحان جس جانب ہواس کو اختیار کرو، کیونکہ خیراسی میں ہے،حضرت امام نو وگ فر ماتے ہیں:

استخارہ کے بعد جس جانب شرح صدر ہوجائے اس کو اختیار کرے، کیکن استخارہ سے پہلے ہی جس بات کی طرف قلبی رجحان تھا اس کو نہ کرے ( کیونکہ وہ استخارہ کا ثمرہ نہیں) استخارہ کا کامل طریقہ نماز پڑھ کرہے، بغیر نماز کے محض دعاء سے بھی اصل سنت ادا ہوجاتی ہے اور استخارہ ہوجا تا ہے لے

حکیم الامت حضرت تھانویؓ فرماتے ہیں:

اب اس باب میں قول مشہور ہی کوتر جیج معلوم ہوتی ہے، واللہ اعلم، پس (اب

ل ملاحظه ہو بوادرالنوادرص ۲۸ سے فیض القدیرص ۲ ۵۷ ج.ا۔

میرے نزدیک راجے یہ ہے کہ) استخارہ کے بعد اگر کسی شق کارتجان قلب میں آجائے تواس یمل کرے، اور اگر کسی کار جحان نہ ہوتوجس شق پر چاہے مل کرے۔

نوٹ: احوط بیہ ہے کہ دونوں فصلیں دکھلا کر دوسرے علماء سے بھی مشورہ کرلیا حائے کے

#### استخاره كےسلسله میں فیصله کن جامع مضمون

استخارہ کی حقیقت میہ ہے کہ کسی امر کے قرین (اور مناسب) یا خلاف مصلحت ہونے میں تر دد ہوتو دعائے خاص پڑھ کرحق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں ،اس کے قلب میں جوامر عزم کیساتھ آجاوے ،اس میں خیر مجھیں ،سواس کی غرض رفع تر دد (لیمنی شک کوختم کرنا) ہے نہ کہ کسی واقعہ کا انکشاف کے

#### استخاره كاوفت

احقرنے سوال کیا کہ استخارہ کے لیے کیارات کا وقت ضروری ہے؟ فر مایا بہیں ہے مرفایا بہیں ہے کہ استخارہ کی نماز کے بعد نہ سونا ضروری ہے اور نہ رات کی قید ہے کسی وقت بھی مثلاً ظہر کے دور کعت نفل پڑھ کر دعاء مسنونہ پڑھے، اور تھوڑی دیر قلب کی طرف متوجہ ہوکر بیٹھے ایک دن میں جتنے بارچار ہے استخارہ کرلے ہے۔

#### استخاره كرنے كاطريقه

کافی ہے حدیث شریف میں توایک ہی دفعہ آیا اور اور پہلے سے اگر کسی جانب اپنی رائے کا رجحان ہوتو اس کوفنا کردے جب طبیعت یکسو ہو جائے تب استخارہ کرے اور اس طرح دعاء کرے کہ ''اے اللہ! جومیرے لیے بہتر ہووہ ہو جائے اور بید دعاء مانگنا اردو میں بھی جائز ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بہتر ہیں یے

#### متعین لڑکی یالڑ کے سے شادی کرنے کاعمل یا تعویذ کرنا

فقہاء نے ایسے تعویذ لکھنے کو ناجائز لکھا ہے جس سے عورت خاوند کو تا ابع کرلے تو جب نکاح ہوتے ہوئے ایسا تعویذ دینا حرام ہے، تو اس صورت میں تو نکاح بھی نہیں ہو ا، ایسا تعویذ دینا کب جائز ہوسکتا ہے جس سے ایک نامحرم کو اپنا تا بع کیا جائے ، مگر بہت سے بزرگ ایسے تعویذ دیتے ہیں حسب تصریح فقہاء ایسا تعویذ دینا بھی اگر چہ کسی بزرگ کے ہاتھ سے ہوگناہ ہے کے

#### نکاح کے سلسلہ میں تعویذ وعمل کرنے کا شرعی ضابطہ

ہواں: بیوہ عورت کوکوئی عمل بڑھ کرنگاح کی خواہش کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جو اب: عمل باعتبارا تر کے دوشم کے ہیں: ایک قسم مید کہ جس پڑمل کیا جائے وہ سخر (تا بع) اور مغلوب انعقل (بے قابو و مجبور) ہو جائے ایساعمل اس مقصود کے لیے جائز نہیں جو شرعاً واجب نہ ہو جیسے نکاح کرنا کسی معین مرد (یا معین عورت) سے شرعاً واجب نہیں اس کے لیے ایساعمل جائز نہیں۔

دوسری قسم یہ کہ صرف معمول (جس پڑمل کیا جار ہا ہے اس) کواس مقصود کی طرف توجہ بلامغلوبیت کے ہوجائے پھر بصیرت کے ساتھا پنے لیے صلحت تجویز کرے ایساعمل ایسے مقصود کے لیے جائز ہے، اس حکم میں قرآن وغیر قرآن مشترک ہیں ہے یہ ایضاً مُں : ۲ و ۱۲۷ سے عضل الجاہلیة ، ص :۳۸۲ سے امدادالفتاویٰ، ج:۲، مُں :۸۹۔

#### آسانی سے نکاح ہوجانے کے چندعملیات

عشاء کی نماز کے بعدیا لیطیف یا و دو دگیارہ سوگیارہ باراول آخرتین مرتبہ درود شریف کے ساتھ چالیس روز تک پڑھے اور اس کا تصور کرے، (اللّٰہ سے دعاء بھی کرے) انشاء اللّٰہ مقصود حاصل ہوگا،اگر (مقصد) پہلے پورا ہوتو (عمل) چھوڑ نے ہیں لے

#### لڑ کیوں کے پیغام آنے کے لیے

"وَلَا تَـمُـدَّنَّ عَيُنيُكَ اللى مَا مَتَّعُنَا بِهِ اَزُوَاجًا مِنْهُمُ زَهُرَةَ الْحَيَاةِ السُّنيَ اللهُ الل

لڑ کیوں کے پیغام بکثرت آنے کے لیےاس کو ہرن کی جھلی یا کاغذ پر لکھ کرایک ڈبہ میں بند کرکے گھر میں ر کھ دے کے

#### نكاح يم تعلق چند ضروري مدايات وتنبيهات

اگر حاجت واستطاعت (قدرت) ہوتو نکاح کرنا افضل ہے، اورا گرحاجت ہے گراستطاعت نہ ہوتو روز ہے کی کثرت کرے جس سے شہوت ٹوٹ جاتی ہے۔

۲ نکاح میں زیادہ تر منکوحہ (لڑکی ) کی دینداری کا لحاظ رکھو، مال و جمال اور حسب ونسب کے پیچھے زیادہ مت پڑو۔

اگر گوئی شخص تمہاری عزیزہ (بہن یالڑ کی ) کیلئے نکاح کا پیغام بھیج تو زیادہ تر قابل لحاظ اس شخص کونیک وضعی اور دینداری ہے، دولت وحشمت، عالی خاندان ان کے اہتمام رہ جانے سے خرابی ہی خرابی ہے۔

لِ بیاض اشر فی مص:۲۳۹\_ م پاره۱۱،ع ۱۵،اعمال قرآنی:۸۲\_

جائے یاوہ خود چھوڑ بیٹھے ہتم پیغام مت دو۔

اگرکوئی شخص اپنادوسرانکاح کرنا چاہے تواس عورت کو یااس کے ور ثه (اولیاء)
کو مناسب نہیں کہ شوہر سے شرط ٹھیرالے کہ پہلی منکوحہ (بیوی) کو طلاق
دیدے جب نکاح کیا جائے گا (حدیث پاک میں اس کی صرح ممانعت آئی
ہے) اپنی تقدیر پر قناعت کرنا چاہئے۔

100

نکاح متجد میں ہونا بہتر ہے تا کہ اعلان بھی خوب ہو، اور جگہ بھی برکت کی ہے، (اور حدیث پاک میں اس کا حکم بھی آیا ہے) میاں بیوی کے باہمی معاملات خلوت (خصوصی تعلقات) کو دوست واحباب سے یا ساتھیوں یا سہیلیوں سے ذکر کرنا خدا تعالی کونہایت نا پسند ہے، اکثر لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔

کیمہ مستحب ہے مگراس میں تکلف وتفاخر نہ کرے۔

اگرنکاح کے بارے میں تم ہے کوئی مشورہ کرے تو خیر خواہی کی بات یہ ہے کہ اگر نکاح کے بارے میں تم سے کوئی مشورہ کر دویہ غیبت حرام نہیں ہے ، خیر خواہی کی ضرورت سے اس کاعیب بیان کرنا پڑے تو شرعاً اس کی اجازت ہے بلکہ بعض جگہدوا جب ہے۔

9 حلالہ کی شرط تھنہرانا نہایت بے غیرتی کی بات ہے (حدیث میں ایسے خص پر لعنت آئی ہے ) کے

ل تعلیم الدین باب النکاح م: ۳۷\_

#### باب(۷)

# فصل(۱)

#### مختلف ضروري مدايات واصلاحات

نکاح سے پہلے لڑکے کاکسی بہانہ سے ایک مرتبہ لڑکی کود کھے لینا مناسب ہے۔ یا لڑکا اور لڑکی کے متعلق موافقت و مناسبت کا دیکھنا تو بہت ضروری ہے اسی واسطے حالات کی تحقیق کے علاوہ لڑکے کالڑکی کو ایک نظر دیکھے لینا جب کہ نکاح کا ارادہ ہوکوئی حرج نہیں (بلکہ مناسب ہے)۔

اس لیے کہ عمر بھر کا تعلق پیدا کرنا ہے اس میں بڑی حکمت ہے، حدیث میں اس کی اجازت ہے مگر بید کھنا تحقیق کی نظر سے ہوگا تلذذکی نیت سے نہیں جیسے طبیب (اور ڈاکٹر) کامحض اس نیت سے دیکھنا کہ نبض سے مزاج کی حرارت و برودت وغیرہ معلوم ہوجائے نہ کہ تلذذکی غرض سے ورنہ ناجائز ہوگا کے

اگرکسی عورت سے نکاح کرنے کا ارادہ ہوتوا گربن پڑے تو اس کوایک نگاہ دیکھ لو کہیں نکاح کے بعداس کی صورت ہے نفرت نہ ہوئے

#### ضرورى تنبيه

حدیث پاک سے رویت (لڑکے کا دیکھنا) ثابت ہے نہ کہ اراء ت (لڑکی کا

له الا فاضات اليوميه، ج:۵،ص:۵۵ بل تعليم الدين \_

دکھلانا) نیعنی حدیث کا میدمطلب نہیں کہ لڑکی والے اس خاطب ( نیعنی لڑکے ) کوخو دلڑکی کودکھلادیں بلکہ (حدیث کا مطلب میہ ہے کہ ) خاطب ( لڑکے ) کواجازت ہے کہ اگر تہمارا موقع لگ جائے توتم دیکھ لو۔ حدیث کا میدمطلب ہر گزنہیں کہ لڑکی والے اہل خاطب ( لڑکے والوں ) کودکھلایا کریں، حدیث اس سے محض ساکت ہے لے

#### نکاح سے پہلے صرف ایک بارلڑ کی کود کیھنے کی اجازت

#### نکاح سے پہلے لڑ کے اور لڑکی میں تعلقات

اگرکسی عورت سے نکاح کا ارادہ ہوتو اگر بن پڑنے تو اس کوایک نگاہ دیکھ لو، بھی بعد نکاح اس کی صورت سے نفرت نہ ہوئے

دوسری نظر جو کہ غیر ضروری ہے، یا اسی طرح مس (حچھونا) وغیر ہ کو کیسے قیاس کیا جاسکتا ہے۔(بیعنی بالکل ناجائز اور حرام ہے) کے

#### غیرمنکوحه عورت اورجس لڑ کی سے نکاح کاارادہ

#### ہواس کے تصور سے لذت حاصل کرنا حرام ہے

ایک عورت سے نکاح نہیں ہوا گریہ فرض کر کے کہا گراس سے نکاح ہوجائے تو اس طرح سے تمتع (لطف) حاصل کرونگا،خواہ اس سے نکاح کاارادہ ہویاارادہ بھی نہ ہو اس کا حکم یہ ہے کہ یہ تلذ ذر حاصل کرنا) حرام ہے اس لیے کہ اس تلذ ذکامحل بھی حلال نہیں ہوا، جس میں تمتع بالحلال کا شبہ ہو سکے، حدیث پاک کی تصریح سے قلب کے ذریعہ اشتہاء وتمنا کرنازنا (میں داخل) ہے گودرجات میں پچھ تفاوت ہو گرنفس معصیت میں اشتراک ہے۔

اورا گرکسی عورت سے نکاح ہو چکا تھا مگر طلاق وغیرہ کی وجہ سے اس کا نکاح زائل ہو گیا اور وہ زندہ ہے خواہ کسی سے نکاح کرلیا ہو یا نکاح نہ کیا ہواوراس کے تصور سے لذت حاصل کی کہ جب بیہ نکاح میں تھی تو اس سے اس طرح تہتع کیا کرتا تھا یہ تلذ ذ بھی حرام ہے۔

اوراسی صورت میں اگریہ عورت کسی اور سے نکاح کر کے مرگئی تو اس کے تصور سے بھی تلذذ حرام ہے کیونکہ دوسرے سے نکاح کرنے کی وجہ سے وہ اس سے بالکل الیمی بیعلق ہوگئی جیسے اس تصور کرنے والے کے ساتھ نکاح سے پہلے تھی ، اور اگر وہ عورت اس شخص کے نکاح میں مرگئی ، تو میرے ذوق میں جواز کی ترجیح معلوم ہوتی ہے ہے گ

ل اصلاح انقلاب، ج:٢، ص: ٢٨- ع امداد الفتاوي، ج:٨، ص: ١٤-

#### نکاح کے بل لڑ کالڑ کی کی رائے

اوررضامندی معلوم کرنا بھی ضروری ہے

ایک کوتاہی ہے کہ اکثر مواقع میں متنا کھسین (نکاح کرنے والے لڑکا ولڑکی) کی مرضی حاصل نہیں کی جاتی ، تعجب ہے کہ نکاح جو کہ عمر بھر کے لیے دو شخصوں کا تعلق ہے جس کے ساتھ ہزاروں معاملات وابستہ ہیں اور وہ (تعلق تو) ہو کسی اور کا اور رائے ہو دوسر سے کی ، گوان دونوں کے مصالح کے خلاف ہوا ور گووہ اپنی ناخوشی بھی ظاہر کرتے ہوں مگران سے ذرا بھی نہ پوچھا جائے ، اور زبر دستی نکاح کردیا دجائے ، بعض دفعہ بین وقت تک متنا کھسین (لڑکا، لڑکی) یا ان میں سے ایک برابرا نکار کرتا ہے مگراس کو جبر کر کے خاموش کر دیا جاتا ہے ، اور عمر بھرکی مصیبت میں اس کو جوت دیا جاتا ہے کیا ہے قتال و نفل کے خلاف نہیں ہے ؟ اور کیا اس میں ہزاروں خرابیوں کا مشاہدہ نہیں کیا جاتا ؟ کیساظلم وستم ہے کہ بعض مہمل مصلحتوں کو پیش نظر رکھ کران کے خیال کی پرواہ نہیں کی جاتی اور ان کو گھونٹ داب کراس بلامیں بھنسادیا جاتا ہے گ

لڑکالڑ کی کی مرضی کے بغیریثادی کردینے کا انجام

ہہت ہے مقامات ایسے ہیں کہ ناپسندیدگی کی حالت میں نکاح کردیا گیا پھر ناکج (شوہر) صاحب نے عمر بھراس منکوحہ (بیوی) کی خبر نہیں لی ، اور سمجھانے پر صاف جواب دے دیا کہ میں نے تو اپنی رائے ظاہر کر دی تھی ، جنہوں نے بیہ عقد کیا ہے وہی اس کے ذمہ دار ہیں۔

اب بتلایئے اس کا کیا علاج ہے؟ ان بزرگوں کی تو مصلحت ہوئی اورغریب مظلوم (عورت) قید میں گرفتار ہوئی کہاں ہیں بیفرسودہ عقل والے اب آئیں اور اس لے اصلاح انقلاب، ج:۲،ص:۳۴۔ مظلومہ کی مدد کریں مگر مدد کیا کرتے اس وقت تک مرکھپ بھی گئے اور زندہ بھی رہ گئے تو یہ بات کہہ کرا لگ ہو گئے کہ صاحب کوئی کسی کی قسمت میں تو گھس نہیں گیا ہم کیا کریں اس کی قسمت ، ہائے غضب! کیا غضب کا جواب ہے جس سے بدن میں آگ لگ جاتی ہے لے

ایبادل میں آتا ہے کہ ایبا کہنے والے کا گلا گھونٹ دوں اس کا تو یہ مطلب ہے کہ ہماری تو کوئی خطانہیں اللہ میاں کی خطاء ہے۔ نعوذ باللہ کے

#### لڑ کا اورلڑ کی کی رائے معلوم کرنے کا طریقتہ

اچھاطریقہ یہ ہے کہ جن سے وہ بے تکلف ہیں جیسے ہم عمر دوست اور سہیلیاں ان کے ذریعہ سے ان کے مافی الضمیر ( دل کی بات ) کو معلوم کرلیا جائے ،اور تجربہ کی بات ہے کہ اس طریقہ سے ضرور ان کے خیالات معلوم ہو جاتے ہیں ،اور بعض دفعہ تو بے دریافت کئے ہوئے وہ خود ہی ایسے بے تکلف دوستوں سے اپنی پسندیدگی یا ناپسند یدگی ظاہر کردیتے ہیں اور اولیاء تک وہ خبریں پہونچ جاتی ہیں ہے

## سارادارومدارلڑ کے اورلڑ کی پرر کھ دینا بھی سخت غلطی ہے

 نظر کر کے (تبحویز کر کے )اس کے بعد بھی احتیاطاً انجام پرنظر کرتے ہوئے اگر لڑکا لڑکی بالغ ہیں تو اس صورت میں قبل اس کے کہ باضابطہ ان کی رضا مندی واجازت حاصل کی جائے ......اس کے قبل بھی خاص طور سے ان کی رائے دریافت کی حائے کے

#### بڑوں کی رائے کے بغیرا پی طرف سے نکاح کا پیغام دینے اور نکاح کر لینے کی خرابی

ہم نے جوبرکت کے آثار (گھرکے) بزرگوں کے تجویز کئے ہوئے نکاح میں دیکھے ہیں وہ اس نکاح میں نہیں دیکھے جو براہ راست خود زوجین کر لیتے ہیں، اور بلاضر ورتِ شدیدہ خود نکاح کی بات چیت یا خط و کتابت کرنااس کی بے حیائی کی دلیل ضرور ہے 'إِذَا فَاتَکَ الْحَيَاءُ فَافَعَلُ مَا شِئتَ ''یعنی جبتم میں حیاء نہ ہوتو جو چاہے کرو، بے حیاء آدمی سے جو برائی صا در ہوجائے بعیر نہیں، عاقل آدمی کوالی عورت سے نیخ کے لیے یہی علامت کافی ہے کہ وہ بے حیاء ہے کے

میری رائے میں عورت کا سب سے بڑھ کر جو ہر حیااور انقباض طبعی ہے اوریہی تمام بھلا یوں کی تنجی ہے جب یہی ندر ہاتو پھرنہ کسی خیر کی تو قع اور نہ کوئی شرمستبعد ( یعنی دور ) ہے ہے

#### لرگون لڑ کیوں میں حیاء شرم کی ضرورت

شرم وحیاء کم وبیش لڑکوں میں بھی ہونی ضروری ہے خصوصاً ہندوستان کے لیے تو بہت ہی ضروی ہے کیونکہ یہاں بہت فتنے بھیل رہے ہیں ان سب کا انسداد حیاء سے کیا جاسکتا ہے، اور اس کی دن بدن کمی ہوتی جارہی ہے جس قدرہم نے حیاء اپنی ابتدائی عمر لے اصلاح انقلاب ج:۲،ص:۳۳۔ کے اصلاح انقلاب ،ج:۲،ص:۵۰۔ سے ایضاً ،ج:۱،ص:۱۷۔ میں لڑکوں میں دیکھی ہے،ابلڑ کیوں میں بھی نہیں دیکھی جاتی ،اوراب بھی جس قدر بوڑھوں میں ہے وہ نو جوانوں میں نہیں اس کمی کی وجہ سے خرابیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں اس لئے کم وبیش حیاء کا ہونا بہت ضروری ہے۔

اوراس کا ماخذ ( دلیل ) حضرت علی رضی الله عنه کافعل ہے کہ چپ آ کر بیٹھ گئے اور شرم کی وجہ سے زبان نہ ہلا سکے ، حضور صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ مجھے خبر ہوگئ ہے کہتم فاطمہ کا پیغامِ نکاح لے کرآئے ہولے

#### اخبارواشتهاراورانٹرنیٹ کے ذریعہ نکاح

آئ کل پیطوفان ہوگیا کہ اشتہاری دواؤں کی طرح ناگے منکوح ( نکاح کرنے والاٹر کا لڑکی ) کے اشتہار بھی اخباروں میں چھنے گئے، بھی ناکے صاحب اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس پیجائیداد، پینو کری، پیمالات ہیں اور ہم کوان اوصاف کی منکوحہ چاہئے جس کو منظور ہو ہم سے خط و کتابت کرے، پھر اس کے جواب میں کوئی بی بی صاحب اخبار میں یا خاص طور پر جواب کھتی ہیں اور اپنا جامع اوصاف اور حسین ہونا اپنے بیشرم قلم سے تھتی ہیں اور کچھ شرطیں کرتی ہیں بس اسی طرح خط و کتابت ہو کر بھی سودا بین جاتا ہے اور بھی نہیں بنتا کہ بین جاتا ہے اور بھی نہیں بنتا کہ بین کا ح سے پہلے ہی دو چار ملاقا تیں ہوجاتی ہیں تاکہ تجرب اور بھیرت کے بعد زکاح ہو۔'' إِنَّا لِلّٰهِ وَ إِنَّا اِلْکُهِ دَاجِعُون ''کیسی آفتیں نازل ہو رہی ہیں یا

#### فصل (۲)

#### جوان لڑ کے اورلڑ کی کا اختیار

حضرت ابوسعیدرضی الله عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که عورتوں کا نکاح (جبکه وہ شرعاً باختیار لیعنی بالغه ہوں) ان کی اجازت کے بغیر مت کرویا

بالغہ یعنی جوان عورت خود مختارہ جہا ہے نکاح کرے جاہے نہ کرے اور جس
کے ساتھ جاہے کرے کوئی شخص اس پرزبر دستی نہیں کرسکتا ،اگر وہ خودا پنا نکاح کسی سے
کرے تو نکاح ہوجائے گا جاہے ولی کوخبر ہویا نہ ہواور ولی جاہے خوش ہویا نہ ہو ہر طرح
نکاح درست ہے ، ہاں البتہ (اگر غیر کفؤیعنی) ہے میل اور اپنے سے کم ذات والے
نکاح کرلیا اور ولی ناخوش ہے تو فتو کی اس پر ہے کہ نکاح درست نہ ہوگا۔

اوراگر نکاح تواپنے کفؤ (لیعنی میل) ہی میں کیالیکن جتنا مہراس کے دادھیا لی خاندان میں باندھا جاتا ہے جس کو شرع میں مہر مثل کہتے ہیں اس سے بہت کم پر نکاح کرلیا تو نکاح تو ہوگیالیکن اس کا ولی اس نکاح کوتڑ واسکتا ہے مسلمان حاکم سے فریا دکر سکتا ہے کہ وہ نکاح توڑ دے کیے

(الیی صورت میں) اولیاء کوحق فننخ حاصل ہے یعنی حاکم اسلام کے پاس جاکرنالش کریں وہ تحقیق کرکے کہد ہیں کہ میں نے نکاح فننخ کیا تو نکاح ٹوٹ جائے گا ،حاکم مسلم کے فننخ کرنے سے نکاح فننخ ہوگامحض باپ کے کہد دینے سے کہ میں راضی نہیں پھے نہیں ہوگا ہے

ل بزار حلي ة المسلمين، ص:١٩٢ - ٢ بهثتي زيور: جهه، ص٠٠٠ - ٣ حقوق الزوجين، ص:٣٨٠ -

#### لڑ کالڑ کی کی اجازت کے بغیر نکاح کردینے کا حکم

اگرلڑ کی یالڑ کا نابالغ ہوتو وہ خودمختار نہیں ہے بغیرولی کے اس کا نکاح درست نہیں ہوتا اگر اس نے بغیر ولی کے اس کا نکاح درست نہیں ہوتا اگر اس نے بغیر ولی کے نکاح کر لیا یا کسی اور نے کر دیا تو ولی کی اجازت پر موقوف ہے اگر ولی اجازت دے گاتو نکاح ہوگا نہیں تو نہ ہوگا اور ولی کو اس کے نکاح کرنے نہ کرنے کا پوراحق اختیار ہے جس سے چاہے نکاح کردے، نابالغ لڑ کے اورلڑ کیاں اس نکاح کو اس وقت رزنہیں کر سکتے گئے

اورا گروہ لڑکی بالغہ ہے اور جس وقت اس کے باپ نے اس سے اذن طلب کیا (یعنی نکاح کی اجازت جاہمی) یا نکاح ہوجانے کی خبراس کو پینچی اوراس نے انکار کر دیا تو یہ نکاح جائز نہیں ہوا کیونکہ ولی کی ولایت ا جبار (بالجبر نکاح کر دینے کا اختیار) زمانہ بلوغ تک ہے۔

اورا گربالغہ ہے یا باوجود بالغہ ہونے کے اجازت طلب کرتے وقت یا نکاح کی خبر پہنچنے کے وقت خاموش ہوگئ تو نکاح ہو گیا اور نکاح سے پہلے یا نکاح کے بعدا نکار کا اعتبار نہیں۔

البتہ اگر باپ کے ہوتے ہوئے کسی اور نے اجازت جاہی تو محض سکوت (خاموثی) رضامندی کی دلیل نہیں جب تک کہ زبان سے بھی اجازت نہ دے۔ اورلڑکی کا بالغہ ہونا ،احتلام اور حیض اور حاملہ ہونے سے ثابت ہوتا ہے ،اوراگر ان علامات میں سے کوئی علامت نہ پائی جائے تو پندرہ سال کی عمر میں بالغہ ہونے کا

ل جهثتی زیور، ج:۴م،ص:۲۰۲\_ می ایضاً، ج:۴م،ص:۲۰۲\_

فتویٰ دیا جائے گاالبتہ اگر وہ لڑی خود کہے کہ میں بالغہ ہوں اور ظاہر حال سے اس کی تکذیب نہ ہوتی ہوتواس کی تصدیق کی جائے گی بشرطیکہ نوسال ہے کم نہ ہوگ

#### اجازت لينے كاطر يقه اور چند ضروري مسائل

ا گرعورت خود و ہاں (مجلس نکاح میں )موجود ہوا دراشارہ کر کے یوں کہہ دے کہ میں نے اس کا نکاح تمہارے ساتھ کیا وہ کھے میں نے قبول کیا تب بھی نکاح ہو گیانام لینے کی ضرورت نہیں۔

اورا گروہ خودموجود نہ ہوتواس کا بھی نام لیوے اوراس کے بای کا بھی نام لے اتنے زور سے کہ گواہ س لیں ،اوراگر باپ کوبھی لوگ جانتے نہ ہوں تو دادا کا نام لینا بھی ضروری ہے غرض میہ کہ ایسا پہتہ ہونا جائے کہ سننے والے سمجھ لیس کہ فلانی (لڑکی) کا نکاح ہور ہاہے۔

جوان کنواری لڑکی سے ولی نے آ کر کہا کہ میں تمہارا نکاح فلانے (لڑ کے ) کے ساتھ کئے دیتا ہوں اس پروہ جیب رہی یامسکرادی یارو نے لگی توبس یہی اجازت ہےاب وہ ولی نکاح کردے توضیح ہوجائے گا، ینہیں کہ جب زبان سے کہے تب ہی اجازت مجھی جائے ، جولوگ زبردستی کر کے زبان سے قبول کراتے ہیں برا

ایسے وقت حیب رہنے سے رضامندی ثابت نہ ہوگی اور اجازت نہ جھیں گے بلکہ نام ونشان بتلا ناضروری ہے جس سے لڑکی اتناسمجھ جائے کہ پیفلا ناشخص ہے۔ اسی طرح اگرمہز نہیں بتلایا اور مہر مثل ہے بہت کم پر نکاح پڑھ دیا تو عورت کی

لِ امدادالفتاوي، ج:٢،ص:٢٨١\_

اجازت کے بغیر نکاح نہ ہوگا ،اس لیے قاعدہ کے موافق پھراجازت لینی حاہئے۔

نکاح (صیحے) ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ کم سے کم دومردوں کے یا ایک مرد اور دوعورتوں کے سامنے کیا جائے اور وہ لوگ اپنے کا نوں سے نکاح ہوتے ہوئے اور وہ دونوں لفظ کہتے سنیں تب نکاح ہو گیا لیے

#### ولی کسے کہتے ہیں؟

لڑے اورلڑکی کے نکاح کرنے کا جس کو اختیار ہوتا ہے اس کو ولی کہتے ہیں لڑکی اورلڑکے کا ولی سب سے پہلے اس کا باپ ہوتا ہے اگر باپ نہ ہوتو دا دا، وہ نہ ہوتو پر دا دا، اگر بیلوگ کوئی نہ ہوں تو سگا بھائی اگر سگا بھائی نہ ہوتو سو تیلا لیمنی باپ شریک بھائی، پھر بھتیج کا لڑکا پھر اس کا لیوتا، پھر سو تیلے بچپا اور اس کے لڑکے بوتے پڑ بوتے وہ کوئی نہ ہوتو باپ کا بچپا پھر اس کی اولا د، اگر باپ کا بچپا اور اس کے لڑکے بوتے پڑ بوتے کوئی نہ ہوں تو دا داکا بچپا پھر اس کے لڑکے پڑ بوتے کوئی نہ ہوں تو دا داکا بچپا پھر اس کے لڑکے پڑ بوتے پھر بوتے وغیرہ۔

یه کوئی نه ہوں تو ماں ولی ہے، پھر دادی، پھر نانی، پھر نانا، پھر حقیقی بہن پھر سوتیلی بہن چرسوتیلی بہن جو بھائی بہن ماں شریک ہوں، پھر پھو پھی ، پھر ماموں، پھر خالہ وغیرہ۔ خالہ وغیرہ۔

اور نابالغ شخص کسی کا ولی نہیں ہوسکتا ،اور کا فرکسی مسلمان کا ولی نہیں ہوسکتا اور مجنون یا گل بھی کسی کا ولی نہیں ہوسکتا لیے

ل بهشتی زیور: حصه چهارم - ۲ بهشتی زیور، چ:۴۶،ص: ۲۰۰-

#### لڑ کی کاازخود نکاح کر لینے کی خرابی

اس میں کلام نہیں کہ عاقلہ بالغہ (سمجھ دار جوان لڑکی) خود اپنے نکاح کی بات چیت محصرالے اور ایجاب و قبول کرلے تو نکاح منعقد ہو جائے گالیکن دیکھنا ہے ہے کہ آیا بلا ضرورت و مصلحتِ (شرعی) کے ایبا کرنا کیسا ہے سویدام رنہ شرعاً پسندیدہ ہے نہ عقلاً، شرعاً اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

لاَ تَنْكِحُوا النِّسَآءَ إلَّا مِنَ الْأَكُفَاءِ لِعَىٰعُورتوں كا نكاح نه كرومگران كَ لَفُو وَلَا يُزَوِّ جُهُنَّ إلَّا اَوْلِيَاءُ. میں اور ان كی شادى نه كریں مگران كے فو

(دار قطنی، بیهقی) اولیاء۔

یہ (حدیث) بھی عمل ہی کے واسطے ہے اور کوئی تو باطنی راز ہے جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے (لڑکی کے نکاح کے لیے) اولیاء کا واسطہ بجویز فر مایا اگر چہم کواس کی علت اور وجہ بھی نہ معلوم ہولے

#### فصل (۳)

# نکاح کےمعاملہ میں صفائی اور دیانت داری سے کام لینا چاہئے

چونکہ نکاح بھی ایک معاملہ ہے جس کا تعلق دو نئے آ دمیوں سے ہے اس لیے زوجین (ہونے والے میاں بیوی) کو اس میں نہایت دیانت وصفائی سے کام لینا واجب ہے کہ کسی قتم کا خلجان محتمل (یعنی الجھاؤ کا احتمال) نہ رہے، جہاں تک اپناذ ہن رسائی کرے ہربات صاف کرے لیے

#### دھوکہ دے کرنا بیندیدہ یا ناکارہ لڑکی کا نکاح کرنا

ایک کوتاہی میہ ہے کہ منکوحہ (لڑکی )کسی وجہ سے ایسی ہو کہ مرداس کو پیند نہ کرے گا اورلڑ کی کے اولیاء نے دھو کہ دے کرکسی سے نکاح کر دیا مثلًا ایسا کوئی مرض ہے جوہم بستری سے مانع ہے۔

ایک جگہ پاگل کا نکاح ایک اندھے سے کردیا تھا اس نے شوہر کے کاٹ لیاوہ بھا گا اور بے صدر سوائی ہوئی آخر طلاق ہوئی اور مہر کا جھگڑ اپڑا۔

ایک جگہ عورت بالکل بھوری تھی یعنی جلدالیں سفیدتھی جیسے برص کے مرض میں ہو جاتی ہے سومرد کہیں تو صابر شاکر بےنفس ہو تا ہے اور برداشت کرتا ہے مگراس کی پوری زندگی بے مزہ ہوتی ہے، گو چھٹکاراممکن ہے مگر طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، بعض لوگ

ل اصلاح انقلاب،ج:۲،ص:۲۷۔

اس کو بے مروتی شبھتے ہیں بعض لوگ وسعت کم رکھتے ہیں اس کیے وہ اس کا اہتما منہیں کرتے تو جن لوگوں نے اس کو دھو کہ دیا ہے ان پر تو دھو کہ دینے اور ایذاء رسانی (تکلیف پہنچانے) کا وبال (اور گناہ) ضرور ہی ہوگا۔

بعض جگہ دیکھا گیاہے کہ آسیب زدہ لڑی کوئسی کے سرمڑھ دیا اور جب وہ متوجہ ہوا تو جن صاحب اس کی طرف متوجہ ہوئے غرض یوں ہی صبر کر کے رہ گیا اور خدمت اس کی جدا اس کے خدمہ رہی تو بیلوگ لڑی کے لیے شوہر تجویز نہیں کرتے بلکہ اس کے لیے ایک مز دور تلاش کر لیتے ہیں ، خاص طور سے اگر بی بی صاحبہ بدزبان و بدمزاج ہوں تب تو اچھی خاصی شوہر کے لیے دوزخ ہے ، اسی طرح اگر وہ اندھی ہو، کانی ہو، برص کے مرض میں مبتلا ہو، ان سب کا نتیجہ برا ہوتا ہے۔

اگرمرد بے نفس ہوا تو اس کی زندگی برباد ہوئی اورا گراس سے صبر نہ ہوسکا تو اس نے عورت کو تکلیف پہنچا نا شروع کیا جس سے اس پرایک مصیبت مرض وغیرہ کی تو پہلے ہی سے تھی ، دوسری اور برٹھ گئی اور بینا چاقی (اختلاف) ان دونوں سے آگے برٹھ کر دونوں خاندانوں میں موثر ہوتی ہے ان میں آپس میں دشمنی ہوجاتی ہے، مقدمہ بازی ہوتی ہے، بھی علیحدگی کی کوشش کی جاتی ہے اور مردا نکار کرتا ہے بھی مہر کا دعو کی ہوتا ہے، بھی جھوٹے گواہ مہرکی معافی کے بنائے جاتے ہیں، اور بھی باوجود معاف کر دینے کے جھوٹا حلف (قسم) معاف نہ کرنے کا گوارہ کرلیا جاتا ہے، غرض ہزاروں خلجان (پیچیدہ مسکلے) کھڑے ہوجاتے ہیں ان سب کی جڑم دعورت کا ناموا فق ہونا ہے لیا

#### نا کارہ مردسے نکاح کردینا

 اوراپنے نا کارہ ہونے کومنکوحہ (لڑکی)اورمنکوحہ کےاولیاء سے چھیاتے ہیں، بیلوگ دوسرے آ دمی کومفسدہ میں مبتلا کرتے ہیں۔

اگرعورت پارسا ہے تب تو وہ تمام عمر قبدِ شدید میں مبتلا ہوئی اورا گراس صفت سے خالی ہوئی تو بدکاری میں مبتلا ہوئی اور دونوں حالتوں میں میاں ہیوی میں نا گوار (حالات)اوررنجش وناا تفاقی امرمشترک ہے۔

دوسری صورت میں دونوں کی ہے آبروئی بلکہ دونوں کے خاندان کی بھی ساتھ ساتھ رسوائی ہے، بعض لوگ بیا ندھیر کرتے ہیں کہ باوجوداس بات کے مشہور ہونے کے پھر بھی اپنی لڑکی ایسے تخص سے بیاہ دیتے ہیں جس کا سبب اکثر مال وزر کی حرص ہوتی ہے کے

نکاح اعلان کے ساتھ کرنا جائے بعض لوگ نفسانی مصلحت سے خفیہ نکاح کر لیتے ہیں جس میں ایک خرابی تو یہ کہ بيسنت كِتويقيناً خلاف بحديث مين بي 'أعُلِنُوا هلذَا النكاَح '' (لعَني نكاح اعلان کے ساتھ کیا کرو)۔

اورجن ائمہ کے نزد یک اعلان کرنا نکاح کی شرط ہے ان کے نزد یک ایسا نکاح منعقد ہی نہ ہوگا۔

اور ہمارے نز دیک اگر چہ نکاح منعقد ہوجا تا ہے جب کہ اس میں ضروری گواہ یعنی دومر دیاایک مرداور دوعور تیں موجود ہوں ،مگر تا ہم علماء کے اختلاف میں بلاوجہ پڑنا . خودنالسنديده ہے۔

لے اصلاح انقلاب،ج:۲،ص:۲۴ـ

#### خفیہ نکاح کرنے کے مفاسد

(۱) اس میں ایک بڑی خرابی ہے کہ اگر پیطریقہ رائج ہوجائے تو بہت سے مرد

عورت زنامیں مبتلا ہونے کے بعد جب حمل پاکسی کواطلاع ہوجانے سے رسوائی ہوتے دیکھیں گے تو بہت آسانی سے خفیہ نکاح کے دعوے کی آڑلے لیا کریں گے۔

ر ۲) اورایک خرابی بیر کہ بعض عوام کوخود بھی معلوم نہیں کہ نکاح صحیح ہونے کے

لیے شہادت کا ادنی ( کم از کم ) درجہ کیا ہے جب وہ کسی خفیہ نکاح کوسنیں گے اور خفیہ

ہونے کے سبب ان کو گوا ہوں کا عدد معلوم نہ ہوگا تو تعجب نہیں کہ اس کا مطلب نکاح بغیر شہود ( گوا ہوں کے بغیر ) شہادت کے شرط نہ ہونے کا اعتقاد کرلیں ، اور کسی موقع برمل

ہرور سوبروں سے برخ مہارت کے اور میں ہوتا ہے۔ بھی کرلیں تواس میں اعتقادی وعملی دونوں خرابیاں جمع ہو گئیں <sup>کے</sup>

(۳)ایک خرابی بیر که (خفیه نکاح کے ) دعوے کے ذریعیکسی ایسی عورت پرظلم

ہوسکتا ہے جس سے یہ نکاح کی خواہش رکھتا ہواور وہ اس کو قبول نہ کرتی ہو پس کسی وقت اگر اس کو شیطان گمراہ کرے تو دومردہ شخصوں کا نام لے کر دعویٰ کرسکتا ہے کہ ان کے

ہ وہ من وسیعیاں مراہ وسے درد روہ کرمان ہے دردوں و سام جہ من سے سے اس پر سامنے خفیہ نکاح ہوگیا تھا اور اس دعوے کے بعد دوجا رمدد گاروں کی اعانت سے اس پر

زیادتی کرےاورعام لوگ اس شہر میں خاموش رہیں کہ نکاح والی عورت پر قبضہ کرنے کاحق ہے ہم کیوں تعرض کریں۔

(۴) ایک خرابی به که منگوچه (جس کا نکاح هو چکا هو)عورت کی نسبت یهی دعوی

اس طرح ہوسکتا ہے کہ دوسر بے شخص کے علائیہ نکاح کے قبل کی تاریخ میں ہمارے عزیز

كاخفيه نكاح ہو چكاتھا چنانچە انہيں ايام ميں ايساوا قعہ ہواہے۔

اور تعجب نہیں کہ انہی مفاسد کے انسداد کے لیے شریعت نے اعلان نکاح کا حکم

فرماياك

ل اصلاح انقلاب، ج:٢،ص:٥٢ ي اصلاح انقلاب، ص:٥٨ \_

#### ضرور تأخفيه نكاح كرنا

بعض اوقات شرعی عذر سے خفیہ نکاح کی ضرورت واقع ہوتی ہے، مثلاً ایک ہیوہ عورت کسی سے نکاح ثانی کرنا چاہتی ہے مگر اعلان کرنے میں اپنے جاہل ورثاء سے اس کو ہلاک ہوجانے کا اندیشہ ہے اور دوسری جگہ سفر کرنے میں کوئی محرم نہیں اس لیے اس نے خفیہ نکاح کرلیا پھراسی کے ساتھ امن میں دوسری جگہ چلی گئی لیے

#### لڑکی والے پیغام دیں یالڑ کےوالے

صحابہ میں تو بعض دفعہ باپ نے خودا پنی بیٹی کے لیے پیام دیا ہے چنانچہ جب حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ حفصہ بنت عمر بیوہ ہوگئ ہے اس سے تم نکاح کرلو۔

وہاں ہندوستان کی سی رسم نتھی کہ باپ کاخود بیٹی کے لیے کہنا حرام ہجھتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں سوچ کر جواب دوں گا چنا نچے انہوں نے عذر کردیا اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ حفصہ بنت عمر بیوہ ہوگئ ہے اس سے آپ نکاح کر لیجئے ، انہوں نے بھی وہی جواب دیا کہ سوچوں گا پھر کچھ جواب ہی نہ دیا، آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آیا اور نکاح کردیا، پھر حضرت ابو بکر وغمر رضی اللہ عنہ ما گیا ہوگئے ہوگے، بھائی ملے ، حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ میرے کچھ جواب نہ دینے پرتم خفا ہوگئے ہوگے، بھائی ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حفصہ رضی اللہ عنہا کا ذکر فرماتے ہوئے سنا تھا اس لیے ہم نے جواب میں تو قف کیا کہ نہ خود قبول کرسکتا تھا نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دار ظاہر کر سکتا تھا اور کہیں منظور نہ کر لوغرض عرب میں سکتا تھا اور میں منظور نہ کر لوغرض عرب میں سکتا تھا اور میں منظور نہ کر لوغرض عرب میں

ل الضا۵۵۔

ایسی بے <del>لکلفی تھی</del> کہ باپ اپنی بیٹی دیتے ہوئے ہیں شر ما تا تھا۔

بلکہ عورتیں آ کرعرض کرتیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! ہم سے نکاح کر لیجئے ، ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی لڑکی نے کہا یہ عورت کیسی بے حیاءتھی ، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تجھ سے اچھی تھی اس نے اپنی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دی ، غرض عرب میں یہ کوئی عیب نہ تھا۔

میرایه مطلب نہیں کہ ہم بھی ایسا ضرور کریں کیکن اگر کوئی کرے تو مضا کقہ نہیں کے

له عضل الجامليه،ص:۲۶۱\_

# باب(۸) شادی کس عمر میں کرنا جا ہئے

#### لڑ کیوں کی جلدی شادی نہ کرنے کے مفاسد

بعض ناعاقبت اندیش کنواری لڑکیوں کو بالغ ہوجانے کے بعد بھی کئی گئی سال بٹھلائے رکھتے ہیں اور محض ناموری کے سامان کے انتظار میں ان کی شادی نہیں کرتے حق کہ بٹھلائے سے بعض تمیں تمیں اور کہیں چالیس چالیس برس کی عمر کو پہنچ جاتی ہیں ، اور اندھے سر پرستوں کو بچھ نظر نہیں آتا کہ اس کا کیا انجام ہوگا، حدیثوں میں جواس پر وعید آئی ہے

کہا گراس صورت میں عورت سے کوئی لغزش ہوگئی تو وہ گناہ باپ پر بھی لکھا جاتا ہے یا جو ربھی اسپ سے تائی۔ دور دیشاں کی زیری دیتا ہے اس بھی کی اور اس

( بھی باپ کے قائم مقام مثلاً بھائی) ذی اختیار ہواس پر بھی لکھاجا تا ہے۔

اگرکسی کواس وعید کا خوف نہ ہوتو دنیا کی آبر وکوتو دنیا داربھی ضرر وی سمجھتے ہیں ،سو اس میں اس کا بھی اندیشہ ہے، چنانچے کہیں حمل گرائے گئے ہیں کہیں لڑکیاں کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہیں۔

اگرکسی شریف خاندان میں ایبانه ہوتب بھی وہلڑ کیاں ان سر پرستوں کوتو دل ہی دل میں کوستی ہیں اور چونکہ وہ مظلوم ہیں اس لیےان کا کوسنا خالی نہیں جاتا۔

ان لوگوں کو یہ بھی شرم نہیں آتی کہ خود باوجود بوڑھے ہو جانے کے ایک بڑ ہیا کو جواس لڑکی کی ماں ہے خلوت میں لے جا کراس کے ساتھ عیش وعشرت کرتے ہیں اور جس غریب مظلوم کی عیش کا موسم ہے وہ پہرہ داروں کی طرح ماما (نوکرانی) کے ساتھ

#### ان کے گھر کی چوکسی کرتی ہیں کیسا بے ربط خبط ہے۔

#### سامان جہیزاورزیور کی وجہ سے تاخیر

121"

اکثرید کیھا گیاہے جس انتظار میں بیٹال مٹول کی جاتی ہے وہ بھی نصیب نہیں ہوتا لیعنی سامان، زیور، اور فخر کے لیے وہ سرمایہ بھی میسر نہیں ہوتا اور مجبور کی میں جھک مار کرخشک نکاح ہی کر ناپڑتا ہے، پھرکوئی ان سے پوچھے کہ دریر کرنے میں تو اور بھی زیادہ بدنا می ہے کہ میاں اتنے دن بھی لگائے اور پھر بھی خاک نہ ہوسکا، لڑکی کواگر ایسا ہی دیے کا شوق ہے تو نکاح کے بعد دینے کوس نے منع کیا ہے کے

#### دعوت وغیرہ کاانتظام نہ ہونے کی وجہ سے تاخیر

اگرعام دعوت کرنے کا شوق ہے تو دعوت کے ہزار بہانے ہروفت نکل سکتے ہیں یہ کیا فرض ہے کہ سارے ار مانوں کی اسی مظلومہ پرمثق کی جائے یہ بالکل صرت کے ظلم اور براعمل ہے۔

مدیث میں ہے کہ اگر تمہارے پاس ایساشخص آئے جس کے اخلاق اور دینداری تم کو پہند ہوتوا پنی لڑکی کا زکاح اس سے کروور نہ زمین میں فتنہ اور فساد کھیلے گا<sup>ہو</sup>

#### مناسب رشته نهملنے كافضول عذر

بعض لوگ بیمذر کرتے ہیں کہ کہیں موقع کارشتہ ہی نہیں آتا تو کیا کسی کے ہاتھ کپڑادیں؟ بیمفررا گرواقعی ہوتا تو ضیح تھا لیمنی سیج کی اگر موقع کارشتہ نہ آتا تو واقعی پیشخص معذور تھا لیکن خود اسی میں کلام ہے کہ جورشتے آتے ہیں کیا وہ سب ہی بے موقع ہیں؟ بات ہیہے کہ بے موقع کامفہوم خودانہوں نے اپنے ذہن میں تصنیف کررکھا ہے یہ اصلاح انقلاب، ج:۲،ص:۲۰۹ ایضا، ج:۲،ص:۳۵،۔

س اصلاح انقلاب،ج:۲،ص:۳۷،۳۰

جس کے اجزاء یہ ہیں۔

(۱) حسب نسب حضرات حسنین رضی الله عنهما جیسا ہو۔ (۲) اوراخلاق میں جنید جیسا ہو۔ (۲) اوراخلاق میں جنید جیسا ہو۔ (۳) اورعلم میں اگر وہ دینی علم ہے تو ابو حنیفہ کے برابر ہواگر دنیوی علم ہے تو بوعلی سینا کامثل ہو۔ (۱ورثر وت وریاست میں قارون وفرعون کے ہم پلہ ہو)۔
میں قارون وفرعون کے ہم پلہ ہو)۔

غلوہ رامر میں مذموم ہے۔ ایک ہی شخص میں تمام صفات کا مجتمع ہونا شاذ و نا درہے، جن صفات کو جس درجہ میں تم دوسروں میں ڈھونڈتے ہوتم کو جس شخص نے لڑکی دی تھی جس کی بدولت آج اپنی لڑکی کے باہ بن کریہ جولانیاں دکھا رہے ہو کیا اس شخص نے تہمارے لیے ایسی ہی تفقیق و تحقیق کی تھی ؟ اگر وہ ایسا کرتا تو تم کو عورت ہی میسر نہ ہوتی، اس نے ایسانہیں کیا تو جب اس نے ایسانہ کیا تو تم نے یا تمہارے باپ نے دوسرے مسلمان بھائی کی بدخواہی کیوں کی ؟ کہ باوجود تمہارے اندران اوصاف کے پورے طور سے مجتمع نہ ہونے کے اس کی لڑکی پر نکاح کے ذریعہ قبضہ کرلیا (جو چرتم اپنے لیے پسند کرتے ہووہ دوسروں کے لیے کیوں نہیں پسند کرتے ) اس پڑمل کیوں نہیں کیا؟ دوسرے کے جودہ دوسروں کے لیے کیوں نہیں پسند کرتے ہوانصاف کروہ تم اپنی دختر (لڑکی) کے لئے ان صفات کا شوہر تلاش کرتے ہوانصاف کروہ تم نے جب اپنی دختر (لڑکی) کے لئے ان صفات کا شوہر تلاش کرتے ہوانصاف کروہ تم نے جب اپنی دختر (لڑکی) کے لئے ان صفات کا شوہر تلاش کرنے کا خیال ہے ، کیا نے جب اپنی کیا دی کے لئے اس کی لڑکی کی درخواست کی تھی یا کرنے کا خیال ہے ، کیا اپنے صاحب زادہ میں بھی یہ صفات اسی درجہ کی دیکھ لیاد کی تھے کا ارادہ ہے؟؟؟

تیسرے میر کہ جس طرح لڑکوں میں بے شارخو بیاں ڈھونڈی جانی ہیں اگر دوسرا شخص تمہاری لڑکیوں میں اس سے دسواں حصہ خو بیاں اور ہنر دیکھنے لگے تو میں یقین کرتا ہوں کہ تمام عمرا یک لڑکی بھی نہ بیا ہی جائے گی۔

غرض بيعذر كه رشته موقع كا (مناسب ) نهيس آتا اكثر حالتوں ميں بےموقع ہوتا

ہے

لے اصلاح انقلاب، ج:۲،ص:۲۰۰۰ سے

#### لڑ کیوں کے لیے اچھے لڑے کم کیوں ملتے ہیں؟

اس کا ذکرتھا کہ گڑکیوں کے لیے اچھے لڑکے بہت کم ملتے ہیں، فرمایا کہ میں نے تواپنے خاندان کی عورتوں کے سامنے ایک مرتبہ یہ کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ لڑکیوں میں توصرف کڑکی ہونا دیکھا جاتا ہے، اس لیے یہ معلوم ہوتا ہے کہ لڑکوں کے لئے کڑکیاں بہت ہیں اور اور کڑکوں میں سیکڑوں با تیں دیکھی جاتی ہیں کہ خوبصورت بھی ہو، وجاہت بھی رکھتا ہو، کھاتا پیتا بھی ہو، غیرت بھی ہو، عہدہ بھی ہو، میں نے کہا: اگراتی شرطیس تم کڑکوں میں بھی دیکھی جا کیں تو انشاء اللہ ایک کڑکی بھی شادی کے قابل نہ نکلے گی کیونکہ کہ اکثر کڑکیاں بے سلیقہ اور نالائق ہوتی ہیں غرض کڑکوں میں بھی غالب نالائق ہیں اور کڑکیوں میں بھی لے

### کم عمری میں شادی کردیئے سے قوی ضعیف ہوجاتے ہیں

آج کل کے قوی بہت ضعیف ہیں جس کی زیادہ وجہ معلوم یہ ہوتی ہے کہ آج کل شادی کم عمری میں ہوجاتی ہے ، اعضاء میں پورانمو (کمال و پختگی) نہیں ہونے پاتا اتنی جلدی شادی کرنے کی وجہ یا تو چو چلا پن ہے کہ چھوٹے چھوٹے دولہا دیکھنے کا ارمان ہے اور کہیں یہ خیال ہوتا ہے کہ ایسانہ ہو کہ مرجائیں اور بیٹے کی شادی نہ دیکھ کیسا اور کہیں مال باپ کا قصور نہیں ہوتا، بلکہ خود بچے ہی ماں باپ کے پیٹ سے نکلتے ہی مستیاں شروع کر دیتے ہیں جس سے مال باپ کوان کی شادی کرنے پرمجبور ہونا پڑتا ہے۔

بہرحال شادی کم عمری میں ہوتی ہے اس وجہ سے ماں باپ ہی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اس کے بعدان کے بچے بھی چھوٹے ہوتے ہیں اگر ایسا ہی ہوتا رہا تو وہ جو مشہور ہے کہ قیامت کے قریب بالشتیوں (ایک بالشت کے آ دمی) کی آبادی ہوگی تھوڑے دنوں میں بالکل سچ ہوجائے گا۔

لِ ملفوظات اشر فيه مطبوعه پا كستان ،ص:۳۷۳،حسن العزيز ، ج:۱،ص: ۱۳۰\_

ا گلے زمانہ کے لوگ بڑے قوی ہوتے تھے اس کی وجہ بیٹھی کہ ان کی شادی سن نمو ختم ہونے کے ایک شادی سن نمو ختم ہونے کے بعد ہوتی تھی ، (یعنی جب ان کی جوانی ، کمال اور پختگی کو پہنچ جاتی تھی ) اسی وجہ سے ضعف کی لے

#### بچین میں شادی کردینے کی خرابیاں

ایک کوتا ہی بعض قوموں میں یا بعض لوگوں میں یہ ہے کہ بہت تھوڑی عمر میں شادی کر دیتے ہیں جس وقت ان متنا کھیں (لڑکالڑکی) کو پچھ تمیز بھی نہیں ہوتی کہ نکاح کیا چیز ہے، اور اس کے کیا حقوق ہوتے ہیں اس میں بہت سی خرابیاں ہوتی ہیں بعض اوقات لڑکا نالائق نکلتا ہے جس کو منکوحہ سیانی ہو کر یا لڑکی کے اولیاء پسند نہیں کرتے اب فکر ہوتی ہے تفریق کی، کوئی مسئلہ پوچھ ہی دوسری حگہ نکاح کر دیتا ہے سے اور لڑکا ہے کہ براہ سرکشی نہ اس کے حقوق ادا کرتا ہے نہ اس کے حقوق ادا کرتا ہے نہ اس کے حقوق ادا کرتا ہے نہ اس کو طلاق دیتا ہے غرض ایک بلا اور لا علاج مصیبت ہوگئی۔

بعض جگہ کم سنی میں نکاح کرنے سے یہ ہوا کہ جوان ہونے کے بعدوہ لڑکی اس لڑکے کو پسند نہیں وہ اپنے لیے کہ بیں اور تلاش کر لیتا ہے، اور اس کی نہ خبر گیری کرتا ہے نہ طلاق دیتا ہے اور عذر کر دیتا ہے کہ مجھ کوخبر ہی نہیں میر انکاح کب ہوا؟ جنہوں نے کیاوہ ذمہ دار ہیں اور طلاق دینے کوعرفاً عار شمجھتا ہے۔

بعض اوقات دونوں بچپن میں ایک جگہ کھیلتے اور لڑتے ہیں جس کا اڑ بعض جگہ یہ ہوتا ہے کہ آپس میں نفرت اور بغض بیدا ہو جاتا ہے اور چونکہ شروع ہی سے دونوں ساتھ رہے ہیں اس لیے شوہر کوکوئی خاص میلان کیفیت شوقیہ کے ساتھ نہیں ہوتا جیسا کہ بالغ ہونے کے بعد نئی بیوی کے ملنے سے ہوتا ہے اور اس کا ثمرہ بھی ہر طرح براہی ہے کیاان خرابیوں سے بیچنے کی کوشش کرنا ضروری نہیں ؟ م

ل روح الصيام ملحقه بركات رمضان ،ص :١٦٩ تا اصلاح انقلاب ، ج:٢،ص:٣٣،٣٣ م

#### طالب علمی کے زمانہ میں نکاح نہیں کرنا جاہئے

ایک صاحب نے اپنے الڑکے کے نکاح کے متعلق حضرت والاسے مشورہ لیا، وہ لڑکا پڑھنے میں مصروف تھا ان صاحب نے یہ بھی عرض کیا کہ اب موقع اچھا ہے فر مایا کہ ہمارا مذہب تو یہ ہے کہ اگر جولا ہی مل جائے تو وہی تھے ،مر دکوتو ایک عورت چاہئے (لیکن) اس وقت اس کا پڑھنا کیوں بر باد کیا ؟ ا

#### نابالغی کے زمانہ میں نکاح نہیں کرنا جا ہے

حق تعالیٰ کاارشاد ہے'' وَابُتَ لُوا الْیَتُ املی حَتْمی اِذَا بَلَغُوا الْیَکاح'' (ترجمہ) (اورتم بیمیوں کوآ زمالیا کرویہاں تک کہوہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں)۔ یہآ یت صاف مشیر ہے کہ نکاح کالپندیدہ زمانہ بلوغ کے بعد کا ہے۔ سیدھا طریقہ یہ ہے کہ بلوغ کے بعد اور درستی عقل کے بعد نکاح کیا جائے تا کہ جس کا معاملہ ہووہ اس کو مجھ لے کے

#### (سن بلوغ) کس عمر میں لڑ کا لڑ کی بالغ ہوتے ہیں

رختر (لڑکی) کے بلوغ کی کوئی مدت معین نہیں، مگر نوبرس سے پہلے بالغ نہیں ہوسکتی اور پندرہ برس کے بعد نابالغ نہیں رہ سکتی، یعنی ادنیٰ مدت بلوغ ۹ رسال ہے جب کہ علامات حیض وغیرہ ہے، اور زیادہ سے زیادہ مدت بلوغ پندرہ سال ہے جب کہ علامات بلوغ نہیائی جائیں، اسی پرفتو کی ہے۔

لے حسن العزیز،ج:۲،ص:۴۰،۰۰۰ بے اصلاح انقلاب:۴۵،۴۴۰ مار س امداد الفتاوی،ج:۲،م:۴۸۰ س

#### ضرورت کی وجہ سے نابالغی میں نکاح کرنا

اگر ناکے ومنکوحہ (لڑ کالڑ کی ) نابالغ ہوں اور اچھا موقع فوت ہوتا ہو، (یعنی پھر رشتہ چھوٹ جانے کا خطرہ ہو ) تو دوسری بات ہے ، اور اگر ایسی کوئی ضروری مصلحت نہیں ہے محض رسم ہی کی اتباع ہے تو خود بیرسم مٹانے کے قابل ہے، گو نکاح صحیح ہوجا تا ہے لے

#### نابالغی میں نکاح کا ثبوت

حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح نابالغی کی حالت میں ہونا متواتر ہے، چیجے مسلم میں خود حضرت عائشہ اپنا قصہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا جب بیسات برس کی تھیں ،اور زفاف ہوا جب نو برس کی تھیں اور آپ کی وفات ہوئی جب بیا تھارہ سال کی تھیں لیے

#### آج کل شادی جلدی کردینا چاہئے

آج کل رائے ہیہ ہے کہ شادی جلدی ہونی چاہئے کیونکہ اب وہ عفت و دیانت طبیعتوں میں نہیں رہی جو پہلے تھی اب زیادہ ضبط کی ہمت نہیں ہوتی، گرجلدی شادی ہونے میں جہاں یہ فائدہ ہے، چند خرابیاں بھی ہیں۔ (ان خرابیوں سے بیخے کی تدبیریں کرنا چاہئے ) ہے۔

#### جلدی نکاح کرنے کا حکم

حديث مرفوع ب: 'عَنُ عَلِيّ اَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا عَلِيُّ! ثَلْثُ لَا تُو خَرُهَا الصَّلُوةُ إِذَا اَتَتُ وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتُ، وَالاَ لِ اصلاح انقلاب، ص: ٣٥- ٢ مسلم شكوة، امداد الفتاوي، ج:٢، ص: ٢٢٧ س عضل الجاملية، ص: ٣٦٩

يُّمُ إِذَا وَجَدَتَ لَهَا كُفُواً ' ۖ

ترجمہ: (حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اے علی! تین چیزوں میں تاخیر نہ ہونا حیاہئے، نماز جب اس کا وفت آ جائے اور جنازہ جب کہ حاضر ہو جائے، اور بے نکاحی لڑکی کارشتہ جب اس کا کفؤ مل جائے۔

اس حدیث پاک میں وجو بنجیل (جلدی نکاح کرنے) کونماز کا قرین قرار دیا ہے کے

#### لر کالر کی کاکس عمر میں نکاح کردینا چاہئے

حق تعالیٰ کاارشادہے: ''وَ ابُعَـٰ لُوُا الْیَعَامیٰ حَتَّی اِذَا بَلَغُوُا النِّکَاح''(یہ آیت)صاف مشیرہے کہ نکاح کالپندیدہ زمانہ بلوغ کے بعد کاہے،سیدھاطریق یہی ہے کہ بلوغ اور درستی عقل کے بعد نکاح کیاجائے نہ کہاس سے پہلے ہے۔

حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی عمر (شادی کے وقت ) ساڑھے بپدرہ سال کی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اکیس برس کی تھی <sup>ہیں</sup>

بہت تھوڑی عمر میں شادی کر دینے میں بہت سے نقصان ہیں بہتر تو یہی ہے کہ لڑ کا جب کمانے کا اورلڑ کی جب گھر چلانے کا بو جھا ٹھا سکے اس وقت شادی کی جائے ہے

#### والدین کی ذ مهداری

حضرت ابوسعیداور حضرت ابن عباس رضی الله عنهم سے روایت ہے دونوں نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ جس کی اولا دپیدا ہواس کو چاہئے کہ اس کا اچھانام رکھے اور اچھی تعلیم دے، پھر جب وہ بالغ ہوجائے اس کا نکاح کر دے اگر وہ بالغ ہوجائے

لے رواہ التر مذی ، مشکلو ۃ ہے یا امداد الفتاوی ، ج:۲، ص:۲۲۸ ہے اصلاح انقلاب ، ج:۲، ص:۳۴ ہے۔ سم اصلاح الرسوم ،ص:۹۰ ہے ہم بتی زیور ، ج:۹، ص:۳۲ ہے حضرت عمراور حضرت انس بن ما لک رضی للدعنهما سے روایت ہے کہ وہ رسول الله صلی الله علیہ وسل کی الرحی بارہ سال الله علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ تو را ق میں لکھا ہے کہ جس کی لڑکی بارہ سال کو پہو نج جائے ( اور قرائن سے نکاح کی حاجت معلوم ہو ) اور پیشخص اس کا نکاح نہ کرے پھروہ کسی گناہ میں مبتلا ہوجائے تواس کا گناہ اس باپ پر ہوگا ہے

#### دولرگوں یالر کیوں کی ایک ساتھ شادی نہ کرنا چاہئے

اپنے دولڑکوں یا دولڑ کیوں کی شادی جہاں تک ہوسکے ایک دم (لینی ایک ساتھ) مت کرو کیونکہ بہووں میں ضرور فرق ہوگا، داما دوں میں ضرور فرق ہوگا، خودلڑکوں اور لڑکیوں کی صورت شکل میں اور کپڑے کی سجاوٹ، نور صبور میں، حیاوشرم میں ضرور فرق ہوگا، اور بھی بہت باتوں میں فرق ہوجاتا ہے، اور لوگوں کی عادت ہے تذکرہ کرنے کی اور ایک کو گھٹانے اور دوسرے کو بڑھانے کی ،اس سے خواہ مخواہ دوسرے کا جی برا ہوتا ہے کے

ل رواهماللیمقی فی شعب الایمان مشکلوة شریف،امدادالفتاوی،ص:۳۶۴-۲ بهشتی زیور،ج:۱۰ص:۹\_

# باب(۹) منگنی اور تاریخ کانعین منگنی کی حقیقت

منگنی ہے کیا چیز ، درحقیقت منگنی صرف وعدہ ہے جو زبان سے ہوا کرتا ہے ، اس کے ساتھ مٹھائی کھٹائی وغیرہ کی کیا ضرورت ہے اگر خط میں لکھ کر وعدہ بھیجے دیا جائے تب بھی بیکام ہوسکتا ہے (اس کے علاوہ) اس کے ساتھ جس قدر بھی زوائد (زائد باتیں) ہیں سب زائداز کاراور بیکار ہیں لے

منگنی میں یہتمام بھیڑے جوآج کل رائج ہیں سب لغواور خلاف سنت ہیں زبانی پیغام وجواب کافی ہے کے

# منگنی کی رسم میں برا دری کےلوگوں کا جمع ہونا

### شریعت کی نگاہ میں

(منگنی کی رسم میں) برادری کے مردوں کا اجتماع ضروری ہونا الیی ضروری رسم ہیں) برادری کے مردوں کا اجتماع ضروری ہونا الیی ضروری رسم ہے کہ چاہے برسات ہو کچھ بھی ہو مگر بیم ممکن نہیں گھیرایا اس کو اس قدر ضروری سیم سیم اللہ سیم شیر ایا اس کو اس قدر ضروری سیم سیم سیم کے شروری بتلائے ہوئے امور سے زیادہ اہتمام کرنا ، انصاف کیم کے حقوق الزوجین ہیں ۔ ۱۔ حقوق الزوجین ہیں۔ ۲۔ اصلاح الرسوم ہیں۔ ۹۰۔

یہ شریعت کا مقابلہ ہے یانہیں اور جب مقابلہ ہے تو واجب الترک ( اس کا چھوڑ نا ضروری) ہے یانہیں؟ کے

اگریہ کہا جائے کہ مشورہ کے لیے جمع کیا جاتا ہے تو بالکل غلط ہے وہ تو پیچار ہے خود پوچھتے ہیں کہ کون می تاریخ لکھیں، جو پہلے سے گھر میں خاص مشورہ کر کے معین کرتے ہیں، وہ بتلا دیتے ہیں اور وہ لوگ لکھ دیتے ہیں، پھرا کثر لوگ آنہیں سکتے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے بجائے بھیج دیتے ہیں، وہ مشورہ میں کیا تیر چلائیں گے؟ کچھ کے بھی کہ اس کی تاویلیں ہیں، سیدھی بات کیوں نہیں کہتے کہ صاحب! یوں ہی رواج چلا آتا ہے اسی رواج کا عقلاً ونقلاً فدموم اور واجب الترک ہونا بیان ہور ہا ہے۔ غرض اس رسم کے سب اجزاء خلاف شرع ہیں۔

اورا گرمشورہ ہی کرنا ہے تو جس طرح اورامور میں مشورہ ہوتا ہے کہ ایک دو عاقل مصلحت اندیش سے رائے لے لے بس کفایت ہوگئی گھر گھر کے آ دمیوں کو ہٹو رنا کیا ضروی ہے <del>ک</del>ے

# منگنی کی رسموں سے بات کی ہوجاتی ہے

# بیرخیال غلطہ

لوگ کہتے ہیں کہ نگنی میں میہ باتیں (مروجہرسوم) ہونے سے پختگی ہوجاتی ہے صاحبو! میں نے غیر پختہ جڑتے ہوئے اور پختہ ٹوٹتے ہوئے اپنی آنکھ سے دیکھے ہیں اسلئے سب اوہام (شیطانی خیالات) ہیں کہ پختگی ہوتی ہے یہ پرانی تاویل ہے کہ اس سے وعدہ کا استحکام ہوجا تاہے۔

میں کہتا ہوں کہ جو شخص اپنی زبان کا پکا ہے اس کا ایک مرتبہ کہنا ہی کافی وافی ہے

ل اصلاح الرسوم بص:۵۳ ت اصلاح الرسوم بص:۵۳ \_

اور جوزبان کا پکانہیں وہ منگنی کر کے بھی خلاف کر ہے تو کیا کوئی توپ لگا دے گا؟ چنانچہ بہت جگہ ایسا ہوتا ہے کہ سی مصلحت سے یاکسی لالجے سے منگنی چھڑا لیتے ہیں اس وقت وہ استحکام کس کام آتا ہے اور جو کچھ حرج ہواوہ کس کام آیا؟ غرض بیتاویل ضحیح نہیں صرف دھو کہ ہے۔

ر رسہ۔ اورا گراستحکام (اور پختگی) ہوتب بھی ہم کوتو وہ کرنا چاہئے جس طرح حضورصلی اللّه علیہ وسلم سے ثابت ہولے

منگنی کے بعد بھی ہرایک کواختیار ہے کہ بات ختم کردیں

رشتہ کی بات پختہ ہوجانے یعنی منگنی ہوجانے کے بعد بھی شریعت نے دونوں ایعنی کا ورث کی والوں کو اختیار دیا ہے کہ حالات ومصالح کی وجہ سے جب چاہیں بات ختم کر دیں، بسااوقات بعض حالات کاعلم بعد میں ہوتا ہے، بیدوعدہ ایسانہیں ہے کہ اس کو پورا کرنا ضروری ہو، بلکہ حالات ومصالح کی وجہ سے ہرایک کورشتہ کی سابقہ بات ختم کرنے کا شرعاً حق ہے گے

حضرت فاطمهرضي الله تعالى عنها كاعمده نمونه

حضرت فاطمه رضی الله عنها کا نکاح حضور صلی الله علیه وسلم نے اس طرح کیا که کوئی رسم وغیر ہنہیں کی ،اور بیر سمیس اس وقت موجود ،ی نتھیں بیتو بعد میں لوگوں نے نکالی ہیں حضور صلی الله علیه وسلم نے حضرت فاطمہ کا نکاح کیا نہ اس میں منگنی ( کی رسم ) تھی ، نہ مہندی تھی نہ نشانی تھی ، منگنی آپ کی بیتھی کہ .......حضرت علی رضی الله عنه (حضور صلی الله علیه وسلم کی مجلس میں ) چپ آ کر بیٹھ گئے اور شرم کی وجہ سے زبان نہ ہلا سکے حضور صلی الله علیه وسلم نے فر مایا مجھے خبر ہوگئی ہے کہ تم فاطمہ کا پیغام نکاح لے کرآئے

ل عضل الجابلية ملحقه حقوق الزوجين،ص:٣٦٢-٣٦١، ٢ مواعظ تقانويٌ بتسهيل-ازمرتب\_

ہو، سو مجھ سے حضرت جبرئیل علیہ السلام کہہ گئے ہیں کہ خدا کا حکم ہے کہ علی سے فاطمہ کا

# منگنی میں آئے ہوئے مہمانوں کی دعوت کا حکم

سوال: جولوگ دور دراز مقام سے لڑی کی منگنی کے لیے آئیں شری طور پر گفتگو طے ہوجانے کے بعداور منگنی شروع ہونے کے بعداس خیال سے کہ بیلوگ دور سے آئے ہیں مہمان کے طور پران کو ایک آ دھ بار دعوت دی جائے تو انسانی ہمدر دی اور مروت سے بعید نہیں .....اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہوگی ، اور اگر منگنی کے بعد دعوت دینا شرعاً درست ہوتو قبل از منگنی ( یعنی منگنی سے پہلے ) دعوت دی جائے تو جائز مرکبانیں میں کوئی سے پہلے ) دعوت دی جائے تو جائز مرکبانیں ہوگی ، اور اگر منگنی سے بہلے ) دعوت دی جائے تو جائز مرکبانیں

الجواب: بہنیت مذکورہ (یعنی مہمانی کی نیت سے ) دونو ں حالتوں میں درست ہے، یعن قبل منگنی بھی اور بعد منگنی بھی ہے

## منگنی اور رشته کرانے کی اجرت لینے کا حکم

سوال: رشتہ کرانے کی اجرت لینا جیسے تجام لڑکی ولڑ کے کا پیام وسلام کرائے کچھ لیا کرتے ہیں یا پہلے کچھ مقرر کر لیتے ہیں کہاس قدر نفذاور ایک جوڑ الوں گا، تو شرعاً اس لین دین میں کچھ حرج تونہیں ہے؟ جائز ہے یانہیں؟

۔ الجواب: اگر اس ساعی (کوشش کرنے والے) کوکوئی وجاہت حاصل نہ ہو جہاں اس نے سعی (کوشش) کی ہے وہاں کوئی دھو کہ نہ دیتو اس اجرت کو جانے آنے یے حقوق الزوجین سے امدادالفتاوی کی ج:۳۰،ص:۴۰۰،۔ كَى اجرت بمجهر كرجائز كهاجائكًا' وَإِلَّا فَلا يَجُوزُ أَخُلُهُ الْاَجُوِ عَلَى الشَّفَاعَةِ وَلاَ عَلَى الشَّفَاعَةِ وَلاَ عَلَى النَّسَفَاعَةِ وَلاَ عَلَى الْبَينِ إِلَيْهِ الْمَرْنِهِينِ ) لِلهِ وَلاَ عَلَى الْجِدَاعِ '(ورنهُ حَضْ شفاعت پراوردهو كه و بهي پر يجه ليناجائز نهين ) لِي

## شادیوں کی تاریخ کاتعین

ہم ان تقریبات کوخوثی کے مواقع سمجھتے ہیں،ان کے واسطے اچھے دن تلاش کئے جاتے ہیں ساعت سعید (جنتری میں) دیکھی جاتی ہے اس خبط میں یہ بھی خیال نہیں رہتا کہ پیجائز ہے یا ناجائز۔

نجومیوں اور پیڈتوں سے ساعت پوچھ کربیاہ رکھا جاتا ہے کہ ایسانہ ہو کہ ساعت نحس کی .......... پڑے، اور یہ خبر نہیں کہ خس حقیقی ساعت کون ہی ہے، نحس حقیقی وہ ساعت ہے جس میں حق تعالی سے غفلت ہو، جس وقت میں آپ نے نماز چھوڑ دی اس سے زیادہ نحس کون وقت ہوسکتا ہے، اور جواشغال نماز چھوڑ نے کا باعث بنے ان سے زیادہ نخوں شغل کون ساہوسکتا ہے۔

(بعض لوگ) بعض تاریخوں اورمہینوں کو (مثلاً خالی یا محرم کے جاند کو) اور سالوں کومثلاً اٹھارہ سال کومنحوں سجھتے ہیں اور اس میں شادی نہیں کرتے بیراعتقاد بھی عقل اور شرع کےخلاف ہے گئے

(دراصل بیلم نجوم کا شعبہ ہے )اورعلم نجوم شرعاً مذموم اور باصلہ (بالکلیہ ) باطل

ل امدادالفتاوی، ج:۳،ص:۳۹۳،سوال: ۷۳۷ م امدادالفتاوی، ۴۳۲،۳۰

س منازعة الهوى من ٣٦٣٠ م

ہے اور کوا کب میں سعادت ونحوست منفی (نا قابل اعتبار) ہے اور بعض واقعات کا اہل نجوم کے موافق ہو جانا اگر اس کے صدق (اور حق) کا تجربہ تمجھا جائے تو ان سے زیادہ واقعات کا خلاف ہونا اس کے کذب کا بدرجہا ولی تجربہ ہوگا۔

پھرمفاسد کثیرہ اس پرمرتب ہوتے ہیں،اعتقاد فتیج اور نثرک صریح اور ضعف وغیر ذلک یے

# ماہ ذی قعدہ کو منحوس سمجھنا سخت غلطی ہے

اس جگدایک بات قابل تنبیہ یہ ہے کہ عام لوگ ماہ ذیقعدہ کومنحوں سمجھتے ہیں بیہ بڑی سخت بات ہاں جھتے ہیں ہیہ برٹی سخت بات ہے اور باطل عقیدہ ہے دیکھئے! آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چار عمرے کئے ہیں، وہ سب ذی قعدہ میں تھے سوائے اس ایک کے جورجے وداع کے ساتھ تھا کہ وہ ذی الحجہ میں واقع ہوا تھائے

د یکھے اس سے کتنی برکت ثابت ہوتی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ میں تین عمرے کئے ہیں، نیز ماہ ذی قعدہ حج کے مہینوں میں سے ہے (جو برٹری رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے ) ہے

#### ذی قعده محرم اور صفر کے مہینہ میں شادی

جاہل عورتیں ذی قعدہ کو خالی کا چاند کہتی ہیں اور اس میں شادی کرنے کو منحوس سیجھتی ہیں ہے اعتقاد بھی گناہ ہے اس سے توبہ کرنا چاہئے اسی طرح بعض جگہ تیرہ تاریخ صفر کے مہینے کو نامبارک مجھتی ہیں میسارے اعتقاد شرع کے خلاف اور گناہ ہیں ان سے توبہ کرنا چاہئے گئے

ل بیان القرآن: ۱۳۰، سوره صلفت بی متفق علیه سی احکام هج سنت ابراتیم ، ص ۱۳۸۳ میلی سری ۱۳۸۳ میلی سازد. سم همهنتی زیور، ج: ۲، ص: ۵۹ می

#### محرم کے مہینہ میں شادی بیاہ

محرم کامہینہ مصیبت کا زمانہ شہور ہے جس کا سبب حضرت سیدناامام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے جو در حقیقت ایک حادثہ جا نکاہ ہے مگر جہالت کے سبب ہم لوگوں نے اس میں حدود سے تجاوز کرلیا ہے جس کا اثر یہ ہوا کہ لوگوں نے اس زمانہ میں نکاح وشادی کونا گوار اور مکروہ مجھ لیا۔

چنانچه ہمارے ایک عزیز کی شادی ذی الحجہ کی تیس تاریخ کو قراریائی تھی جس میں محرم کی جاندرات کا ہونا تو یقینی تھا،اوریہ بھی احتمال کہ شاید کسی جگہ آج ہی محرم کی پہلی تاریخ ہو، تولڑ کی کے ولی کو بیہ بات بہت نا گوار ہوئی کہ شادی کی تاریخ کے لیے بھلا یہی دن رہ گیا تھا، مگرانہوں نے اتنا کرم کیا کہ شادی میں اگر چہوہ خود شریک نہیں ہوئے ، لیکن نکاح کی اجازت دے دی اوراپنی طرف سے اپنے ماموں کو بھیج دیا۔ہم نے کہا کہ اس خيال کوتو ژنا چا ہے ،اسی دن نکاح کيا مگر کئي سال تک عورتوں کو خيال رہا، ديکھئے کو ئي نا گوار بات نہ پیش آئے ،اگرلڑ کی کا ذرا بھی کان گرم ہوا تواس کے ولی یہی کہیں گے کہ اس تاریخ میں نکاح ہونے کی نحوست ہے، مگر الحمد للد کوئی نا گوار بات بیش نہیں آئی اور دونوں میاں بیوی خوش وخرم ہیں، صاحب اولا دبھی ہیں،حق تعالیٰ نے کھلی آنکھوں دکھلا دیا کہ عوام کا ان زمانوں کے متعلق پیرخیال بالکل غلط ہے،نصوص میں جا بجااس کی تصریح ہے کہنحوست وسعد کا سبب ز مانہ وغیرہ نہیں ، نہ کوئی دن منحوس ہے نہ کوئی مہینہ نہ کسی مکان میں نحوست ہے نہ کسی انسان میں بلکہ اصل نحوست معصیت اور گناہ کے اعمال میں ہے کے

لے حقیقة الصر ملحقه فضائل صبر وشکر،التبلیغ، ج:۱۷۔

## کوئی دن منحوس نہیں بلکہ تحوست کا مدار معصیت اور گناہ ہے

بعض پڑھے کھے لوگوں نے دنوں کے منوس ہونے پرقر آن پاک کی اس آیت سے استدلال کیا ہے 'فارُسلُنا عَلَیْهِمُ رِیْعًا صَرُصَرًا فِی ایّام نَّحِسَاتٍ ''(اورہم نے ان پرایک تندو تیز ہواایسے دنوں میں بھی جوان کے قل میں منحوس تھے).....اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جن دنوں میں عاد پرعذاب نازل ہواوہ منحوس ہیں، مگر میں کہتا ہوں کہ بید دیکھنا چاہئے کہ وہ دن کون کون سے ہیں، اس کا پیتہ دوسری آیت کے ملانے سے چلےگا، فرماتے ہیں: 'فَامَّا ثَمُودُ فَاهُلِکُوا بِالطَّاغِیةِ، وَامَّا عَادُّ مُسُومً اَنْ کُوا بِالطَّاغِیةِ، وَامَّا عَادُ فَاهُلِکُوا بِالطَّاغِیةِ، وَامَّا عَادُ مُسُومً اَنْ کُوا بِالطَّاغِیةِ، وَامَّا عَادُ مُسُومً اَنْ کُوا بِالطَّاغِیةِ، مَانِیةَ ایّامِ مُسُومً اَنْ کُوا بِالطَّاغِیةِ، وَامَّا عَادُ مُسُومً اَنْ کُوا بِالطَّاغِیةِ مَانِی وَامَانِی وَامَانِی وَامَانِی وَامُنَانِ کَانِونِ مِنْ کَالُمُ وَامُونِ کَانُونِ کُونِ مِنْ مِنْ کَانُ کَانُ مِنْ مَانِ کَامَدابِ بِایاجاتا ہے، جن کے ہردن میں ان کاعذاب پایاجاتا ہے، جن کو ''آیّام نَحِسَات'' کہا گیا ہے، تو کیااس کاکوئی قائل ہوسکتا ہے؟

اب آیت کے سیحے معنی سنئے ، آیت کا مطلب میہ ہے کہ جن دنوں میں ان پر عذاب ہوا ، وہ دن عذاب نازل ہونے کی وجہ سے ، خاص ان کے لیے منحوں تھے نہ کہ سب کے لیے اور وہ عذاب تھا معصیت کی وجہ سے پس نحوست کا مدار معصیت ہی تھہرا ، اب الحمد للد کوئی شبہ نہ رہائے

## جا ندوسورج گہن کے وقت نکاح اور شادی

ایک بات یہ شہور ہے کہ کسوف وخسوف ( یعنی جب جاندوسورج میں گہن لگا ہو ) کا وقت منحوں ہوتا ہے ایسے وقت میں نکاح یا کوئی شادی کی تقریب نہ کرنا جا ہے ، میں حیدر آبادا پنے جھتیج کا نکاح کرنے گیا تھا جو دن اور جو وقت نکاح کے لئے قرار پایا تھا،

ل تفصيل التوبه، دعوات عبديت، ج.۸،ص:۱۸\_

اس وقت خسوف ماہ (جاند گہن) ہوگیا، اب وہاں کے لوگوں میں تھلبلی پڑی کہ ایسے وقت میں کیا نکاح ہوگا اور اگرا یسے وقت نکاح کیا تو تمام عمر نحوست کا اثر رہے گا، بہت سے جنٹلمین بھی ان مہملات میں مبتلا تھے، چنا نچے جمع ہو کر میرے پاس آئے اور کہا کہ کچھ عرض کرنا ہے میں نے کہا فر مائے! کہنے لگے کہ کیا جاندگر ہن کے وقت بھی نکاح ہوگا؟ میں نے کہا: اس وقت تو نکاح کرنا بہت ہی اولی وافضل ہے، اور میرے پاس اس کی دلیل بھی موجود ہے وہ ہے کہ آپ کومعلوم ہے کہ ہم امام اعظم ابوحنیفہ کے مقلد ہیں اور یہ بھی معلوم ہے کہ خسوف کے وقت ذکر اللہ اور نوافل میں مشغول ہونا جا ہے، اس سے افسل ہے، اور میر نے اس کی دلیل بھی معلوم ہے کہ خسوف کے وقت ذکر اللہ اور نوافل میں مشغول ہونا جا ہے، اس سے افسل مصاحب فر ماتے ہیں کہ نکاح میں مشغول ہونا نوافل میں مشغول ہونے سے افسل ہے، ایس ایسے وقت نکاح کا شغل اور بھی افضل واولی ہے، ان سب نے اس کے کوشلیم کیا۔

میں نے بیان تو کر دیا ،کین میرے دل میں ان لوگوں کے خیال سے ایک انقباض رہا اور دعاء کی کہا ۔ اللہ جلدی چاندصاف ہوجائے ،اگراس حالت میں نکاح ہوا اور بعد میں کوئی حادثہ تقدیر سے پیش آیا تو ان لوگوں کو کہنے کی گنجائش ہوگی کہا یسے وقت نکاح کیا تھااس لیے بیہ بات پیش آئی ،اللہ کی قدرت تھوڑی دیر میں چاندصاف ہوگیا۔ گیا،سب خوش ہو گئے اور نکاح ہوگیا۔

لِ التهذيب،ص:۵۵۲، فضائل صوم وصلوة ـ

# باب(۱۰)

# نکاح خوانی اوراس کے متعلقات

# نكاح كىمجلس اوراس ميں خصوصی اجتماع

(حضور صلى الله عليه وسلم نے جب حضرت فاطمه رضى الله عنها كاعقد زكاح فر مايا) تو ارشاد فر مايا كها ب انس! جا ؤاورا بوبكر، وعمر، وعثمان، وطلحه، وزبير، اورانصار كى ايك جماعت كوبلالاؤ ب

اس سے معلوم ہوا کہ نکاح کی مجلس میں اپنے خاص لوگوں کو مدعوکرنے میں کچھ مضا نُقہ نہیں ، اور حکمت اس میں بیہ ہے کہ نکاح میں اشتہار واعلان ہو جائے جو کہ مطلوب ہے، مگراس اجتماع میں غلوومبالغہ نہ ہو، وقت پر بلا تکلف جو دو جارآ دمی قریب و نزدیک کے جمع ہوجائیں (وہ کافی ہیں) لے

#### ایک داقعه

میرے دوست مخصیل دارصاحب ہیں ان کواپی دختر کی تقریب کرناتھی ماشاءاللہ انہوں نے نہایت تدین وخلوص سے کام لیا، ہمت کی اور سب رسموں کو چھوڑ ااور سُبی کی کچھ پرواہ نہ کی ،اور کمال میہ کہ میرے پاس تشریف لائے اور مجھ کو نکاح پڑھانے کے لیے وطن لے جانا چاہا، میں نے کچھ عذر کیا تو انہوں نے سفر ہی میں اس کام کو تجویز کر دیا،اور میہ تجویز ہوگئی کہ اسی جلسہ میں عقد کر دیا جائے اس میں دو صلحتیں ہوگئیں ایک تو

ل اصلاح الرسوم ، ص: • 9 -

اس سنت سے اس گھر میں بھی برکت ہوگی، دوسرے بیبھی معلوم ہو جائے گا کہ نکاح اور بھی ہوتا ہے اور احادیث سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ نکاح نہایت سادی چیز ہے لیا

#### نکاح کون پڑھائے

(۱) (حضرت فاطمۃ کی شادی میں ) حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بلیغ خطبہ پڑھ کرا بیجاب وقبول کرایا،اس سے معلوم ہوا کہ باپ کا چھپے چھپے پھر نا یہ بھی خلاف سنت ہے بلکہ بہتر یہ ہے کہ باپ خودا پنی دختر کا نکاح پڑھ دے کیونکہ یہ ولی ہے، دوسرا وکیل ولی کو بہر حال وکیل سے ترجیح ہوتی ہے (نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے) یک

(۲)اسکا بہت اہتمام ہونا جا ہئے کہ نکاح پڑھنے والاخود عالم ہویا کسی عالم سے خوب تحقیق سے نکاح پڑھوائے۔

ا کثر جگہ قاضی صاحبان نکاح کے مسائل اوران کے متعلقات سے محض ناواقف ہوتے ہیں جی کہ بعث مواقع پر یقیناً نکاح بھی درست نہیں ہوتا تمام عمر بدکاری ہوا کرتی ہے اور بعض ایسے طماع (لالچی) ہوتے ہیں کہ لالچ میں آکر جس طرح سے فرمائش کی جائے کرگزرتے ہیں خواہ نکاح ہویا نہ ہوتے

#### نكاح خواني كي اجرت كامسّله

اگردوسرے اجارات (مثلاً) بچول کی تعلیم صنعتوں اور ترفتوں کی طرح اس کی بھی حالت رکھی جائے کہ جس کا دل جا ہے جس کو جائے بلائے اور کسی کی خصوصیت نہ بھی جائے اور جس اجرت پر چاہیں جانبین رضا مند ہوجا ئیں نہ کوئی قاضی اپنے کو مستحق اصل قرار دے نہ دوسروں کے ذہن میں اس کو پیدا کیا جائے ( کہ بیصرف قاضی صاحب کا حق ہے ) اورا گرا تفاق سے کوئی دوسرا بیکام کرنے گئے تو اس سے دنج و آزردگی نہ ہو، شہر لے حقوق الزوجین میں :۳۲ سے اصلاح الرسوم میں: ۹۔ سال حالرسوم میں: ۹۔

میں جتنے چاہیں اس کام کوکریں، سب کوآ زاد سمجھا جائے (ہاں جواس کام کا اہل نہ ہو) اس کوخود ہی جائز نہ ہوگا اس کواس عارض کی وجہ سے روکا جائے گا)۔

اسی طرح اس نکاح کے ساتھ معاملہ کیا جائے اور نیز بلانے والے اپنے پاس سے اجرت دیں، دولہا والوں کی تخصیص نہ ہواس طرح البتہ جائز اور درست ہے غرض دوسرے اجرت کے کاموں میں اوراس میں کوئی فرق نہ کیا جائے۔(تو جائز ہے) کے

### اجرت نکاح کی ناجا ئزصورتیں

(۱) (نکاح کی اجرت) دینے والا اگر دولہا ہواور قاضی کو بلاکر لے گیا ہودولہن والاجیسا کہ دستورا کثریہی ہے تب تو یہ لینا بالکل جائز نہیں کیونکہ اجرت بلانے والے کے ذمہ واجب تھی دوسرے پر بارڈ الناجائز نہیں۔ (امدادالفتاوی، ج۲،ص ۲۷۸)

(۲) ایک رواج ہے ہے کہ اکثر جگہ قاضی لوگ اپنانائب بھیج دیتے ہیں اوران کوجو کچھ ملتا ہے اس میں زیادہ حصہ قاضی کا اور تھوڑ اسااس نائب کا ہوتا ہے، یہ قاضی صاحب کا استحقاق محض بلادلیل ہے اور اس پر کد (کوشش) ومطالبہ کرنا بالکل ناجائز ہے یہ امریاد رکھنے کے قابل ہے، البتہ خوشی سے اگر صاحب تقریب (شادی والا) کچھ دیدے تولینا

جائز ہے اور جس کو دیا ہے اس کی ملک ہے مثلاً اگر نائب کوخوشی سے دیا تو تمام تر اس کی ملک ہے، منیب صاحب (نائب بنانے والا) محض اس وجہ سے لیتے ہیں کہ ہم نے تم کومقرر کیا ہے سواس وجہ سے لینار شوت اور حرام ہے اور راشی ومرتثی لیعنی نائب اور منیب دونوں عاصی (گنہگار) ہوتے ہیں۔ (اصلاح الرسوم، ص: ۱۸)

(۳) اور اگر نکاح کسی اور نے پڑھا ہو تب تو قاضی صاحب یا نائب قاضی ر

صاحب کولینا بالکل جائز نہیں اور قاضی صاحب سے نکاح پڑھوا نا واجب نہیں کے

فرمایا: جب نکاح خواں کولڑ کی والے بلالیں تواس حالت میں لڑ کے والوں سے نکاح خوانی کی اجرت دلوا نااور لیناحرام ہے۔

لِ الصِّنَّا،ج:٢،ص:٢٨\_ ٢ حسن العزيز\_

اورا گرنکاح خواں کو بلانے والا بھی دولہا والا (کڑکے والا) ہے خواہ اپنے آ دمی کے ہاتھ بلایا ہویادلہن والے سے کہہ کر بلایا ہوتو نکاح خواں کواس کا دیا ہوالینا جائزہ کی نکاح خواں کواس کا دیا ہوالینا جائزہ کی نکاح خوانی کی اجرت جو لڑکے والوں سے (ہر حال میں) دلواتے میں (گونکاح خواں کو بلانے والے لڑکی والے ہوں) یہ بھی رشوت میں شامل ہے نکاح پڑھانے کی اجرت تو فی نفسہ جائز ہے ،کیکن کلام اس میں ہے کہ کون دے؟ تو شرعی اعتبار سے (اجرت) اس شخص کے ذمہ ہے جس نے نکاح خواں سے عقد اجارہ کرکے اس کومت اجربنا کرلایا ہے تو وہ (عموماً) لڑکی والا ہوتا ہے کے

### چند ضروری مسائل نکاح پڑھانے والوں کوجن سے

### واقفیت ضروری ہے

اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ چند ضروری مسائل نکاح کے متعلق جن کی بہت ضرورت رہتی ہے، لکھ دیئے جائیں اور سب کو اور خصوصاً نکاح پڑھانے والے قاضوں کو ان کایا دکر لینا ضروری ہے ان کے نہ جائیں اور سب کایا دکر لینا ضروری ہے ان کے نہ جائے ہاہے ہے گھر دادا پھر حقیقی بھائی پھر علاتی (باپ شریک) بھائی پھر ان کی اولا د، اسی ترتیب سے، پھر حقیقی بچا، پھر علاتی ( لیمنی باپ شریک ) بچا، پھر بچازا د بھائی اسی ترتیب سے اور عصبات فرائض ( میراث ) کی ترتیب سے اور عصبات فرائض ( میراث ) کی ترتیب سے اور جب کوئی عصبہ نہ ہوتو ماں پھر دادی پھر نانا، پھر حقیقی بہن پھر اخیافی ( ماں شریک ) بہن بھائی، پھر پھوپھی، پھر ماموں، پھر خالہ، پھر پچازا د بہن پھر اخیافی ( ماں شریک ) بہن کھائی، پھر پھوپھی، پھر ماموں، پھر خالہ، پھر پچازا د بہن پھر ذوی الارجام۔

ل حسن العزيز - ع التهذيب، حسن العزيز، ص: ۳۳۳، امداد الفتاوي، ج:٢٠٩٠ ص: ٢٧٨-

(m) نابالغہ(لڑ کی) کا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر سیحیے نہیں ،اورخوداس

-منکوحه کازبان سے کہنا قابل اعتبار نہیں ،خواہ اس کا پہلا نکاح ہویا دوسرا نکاح ہو۔

(۴) اگرنابالغہ (لڑکی) کا نکاح ولی نے غیر کفؤ میں کر دیا سواگر باب دادا نے کسی ضروری مصلحت سے کیا ہوتو صحیح ہے بشر طیکہ ظاہراً کوئی امر خلاف ِ مصلحت نہ ہو ورنه يحيح نه ہوگا۔

اورا گرباپ دادا کے سواکسی دوسرے ولی نے نکاح کیا ہے تو فتو کی اس پرہے کہ بالكل جائز نه ہوگا۔

(۵) بالغه کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر جائز نہیں، پس اگریہاس کا دوسرا نکاح ہوتا ہے تب تو زبان سے اجازت لینی جاہئے ،اوراگر پہلا نکاح ہے تواگرا جازت لینے والا ولی ہے تب تو دریافت کرنے کے وقت اس کا خاموش ہوجانا ہی اجازت ہے اورا گرکوئی دوسراتخص ہے تواس کا زبان سے کہنا ضروری ہے اس کے بغیرا جازت معتبر

(۲) بالغه(لڑکی)اگرولی کی اجازت کے بغیرخوداینا نکاح کفؤ میں کرلے تو جائز ہے اور غیر کفؤ میں فتو کی یہی ہے کہ بالکل جائز نہیں ، البتہ اگر کسی عورت کا کوئی ولی ہی نہ ہو، یا ولی اگر ہوا وراس کی کارروائی (یعنی غیر کفؤ میں نکاح کر لینے ) پر رضا مند ہوتو غير كفؤ ميں جائز ہوگا۔

(۷) اگرولی نے بالغہ کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر کر دیا اور بعد میں وہ سنكرخاموش ہوگئیاب نكاح سیح ہوگیا۔

اورا گرغیرولی میں ابتداء اجازت لی تھی مگروہ خاموش ہوگئی تو اس وقت نکاح صیح نہ ہوگالیکن اگر صحبت کے وقت اس کی ناراضگی ظاہر نہ ہوئی تووہ نکاح اب صحیح ہوجائے گا۔ (۸) ایجاب وقبول کے الفاظ الیی بلند آواز سے کہنے جاہئے کہ گواہ احجیمی

(۹) نکاح کے وقت بیر بھی تحقیق کر لینا ضروری ہے کہ ناکح منکوحہ (یعنی لڑ کالڑ کی ) میں حرمت نسبی یارضا عی کا تعلق تو نہیں ، (یعنی دودھ کا رشتہ یانسب کا ایسا رشتہ تو نہیں جن سے نکاح حرام ہوجا تاہے ) لے

### دولہا کومزار پرلے جانے کی رسم

دولہااں شہر کے کسی مشہور متبرک مزار پر جاکر کچھ نقد چڑھا تا ہے ................ اس میں جوعقیدہ جاہلوں کا ہے وہ بقینی شرک تک پہو نچا ہوا ہے ،اورا گرکوئی فہیم (سمجھ دار سجے العقیدہ ) اس بدعقیدہ سے پاک ہوتب بھی اس رسم سے چونکہ ان فاسدالاعتقاد لوگوں کے فعل کی تائیدوتر وی (اشاعت) ہوتی ہے اس لیے سب کو بچنا چا ہے کے

### سهرابا ندھنے کی رسم اوراس کا حکم

ایک صاحب نے سوال کیا کہ سہرا باندھنا کیسا ہے؟ جواب ارشاد فر مایا: جائز نہیں، ہندؤں کی مشابہت ہے اور بیانہیں کا طریقہ ہے۔(ایضاً مقالات حکمت ص:۳۴) سہراباندھنا خلاف شرع امر ہے، کیونکہ بیا کفار کی رسم ہے، حدیث میں ہے کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ اس ہی میں سے ہے گ

#### نکاح کے وقت کلمہ بڑھانا

ایک شخص نے دریافت کیا کہ بوقت نکاح زوجین کوکلمہ پڑھانے کاجودستورہے وہ کیسا ہے؟ فرمایا کہ اس کا کوئی ثبوت میری نظر سے تو گذرانہیں مگرایک مولوی صاب مجھ سے کہتے تھے کہ میں نے'' البحرالرائق'' میں دیکھا ہے کہ ہے،اگر ہے تو امراسخبا بی ہوگا وجوب کا حکم نہ ہوگا۔

ل اصلاح الرسوم ، ص: ۹۷، ۹۷ \_ ت اصلاح الرسوم ، ص: ۹۳ \_ سع اصلاح الرسوم ، ص: ۹۲ \_

پھرسائل نے عرض کیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں شرفاء سے کلمہ نہ پڑھوا نا چاہئے رذیل لوگوں سے مثلاً کنجڑے قصائی سے پڑھوا نا چاہئے ، (جو جہالت کی وجہ سے کلمہ ُ کفر یہ بک جاتے ہیں اوراحساس بھی نہیں ہوتا )۔

فرمایا (کنہیں) بلکہ (آج کل تو) شرفاء (روشن خیال لوگوں) ہی سے پڑھوا نا چاہئے ، کیونکہ بیلوگ بڑے بے باک ہوتے ہیں جس کوجو جی چاہتا ہے کہدڈالتے ہیں حتیٰ کہ اللّٰہ ورسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کو بھی نہیں چھوڑتے اس لیےان کے ایمان میں نقصان کا زیادہ احتمال ہے لے

#### ایجاب وقبول تین بار کروانایا آمین پڑھوانا

سوال: نکاح میں ایجاب قبول جو تین مرتبہ کہلایا جاتا ہے آیا یہ واجب ہے یا سنت مؤکدہ ہے یامستحب؟

و در جهای مین جواب: کچه جهای نهیں سے

اور نکاح میں آمین پڑھوا نا بالکل لغوہے <sup>سے</sup>

#### مسجد میں نکاح کرنااور جھوار بےلٹانا

اس نکاح میں زیادہ برکت ہوتی ہے جس میں خرچ کم پڑے، اور مہر بھی ہلکا ہو، نکاح مسجد میں ہونا بہتر ہے، تا کہ اعلان بھی خوب ہوا درجگہ بھی برکت کی ہے ہے

سوال: مسجد میں نکاح کرنامسنون ہے حدیث شریف میں اس کا حکم آیا ہے لیکن موجودہ زمانہ میں شور وشغب کی وجہ سے (مسجد میں نکاح کرنے سے) منع کیا جاسکتا ہے یانہیں؟

له مقالات حکمت، ص: ۱۳۹۱ میرادالفتاوی، ج:۲،ص:۲۳۹ بس حسن العزیز، ج:۲،ص:۴۹ بر سم تعلیم الدین، ص: ۳۷ ب الجواب: لعب حبشہ بالحراب (یعنی حبشیوں کے نیز ہ کے ذریعہ کھیلنے) سے زیادہ اس میں عادۃً شور وشغب نہیں ہوتا، اس عارض کا وہاں اعتبار نہیں کیا گیا تو یہاں کیوں کیا جائے۔

البتہ جس مندوب ومطلوب میں (یعنی ایسے کام میں جس کا کرنا باعث ثواب ہو) ایسا مفسدہ محتمل ہوتو وہاں خوداس مفسدہ کا انسداد کر دینا ضروری ہے، بخلاف ایسے امر مباح یا مندوب کے جوخود شرعاً مطلوب نہ ہو، وہاں خوداس مندوب ومباح (عمل) کوروکیس گے، اور مسجد میں نکاح کا مطلوب ہونا تو خود حدیث میں منقول ہے (اس لیے مسجد میں نکاح کرنے سے منع نہ کیا جائے گا کیونکہ شرعاً مطلوب ہے البتہ شور وشغب مسجد میں نکاح کرنے سے منع نہ کیا جائے گا کیونکہ شرعاً مطلوب ہے البتہ شور وشغب سے منع کیا جائے گا) ہے \*

# نکاح میں چھوار نے تقسیم کرنا

حضور صلی الله علیہ وسلم نے (حضرت فاطمہ کے نکاح میں) ایک طبق خرمہ کالے کر بھیر دیا۔

اس روایت کو ذہبی وغیر ہ محدثین نے ضعیف کہا ہے اور غایت مافی الباب (زائد سے زائد) سنت زائدہ ہوگا، مگر قاعدہ شرعیہ ہے کہ جہاں امر مباح یا مستحب میں

له امدادالفتاوی۲۷۲/۲۵۲

\* حضرت گنگوہی کا فتو کی: نکاح کے وقت چھوار سے لٹانا مباح ہے مگراس وقت میں نہ (لٹانا) جا ہے کے کوئلہ حاضرین کو تکلیف ہوتی ہے ایسے جزئی عمل کو کرنا کچھ ضروری نہیں اگر چہ ایسالوٹنا درست ہو مگر (پیہ چھوارہ لٹانے والی) روایت چندال معتمد نہیں اور اس کے فعل سے اکثر چوٹ آجاتی ہے اگر مسجد میں نکاح ہوتو مسجد کی بے تعظیمی بھی ہوتی ہے، لہذا حدیث ضعیف پڑمل کر کے مسلم کی اذبت کا موجب ہونا ہے، اور مسجد کی شان کے خلاف فعل ہونا مناسب نہیں ۔ اور اس روایت کولوگوں نے ضعیف کھا ہے۔ مسجد کی شان کے خلاف فعل ہونا مناسب نہیں ۔ اور اس روایت کولوگوں نے ضعیف کھا ہے۔ (فاوی رشید بیر مطبوعہ رجیمیے ، ص: ۲۵۹ ، ۲۵۹ )

سی مفسدہ کا اقتران (شامل) ہوجائے اس کوترک کر دینامصلحت ہے اس معمول میں آج کل اکثر رنج و تکرار کی نوبت آجاتی ہے اس لیے قسیم پر کفایت کریں <sup>لیے</sup>

#### حجفوارے ہی مقصود بالذات نہیں

ایک نکاح میں چھوار نے تقسیم ہوئے تھے اس پر فرمایا کہ خر ما (چھوارے) کی تخصیص سنت مقصودہ نہیں،اگر کشمش ہوتی تو وہ تقسیم ہوجاتی (اس سے بھی سنت ادا ہو جاتی) یہاں چونکہ یہی تھاس لیے یہی تقسیم ہوگئے کے باب(۱۱)

مهركابيان

مهراور گواهوں کی تعیین کاراز

نکاح میں (شرعاً) یہ بات متعین ہوئی کہ مہر مقرر کیا جائے تا کہ خاوند کواس نظم و تعلق ( نکاح ) کے توڑنے میں مال کے نقصان کا خطرہ لگا رہے اور بلا الیسی ضرورت کے جس کے بغیراس کو چارہ نہ ہواس پر جراًت نہ کر سکے۔ پس مہر کے مقرر کرنے میں ایک قتم کی پائیداری ہے مہر کے سبب سے نکاح وزنا میں امتیاز ہوجا تا ہے یہی وجہ ہے کہ رسوم سلف (پہلے لوگوں کے رواج ) میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وجوب مہر کو برستور باقی رکھا ہے۔

# گوا ہوں کی تیبن کاراز

سب انبیاء وائمہ اس بات پر شفق ہیں کہ نکاح کوشہرت دی جائے تا کہ حاضرین کے سامنے اس میں اور زنا میں تمیز ہوجائے، لہذا گواہ بھی مقرر ہوئے، اور مزید شہرت کے لیے مناسب ہے کہ ولیمہ کیا جائے اور لوگوں کو اس میں دعوت دی جائے، اس کا اظہار کیا جائے کہ دوسر بے لوگوں کو بھی خبر ہوجائے، اور بعد میں کوئی خرابی بیدانہ ہوئے

لِ المصالح العقليه ،ص: ١٠١٠ ٢ الينياً ،ص: ٢١١ ـ لا

# مهر کے سلسلہ میں عام رجحان اور سخت غلطی

ایک کوتاہی جوبعض اعتبار سے سب سے زیادہ سخت ہے ہے ہوتی ہے کہ اکثر لوگ مہر دینے کا ارادہ ہی دل میں نہیں رکھتے پھرخواہ بیوی بھی وصول کرنے کا ارادہ نہ کرے اورخواہ طلاق یاموت کے بعداس کے ورثاء وصول کرنے کی کوشش کریں یانہ کریں کیکن ہرحال میں شوہر کی نیت اداکی نہیں ہوتی۔

لوگوں کی نگاہ میں بینہایت سرسری معاملہ ہے حتی کہ مہر کی قلت و کثرت ( کمی وزیادتی ) میں گفتگو کے وقت بے دھڑک کہہ دیتے ہیں کہ میاں کون لیتا ہے کون دیتا ہے، بیلوگ صرح اقرار کرتے ہیں کہ مہر محض نام ہی کرنے کو ہوتا ہے دینے لینے کا اس سے کوئی تعلق نہیں لے

# جس کا مہر کی ادائیگی کا ارادہ نہ ہووہ زانی ہے

خوب مجھ لینا چاہئے کہاس (مہر) کوسر سری سمجھنااورادا کی نیت نہ رکھنااتنی بڑی سخت بات ہے کہ حدیث شریف میں اس پر بہت ہی وعیدآئی ہے۔

کنزالعمال اوربیہ قی میں حدیث ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ جو شخص کسی عورت سے نکاح کرے اور اس کا کچھ مہڑھیرائے پھر بینیت رکھے کہ اس کے مہر میں سے کچھ اس کو نہ دے گایا اس کو پورا نہ دے گا تو وہ زانی ہوکر مرے گا اور اللہ تعالیٰ سے زانی ہوکر ملے گائے

#### جومہرا دانہ کرے وہ خائن اور چورہے

اسی حدیث میں ایک جزءاور بھی ہے وہ یہ کہا گرکسی سے پچھ مال خریدےاور اس کی قیمت ادا کرنے کی نیت نہر کھے، یا کسی کا پچھودین ( قرض وغیرہ) ہواوراس کوادا یا اصلاح انقلاب، ج:۲،ص:۲۲ا۔ ۲ ایضاً، ج:۲،ص:۱۲۷، کنز،ج:۸،ص:۲۸۸۔ نہ کرنا چاہتا ہوتوہ وہ قصموت کے وقت اور قیامت کے روز خیانت کرنے والا اور چور ہوگا اور ظاہر ہے کہ مہر بھی ایک دین (قرض) ہے جب اس کے ادا کی نیت نہ ہوئی تو حدیث کے اس دوسرے جزء کے اعتبار سے میشخص خائن اور چور بھی ہوا تو ایسے شخص پر دوجرم قائم ہوئے ، زانی ہونے کا اور خائن وسارق ہونے کا کیا اب بھی میہ کوتا ہی قابل تدارک (قابل اصلاح) نہیں؟ لے

#### سب سے سان علاج بیہے کہ مہرکم مقرر کیا جائے

اس کا تدارک (اورعلاج) ظاہر ہے کہ (مہر) اداکر نے کی پکی نیت رکھی جائے مگر تجر بہاور وجدان شاہد ہے کہ اکثر عادت کے مطابق بینیت اسی وقت ہوسکتی ہے جس پرعادة قدرت ہو ورنہ نیت کامحض خیال ہوتا ہے وقوع نہیں ہوتا (کیونکہ) ظاہر ہے کہ جس محض کوسور و پئے دینے کی قدرت نہ ہووہ عادة لاکھ سوالا کھ بلکہ دس ہزار پانچ ہزار دینے برقاد رہیں، جب قادر نہیں تو اس کے اداکی نیت نہ رکھنے کے سبب سے ضروراس وعید کامحل بنے گا پس اس کے سوا کچھ صورت نہیں کہ وسعت سے زیادہ مہر مقرر نہ کیا جائے، اور چونکہ اکثر زمانوں میں اکثر لوگوں میں وسعت کم ہے اس لیے اسلم (بہتر اور سامتی کا) طریقہ بہی ہے کہ مہر کم ہوئے

### شرعی دلیل

قواعد شرعيه سي حُل مالا يطيق (يعنى ابنى حيثيت سي زائد كسى چيز كاتحل كرنا) اس كى ممانعت آئى سے ، حديث ميں ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشا وفر مايا: ' لا يَنْبَغِى لِلُمُوَّمِن اَنْ يُّذِلَّ نَفُسَهُ قِيْلَ يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ يُذِلُّ نَفُسَهُ ؟ قال يَتَحَمَّلُ مِنَ الْبَلاَءِ مَا لَا يُطِيقُهُ ''.

یعنی کسی مؤمن کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اپنے آپ کوذلیل کرے عرض کیا گیا

ل اصلاح انقلاب،ج:۲،ص:۱۲۵ ع ایضاً،ج:۲،ص:۱۲۹

که پارسول الله!وه اینی آپ کوکس طرح ذلیل کرتا ہے؟ ارشادفر مایا: ایسی مصیبت کا مخل کرتا ہے جس کی طاقت نہیں رکھتا۔

(اس حدیث سے ) تخل سے زیادہ مہر مقرر نہ کرنے اور اس کے کم ہونے کا مطلوب شرعی ہونا ثابت ہو گیالے

#### بإبركت اورآ سان مهر

## مهر کی قلت و کثرت سے متعلق چندا حادیث

حدیثوں میں مہرزیادہ ٹھیرانے کی کراہت اور کم ٹھیرانے کی ترغیب آئی ہے۔

(۱) چنانچه حضرت عمر رضی الله عنه نے خطبه میں فرمایا که مهروں میں زیاد تی مت

کرو کیونکہا گریہ دنیا میں عزت کی بات یا اللہ کے نز دیک تقویٰ کی بات ہوتی تو سب

سے زیادہ اس کے مستحق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے،مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ ، میں یہ ہے۔

وسلم کی کسی بیوی کا اوراس طرح کسی بیٹی کا مہر بارہ اوقیہ سے زیادہ نہیں ہوا ایک اوقیہ چالیس درہم کا ہوتا ہے اورایک درہم تقریباً چارآ نہ چاریائی کا ہوتا ہے ( یعنی چاندی کے

> . جارآ نه جار پائی)۔ ( کنزالعمال ص'۲۹۷)

(۲) اور حضرت عائشہ رضی اللّٰہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ صلّٰی اللّٰہ

علیہ وسلم نے فر مایا کہ عورت کا مبارک ہونا یہ بھی ہے کہاس کا مہرآ سان ہو۔ - بنامان کا مہرآ سان ہو۔

(m) اور حدیث میں ہے کہ مہر میں آسانی اختیار کرو<sup>ہ</sup>

(۴) اورایک حدیث میں ہے کہاچھامہروہ ہے جوآ سان اور کم ہو<sup>ہے</sup>

ل اصلاح انقلاب، ج:۲، ص: ۱۳۰ ع کنز العمال، ص: ۲۹۷ س اصلاح انقلاب، ص: ۱۲۹ س

#### زیادہ مہر مقرر کرنے کے نقصانات

اس کے علاوہ (مہر زیادہ مقرر کرنے میں) جو دنیوی خرابیاں ہیں وہ آنھوں سے نظر آتی ہیں، مثلاً بہت جگہ موافقت نہیں ہوئی اور بیوی کے حقوق نہیں ادا کئے جاتے مگر طلاق اس لیے نہیں دیتے کہ مہر زیادہ ہے، یہ لوگ دعویٰ کرکے پریشان کریں گے بس مہر کی کثرت ہجائے اس کے کہ عورت کی مصلحت کا سبب ہوتا الٹا اس کی تکلیف کا سبب ہوگیا۔

کثرت مہر کی بیخرابیاں اس وفت ہیں جب ادانہ کیا جائے یا ادا کرنے کا ارادہ نہ ہو۔

اورا اگرمرد پرخوف خداغالب ہے اور حقوق العباد سے اس نے سبکدوش ہونا چاہا اور ادائیگی کا ارادہ کیا، اس وقت بیمصیبت پیش آتی ہے کہ اتی مقدار کا اداکرنا اس کے خل سے زیادہ ہوتا ہے تو اس پرفکر اور تر دو (پریشانی) کا بڑا بار پڑتا ہے اور کما کما کرادا کرتا ہے، مگر زیادہ مقدار ہونے سے وہ ادائہیں ہوتا، اور وہ طرح کی تنگی برداشت کرتا ہے بھراس سے دل میں تنگی اور پریشانی ہوتی ہے اور چونکہ اس تمام تکلیف کا سبب وہ عورت ہے اس لیے اس کے نتیجہ میں اس مرد کے دل میں اس سے انقباض (کھینچاؤ) اور پھر انقباض سے نفرت بھرد منہی پیدا ہوجاتی ہے جس کا سبب مہرکی کثرت ہے۔ اور پھر انقباض سے نفرت بھرد منہی پیدا ہوجاتی ہے جس کا سبب مہرکی کثرت ہے۔

#### حدیث پاک

اس حدیث کا مطلب یہی ہے کہ (تیکا سَرُوُ اَفِی الصَّدَاقِ فَاِنَّ الرَّجُلَ اللَّهُ عَلَى الْسَصَدَاقِ فَاِنَّ الرَّجُلَ لَیْکُ عَلَی الْسَمَرُ أَقَ السَّلَا اَ اللَّهُ عَلَی الْسَمَرُ أَقَ اللَّهُ عَلَی الْسَمَرُ وَوَرت کو الله عَلَی الله عَلی ال

#### حضرت تھا نو کٹ کا تجربہ

چنانچینود مجھکواس کااندازہ ہوا کہ میری ایک اہلیہ کامہر پانچ ہزار (اُس زمانہ کے )اور دوسری بیوی کا پانچ سوتھا، بفضلہ تعالی دونوں ادا کئے گئے مگر پہلے مہری ادائیگی میں جو پچھگرانی ہوئی اگر والدصاحب مرحوم کا ذخیرہ اس میں اعانت نہ کرتا تو وہ گرانی ضرور کدورت (اور رنجش) کی صورت پیدا کرتی ،اور دوسرا مہر صرف فتو حات یومیہ کی آمدنی سے بہت آسانی سے ادا ہوگیا اور قلب برکوئی بارنہیں بڑا۔

پھرا گراس کوشش کے بعد بھی ادانہ ہوسکا تونفس میں ایک دوسری کم ہمتی پیدا ہو تی ہے جوخلاف غیرت ہے وہ یہ کہ عورت سے مہر معاف کرایا جائے یہ درخواست ہی ذلت سے خالی نہیں لے

#### وسعت سے زیادہ مہرمقرر کرنے کا انجام

بہت جگہ طلاق یا (بیوی کی ) موت کے بعد (مہر کا) دعوی ہوا ہے اور چونکہ تعداد میں لاکھوں تک مہر تھا (اس کی وجہ سے ) تمام جائدادسب کی سب (مہر کی ) نذر ہو جاتی ہے ، اور شوہریا اس کے ورثاء اس کی بدولت (مفلس ہوکر ) نان شبینہ (یعنی رات کے کھانے تک کے تاج ہو جاتے ہیں )'' خسیسرَ اللہ دُنیًا وَ الآخِر وَ '' (یعنی دنیا بھی گئ آخرت بھی کھوئی ) یک

#### بیوی کے نہ چھوڑنے اور طلاق کے ڈرسے مہرزیادہ مقرر کرنا

بعض عقلاءمہر کی زیادتی میں یہ مصلحت سمجھتے ہیں کہ چھوڑ نہ سکے گا اگر مہر کم ہوتو شوہر پر کوئی بارنہیں پڑتا،اوراس کواس امر سے کوئی مانع نہیں ہوتا کہاس کو چھوڑ کر دوسر می لے اصلاح انقلاب، ج:۲،ص:۲۳۳۔ کے ایضاً،ص:۳۳۱۔ **r**+0

کر لے، اور کثر ت مہر میں ذرار کا و ٹ رہتی ہے۔ پیعذر بالکل لغوہ ہے، جن کو چھوڑ نا ہوتا ہے، وہ چھوڑ ہی دیتے ہیں، خواہ کچھ بھی ہو، دوسرے نہ چھوڑ سکنا، ہر جگہ تو مصلحت نہیں (کیونکہ) جولوگ مہر کے مطالبہ کے خوف سے نہیں چھوڑ تے وہ چھوڑ نے سے بدر کر دیتے ہیں، یعنی تعلق کی جگہ مل میں لاتے ہیں کہ نکاح سے نہیں نکالتے مگر حقوق بھی ادا نہیں کرتے ان کا کوئی کیا کر لیتا ہے جس شخص کے دل میں خدا کا خوف نہ ہوتو اس کوکوئی چیز کسی امر سے نہیں روک سکتی کیاا یسے واقعات پیش نظر نہیں ہیں کہ بڑے بڑے مہر ول چیز کسی امر سے نہیں روک سکتی کیاا یسے واقعات پیش نظر نہیں ہیں کہ بڑے برئے مہر ول کے مقروض ہیں، اور اس کے باوجو دمنکوحہ کا کوئی حق ادا نہیں کرتے اور نہ دوسری طرف متوجہ ہونے سے رکتے ہیں خواہ وہ حلال ہویا حرام؟ ایسے ظالموں کا کوئی کچھ بھی نہیں کر متا خواہ اس وجہ سے کہ وہ صاحب و جا ہت (بارعب شخصیت) ہے اس سے ڈرتے ہیں خواہ اس وجہ سے کہ وہ صاحب و جا ہت (بارعب شخصیت) ہے اس سے ڈرتے ہیں خواہ اس وجہ سے کہ وہ صاحب و جا ہت (بارعب شخصیت) ہے اس سے ڈرتے ہیں خواہ اس وجہ سے کہ اس کے پاس کچھ ہے نہیں اور نراجیل خانہ جھیجنے سے کیا ملتا ہے، ہیں خواہ اس وجہ سے کہا صاحب کے پاس کچھ ہے نہیں اور نراجیل خانہ جھیجنے سے کیا ملتا ہے، ہیں خواہ اس وجہ سے کہا سے اپنی بیٹی کوکیا آ رام ملا؟ ا

### مہر کم مقرر کرنے میں بےعزتی کاشبہ

بعض لوگ یہ صلحت بیان کرتے ہیں کہ قلت (مہر کم مقرر کرنے) میں ذلت ہے اور کثرت (زیادہ مقرر کرنے) میں فرت ہے سواول تو ہر قلت (کمی) جب کہ درجہ اعتدال پر ہوذلت نہیں، دوسرے اگر یہ صلحت بھی ہو گراس کے مفاسد بے شار ہوئے تو وہ مصلحت کب حاصل کرنے کے قابل ہوگی ؟ تیسرے اگر اظہار فخر کے ساتھ ادا کرنے کی قوت کی رعابت نہ ہوتو میر ہے استاد کے بقول پھراس مقدار پر کیوں بس کی جاتی ہے؟ اس سے زیادہ مقدار میں اس سے زیادہ عزت اور فخر ہے تو بہتر ہے کہ اقلیم کی سلطنت کا خراج (محصول اور خزانہ) بلکہ اس کا بھی کئی گنامقرر کیا جائے کیونکہ نہ دینا نہ سلطنت کا خراج (محصول اور خزانہ) بلکہ اس کا بھی کئی گنامقرر کیا جائے کیونکہ نہ دینا نہ لینا صرف نام ہی نام ہے تو اچھی طرح سے کیوں نہ نام کیا جائے ،حقیقت یہ ہے کہ یہ

ا اصلاح انقلاب، ج:۲،ص:۱۳۵

سب رسم پرستی ہے در نہ واقع میں مجھ مصلحت نہیں کے

اصل بات یہ ہے کہ افتخار ( تکبر وفخر ) کے لیے الیہا کرتے ہیں کہ خوب شان ظاہر ہو، سوفخر کے لیے الیہا کرتے ہیں کہ خوب شان ظاہر ہو، سوفخر کے لیے کوئی کام کرنا گواصل میں مباح (اور جائز بھی) ہو حرام ہوتا ہے چہ جائے کہ فی نفسہ بھی وہ خلاف سنت اور مکر وہ ہوتو اور بھی ممنوع ہوجائے گا۔
مہر کے زیادہ ٹھیرانے کی رسم خلاف سنت ہے گئے

مهر کی زیادتی اگرعزت کی بات ہوتی تو

حضور صلی الله علیہ وسلم اس کے زیادہ مستحق تھے

کیا نعوذ باللہ ہم یہ دعوکی کرسکتے ہیں کہ ہماری شان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ ہے؟ استغفر اللہ ، خود حضرت عمر صنی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مہرکی زیادتی عزت کی بات ہوتی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عزت کے زیادہ ستحق تھے، واقعی بھلا حضور سے زیادہ کو ان عزت واللہ ہوسکتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فقط دین عزت ہی میں سب سے بڑھے ہوئے نہ تھے، بلکہ دنیوی عزت میں بھی سب سے بڑھے ہوئے نہ تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قوموں میں اور ظاہری ساز موسامان بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض دفعہ ایسا ہوا ہے کہ بڑے بڑے وسامان بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض دفعہ ایسا ہوا ہے کہ بڑے بڑے وسلم نا اللہ علیہ وسلم نے اسلیم قوموں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامانوں کی مہم نے تو کسی بادشاہ کو بھی نہیں سنا کہ اسلیم سواونٹ کی قربانی فرمانی کی ہو، ۱۳ سے حضور کی قوت کا بھی اندازہ ہوتا ہے، بقیہ کو ذریح کرنے کے لیے فرمائے، اس سے حضور کی قوت کا بھی اندازہ ہوتا ہے، بقیہ کو ذریح کرنے کے لیے فرمائے، اس سے حضور کی قوت کا بھی اندازہ ہوتا ہے، بقیہ کو ذریح کرنے کے لیے خورائی ٹی مائی کے سپر دفر مایا، اور پور سے سواونٹ کی قربانی فرمائی۔

ل اصلاح انقلاب، ج:٢، ص: ١٣٥ - ٢ اصلاح الرسوم، ص: ٨٩ -

\_\_\_\_\_\_ تو حضورصلی الله علیه وسلم ظاہراً بھی بادشاہ تھےاور بادشاہ بھی ایسے کہ کسی بادشاہ کی بھی اتنی عزت نہتی جتنی حضورصلی الله علیه وسلم کی تھی۔

چنانچیہ ہرقل (روم کا بادشاہ)ا پنے شاہی تخت پر ببیٹھا ہوا کہتا ہے کہا گر میں حضور صلی اللّٰدعلیہ وسلم تک پہنچیا تو حضور کے یا وَل دھوتا۔اللّٰدا کبر۔

ایک بزرگ کے بارہ میں جوٹوئی ہوئی چٹائی پر بیٹے والے ہیں بادشاہ کے منھ سے بیالفاظ کس قدر عظمت کی دلیل ہے، حضور کو واقعی اور حقیقی عزت حاصل تھی ، اور حض دینوی عزت نہیں بلکہ دینوی عزت بھی کامل درجہ کی حاصل تھی ، اب اس سے زیادہ کیا دینوی عزت ہوگی کہ ایک (عظیم الثان) بادشاہ یوں کہتا ہے کہ اگر حضور تک پہنچ پاتا تو حضور کے پاؤل دھوتا اور اس کو اپنا فخر سمجھتا۔ غرض حضور کو دینی اور دینوی ہر تسم کی عزت حاصل تھی ، پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیبیوں اور بیٹیوں کے مہر تھوڑ ہے ہی عاصل تھی ، پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیبیوں اور بیٹیوں کے مہر تھوڑ ہے ہی تھوڑ ہے ہی محمور نے میں کہ اگر مہر کا زیادہ ہونا کوئی عزت کی بات ہو، تو حضور اسی وجہ سے حضرت عمر تفر ماتے ہیں کہ اگر مہر کا زیادہ ہونا کوئی عزت کی بات ہو، تو حضور ہم سے زیادہ اس عزت کے مستحق تھے ا

### مهر کی قلت و کثر ت کا معیار

اب بیکلام باقی رہا کہاس تقلیل ( کمی ) کی کوئی حد بھی ہے یانہیں؟ سوامام شافعی ّ کے نز دیک تواس کی کوئی حدمقر رنہیں، قلیل سے قلیل ( کم سے کم ) مقدار بھی مہر بن سکتا ہے بشرطیکہ مال متقوم کی ہو،خواہ ایک ہی پیسہ ہو۔

اورامام ابوحنیفہ رحمۃ اللّٰدعلیہ کے نز دیک اس قلیل ( کمی ) کی حد دس درہم ہے

ل نقد اللبيب في عقد الحبيب، ملحقه مواعظ ميلا دالنبي، ص: ٧٠٥ - ٧٠٠ ـ

ع یعنی شریعت کی نگاہ میں جو مال ہومثلاً سونا، جا ندی رو پیہ پیسہ مال ہے،اورشراب اورخنز پر مال نہیں

یعنی اس سے کم مہر جائز نہیں حتیٰ کہ اگر صراحۃ بھی اس سے کم مقرر کیا جائے گا تو بھی دس درہم واجب ہوں گے (اور دس درہم کی مقدار آج کی تول کے اعتبار سے تقریباً ۴۳۸رگرام چاندی ہوتی ہے ) لے

ہمارا پیمطلب نہیں کہ مہر بہت ہی قلیل (کم) ہو بلکہ مقصود ہے ہے کہ اتنا زیادہ نہ ہوجواس کی دینی و دنیوی تباہی کا سبب بن جائے ،ادائیگی کی نیت نہ ہونے کی صورت میں بھی اور ادائیگی کی نیت نہ ہونے کی صورت میں بھی اور ادائیگی کی کوشش میں بھی ،اور بَری ہونے کی تدبیر میں بھی بلکہ اس میں اعتدال ہوجس میں تمام مصالح محفوظ رہیں،مسنون تو یہی ہے کہ (چاندی کے ڈیڑھ سورو پئے کے قریب) ٹھیرالیں اور خیر اگر ایسا ہی زیادہ باندھنے کا شوق ہے تو ہر شخص کی وسعت کے مطابق کرلیں،اس سے زیادہ نہ کریں کے

#### مهر کتنا هونا جا ہے؟

مهرندا تناہونا چاہئے کہ لڑکی کی تحقیر (ذلت، رسوائی) ہو، اور نہ وسعت سے زیادہ ہو کہ دیا ہی نہ جاسکے، ہمارے حضور کی (صرف) ایک بیوی کا مہر گیارہ سوبھی تھا، حساب سے صرف گیارہ سوسے تین چاررو بیٹے کم ہوتے ہیں، بیر مہر سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا ہے (آج کے مروجہ وزن کے مطابق اس کی مقدار تقریباً بارہ کلوچاندی ہوتی ہے)۔ (مرتب)

اگر بہت بڑا فخر کرنا ہے تو گیارہ سورو پئے (چاندی کے) مہر باندھ دو، مگر کوئی بیہ خیال نہ کرے کہ بیہ گیارہ سوکا مہر زیادہ تھا، کیونکہ حبشہ کے ایک بادشاہ تھے نجاشی محضور صلی اللّٰه علیہ وسلم کا بیز کاح انہوں نے کیا تھا، اور بیم برجھی انہوں نے اپنے ذمہ رکھا تھا۔ تو دیکھئے ایک بادشاہ نے اپنے ذمہ صرف گیارہ سورو پئے رکھے تو بیر بھی بڑی رقم

ل اصلاح انقلاب، ج:٢، ص: ١٣٥ تر اصلاح الرسوم، ص: ٨٩ ـ

\_\_\_\_\_\_ نہ ہوئی ، باد شاہ کے یہاں گیارہ لا کھتو ہوتے۔

اگراییا ہی زیادہ شوق ہے مہر باندھنے کا تو خیر بیہ مقدار گیارہ سوبھی موجود ہے۔ گرا تنا تو نہ بڑھاؤ کہ دیا ہی نہ جاسکے،رہی شان تو شان کور ہنے دولے

### مهرفاظمي

مہر فاطمی کا فی اورموجب برکت ہے اور آگر کسی کو وسعت نہ ہواس سے بھی کم مناسب ہے یے

حضرت فاطمه رضی الله عنها کامهر دیگرصا جزادیوں کے مثل ساڑھے بارہ اوقیہ تھا اور ایک اوقیہ تھا اور ایک اوقیہ چالیس درہم کا ہوتا ہے تو پانچ سودرہم ہوئے اور درہم کا حساب ایک بار میں نے لگایا تھا انگریزی سکہ سے جار آنہ جاریائی کا ہوتا ہے، تو پانچ سودرہم کے مات راور کچھ پیسے ہوئے، (اور آج کل کے وزن کے اعتبار سے اس کی مقدار ایک کیلو مانچ سوائنیس گرام جاندی ہوتی ہے) سے

## مہر کم مقرر کرنے کی بابت ضروری تنبیہ

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں تحریر فرمایا کہ مہر کے کم کرنے سے مرادیہ ہے کہ تمام برادری جمع ہوکراس کو کم کردے ورنہ متعارف (مروجہ) مقدارلڑکی کاحق ہے ،ولی کم کر کے اس کا نقصان کرتا ہے، جس کا اس کوحی نہیں کی

جن صورتوں میں ولی کومہر مثل ہے کم مقرر کرنا جائز نہ ہوجیسا کہ فقہی مسائل میں مذکور ہے، وہاں اس پڑمل کی صورت یہ ہے کہ سب لوگ متفق ہو کراپنے عرف کو بدلیں جس سے خودقلیل (کم) مقدار ہی مثل بن جائے ہے

> ل نقد اللبيب، ص: ۵۹۹ \_ مع اصلاح الرسوم، ص: ۹۱ يسع امداد الفتاوي، ج: ۲، ص: ۲۹۵ \_ مع الافاضات قديم، ج: ۲، ص: ۳۲ \_ هي اصلاح انقلاب، ص: ۱۳۵ \_

# (فصل)

# مهر کی ادائیگی ہے متعلق ضروری مسائل

#### بجائے روپیہ کے مکان وغیرہ دینا

ایک کوتا ہی شوہر کی طرف سے یہ ہوتی ہے کہ اپنی رائے سے بیوی کوکوئی چیزخواہ زیور کی قتم سے یا مکان اور زمین بیوی کودے دیتے ہیں اور اس کے نام کر کے خودنیت کرتے ہیں کہ مہر دے چکا اور مہرا داکر دیا۔

سوسمجھ لینا جا ہے کہ مہر کے بدلہ میں یہ چیزیں دینا بیچ (خرید وفروخت) ہے اور بیچ میں دونوں جانب سے رضامندی شرط ہے ، پس اگر ان چیزوں کا مہر میں دینا

منظوری ہے تو بیوی سے صرح الفاظ سے پہلے بوچھنا جاہئے کہ ہم تمہارے مہر میں یہ چیزیں دیتے ہیں تم رضامند ہو؟ پھرا گروہ رضامند ہوتو جائز ہے کے

مہر کی ادا ٹیگی کے وقت نبیت نثر ط ہے، بعد کی نبیت کا اعتبار

# نہیں اگر چہوہ مال عورت کے پاس موجود ہو

کھردینایڑےگا؟

الجواب: جب دینے کے وقت کچھ نیت نہیں کی تو ظاہر ہے کہ بہتملیک ہبہ ہوئی،اداءِ دین نہیں ہوئی،اور درمختار کی تصریح سے معلوم ہوتا ہے کہ ہدیہونے کے بعد مہز نہیں بنتا ہٰ 'وَلَوْ بَعَتَ اللّٰہ الْمُ اللّٰهِ عَنْدَ الدَّفَعِ غَیْرَ مِهِ اللّٰہِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْدَ الدَّفَعِ غَیْرَ جِهَةِ اللّٰہِ مَهُ سِرِ الْحُ '' بخلاف زکوۃ کے کہ خود زکوۃ بھی تبرع ہے اور ہدیہ بھی تبرع جہة السّمَهُ سِر الْحُ '' بخلاف زکوۃ کے کہ خود زکوۃ بھی تبرع ہے اور ہدیہ بھی تبرع کی طرف لازم نہیں آتا اس لیے زکوۃ ادا ہوجائے گی اور مہرادانہ ہوگا ہے۔

# جاندی سونے کے مہر میں ادائیگی میں کس وفت کی قیمت کا اعتبار ہوگا؟

مثلاً ایک کاشت کار کے ذمہ چالیس سیر گندم ہیں پھراس سے میہ طے پایا کہ اچھا اس کے نقد دام لگا کر حساب کر لیا جائے اور حساب کے وقت گندم کا نرخ (گیہوں کا بھاؤ) ایک روپیہ کا دس سیر ہے اور اس حساب سے چالیس سیر غلہ چارروپیہ کا ہوا۔ سواگر اسی جلسہ میں چاروں روپئے وصول ہو جائیں تب تو پورے کا حساب کر لینا جائز ہے، اوراگر فرض کیجئے کہ اس کو صرف دوروپئے وصول ہوں تو اس وقت صرف ۲۰ رہی سیر کا

لے امدادالفتاوی، ج:۲،ص:۴۹۰۔

حساب کرنا چاہئے ،اب کاشت کار کے ذمہ بیس سیر غلہ باقی رہے گا (اب آئندہ جب اس کی ادائیگی نقد دام کے ذریعہ کرے گا تواس وفت کے بھاؤ کا اعتبار ہوگا پہلے بھاؤ کا اعتبار نہ ہوگا ) کے

717

### عورت سے مہرمعاف کروانا ذلت اور عیب کی بات ہے

نفس میں ایک کم ہمتی پیدا ہوتی ہے جو خلاف غیرت ہے وہ یہ کہ عورت سے (مہر) معاف کرایا جائے اس سے درخواست کی جاتی ہے، یہ درخواست ذلت سے خالی نہیں۔ (اگرچہ عورت کا معاملہ کر دینا مباح ہے لیکن) باوجو دمباح ہونے کے مرجوح (اورنا پہندیدہ)' لِکوُنِه اَبْعَدَ مِنَ الْغَیْرہ''۔

غیرت کامقتصیٰ یہی ہے کہ عورت کے مہر کی معافی کوقبول نہ کرو بلکہ تم اس کے ساتھ خوداحسان کرو،اورعورت معاف بھی کردے پھر بھی ادا کردینا چاہئے، کیونکہ بیہ غیرت کی بات ہے کہ بلاضرورت عورت کا احسان نہ لے ﷺ

### ہرمعافی معتبر نہیں دلی رضامندی شرط ہے

یہاس وقت تک ہے جب مرداس معافی طلب کرنے میں طیب نفس (لیعنی عورت کی دلی رضامندی) کی رعایت کرے ورنہ اگر غیرت کے ساتھ خوف خدا بھی مفقو د ہے تو وہ صرف لفظی معافی کی ناجائز تدبیریں نکالے گا، یعنی یا عورت کو دھو کہ دے گایااس کو دھمکائے گایااس پر جبر کرے گاجس سے وہ معاف کردے گی ، مگریا د رہے کہ ایسی معافی عنداللہ ہر گزمعتبر اور مقبول نہیں ، اس صورت میں بی عنداللہ بدستور اور مقبول نہیں ، اس صورت میں بی عنداللہ بدستور اصلاح انقلاب، ج:۲،ص:۲،ص:۲۰سیا، ج:۲،ص:۲۰سیا۔ سے انفاس عیسیٰ، ج:۲،ص:۲۰سیا۔

ذمدداری کے بوجھ تلےرہے گالے

### نابالغه بيوي كامهرمعاف نهيس هوسكتا

بعض لوگ ایسے ہی یا طلاق دیتے وقت نابالغ زوجہ سے مہر معاف کرالیتے ہیں سویہ معافی معتبر نہیں ' لِلَانَّ تَبَرُّعَ الصَّغِیْرِ بَاطِل '' نابالغ کا تبرع کرناباطل ہے <sup>کے</sup> اگرولی (باپ، دادا) بھی منظور کرے تب بھی مہر معاف نہیں ہوسکتا گئے

مہرعورت کاحق ہے اس کا ما نگنا عیب کی بات نہیں

ایک عملی خلطی بید که عورتیں مہر مانگنے کو یا ہے مانگے لینے کوعیب بھی ہیں اور اگر کوئی ایسا کر بے تو اس کو بدنام کرتی ہیں ،سو (خوب سمجھ لینا چاہئے کہ ) اپنے حقّ واجب کا مانگنا یا وصول کر لینا جب شرعاً بھی عیب نہیں تو محض انتباع رسم کی وجہ سے اس کوعیب سمجھنا گناہ سے خالی نہیں ہے گئاہ سے خالی نہیں ہے

#### عرب اور ہندوستان کے دستور کا فرق

عرب میں مہر کے متعلق بیر سم ہے کہ عور تیں مردوں کی چھاتی پر چڑھ کرمہر وصول کرتی ہیں اور ہندوستان میں اس کو بڑا عیب سمجھا جا تا ہے ، ہندوستان کی عور تیں مہر کو زبان پر بھی نہیں لاتیں اور خاوند کے مرتے وقت اکثر بخش ہی دیتی ہیں <sup>ہی</sup>

مهر وصول کر لینے سے نفقہ ساقط ہیں ہوتااور حقوق ختم نہیں ہوتے

عورتیں میم بھتی ہیں کہ اگر ہم نے مہر لے لیا تو پھر ہمارا کوئی حق خاوند (شوہر) کے ذمہ نہ رہے گا، لینی نان ونفقہ اور دوسرے حقوق معاشرت سب ساقط ہوجائیں گے

ل اصلاح انقلاب، ج:۲،ص:۱۲۴ بر ایضا، ج:۲،ص:۱۲۴ سر امداد الفتاوی، ج:۲،ص:۵۰سر سم اصلاح انقلاب، ج:۱،ص:۱۳۹ هی انتهایی ، ج:۷،ص:۵۱ یہاعتقادسراسرغلط ہے،سبحقوق الگ الگ ہیں،ایک تق دوسرے ق پرہنی نہیں، مہر لے لینے سے دوسراکوئی حق ساقط نہیں ہوتا، بہت سی عورتوں کا گمان یہ ہے کہا گرہم مہر لے لیں گے تو پھر نفقہ میں ہمارا پچھ نہ رہے گا اس وجہ سے خود مانگنا تو در کنار بعض خدا کی بندیاں تو مرد کے دینے پر بھی اس ڈر کے مار نہیں لیتیں، یہ بالکل غلط اور باطل امر ہم اس اس عقادِ باطل کا اثر یہ ہوتا ہے کہ شو ہر مہر ادا کرتا ہے اور عورت نہیں لیتی اور نہ معاف کرتی ہے ایسی صورت میں اگر شو ہر پر حق کی ادائیگی کا غلبہ ہوتو پر بیثان ہوتا ہے کہ ذمہ داری سے براءت کی کیا صورت ہو سکتی ہے یہا

717

# ا گرعورت مهرنه قبول کرے اور نه معاف کرے

### تو خلاصی کس طرح ہو

سوال:ایک عورت اپنامہر نہ لیتی ہے نہ معاف کرتی ہے ایسی حالت میں مرد کس طرح سبکدوش ہوسکتا ہے؟

جواب: اس صورت میں شوہر مہر کا مال ہوی کے سامنے اس طرح رکھ دے کہ اگر وہ اٹھا ناچاہے تو اٹھا سکے اور رکھ کر سے کہددے کہ بیتمہارا مہر ہے اور بیہ کہدکراس مجلس سے ہٹ جائے تو مہر ادا ہوگیا ، مر دسبکدوش ہوجائے گا پھرا گر وہ عورت نہ اٹھائے گی کوئی اور اٹھائے گا تو اس عورت کا روپیہ ضائع ہوگا ، شوہر سبکدوش ہوجائے گا اور اگر ضائع ہونے کے خیال سے پھر شوہر نے اٹھالیا تو وہ شوہر کے پاس امانت رہے گا ، شوہر کی ملک نہ ہوگا اس میں شوہر کوتصرف کرنا جائز نہ ہوگا گ

ل اصلاح انقلاب، ج:۲،ص:۱۴۹ بر امداد الفتادي، ۳۰۳،۲۰ مسلاح انقلاب،۲،۳۹۳ سا

#### شوہر کے انتقال کے وقت عورت کا مہر معاف کرنا

ایک کوتا ہی ہیکہ شوہر کے مرض الموت میں عورت مہر معاف کردیتی ہے اس میں تفصیل میہ ہوتا ہی ہے کہ اگر خوشی سے معاف کردیتو معاف ہوجاتا ہے اور اگر عورتوں کی زبردتی گھیرا گھیری سے معاف کرے تو عنداللہ معاف نہیں ہوتا ، اور اوپر والوں کو (یعنی بروں بوڑھوں کو) اس طرح مجورنہ کرنا جائے لیا

## شوہر کے انتقال کے بعد عورت کومہر معاف کرنا بہتر ہے یانہیں؟

ظاہراً تو معاف کردینا بہتر معلوم ہوتا ہے کیکن نظر غائر سے (معلوم ہوتا ہے کہ) لیناافضل ہے کیونکہ (شوہر کے ورثاء کا)اس معافی جا ہنے کی بنیا دحرص ہے جو کہ مذموم ہے اور معاف کرنااس مذموم کی اعانت ہے کے

بعض مواقع پرمعاف کرنامصلحت بھی نہیں ہوتا مثلاً بیوی کی میراث کا حصہ اس کی بسر کے لئے کافی نہ ہواور ورثاء سے رعایت و کفالت ( لینی اخراجات برداشت کر نے ) کی امید نہ ہوایسے موقع پر تو بجائے معافی کی ترغیب کے معاف نہ کرنے کی رائے دینا مناسب ہے ہے۔

#### بیوی کا اینے انتقال کے وقت مہر معاف کرنا درست نہیں

 دیاجائے گا،البتۃاگرسب ورثاءاس معافی کوجائز رکھیں تو کل معاف ہوجائے گااوراگر بعض نے جائز رکھایا بعض (ورثاء) نابالغ ہوں توان کے جصے کے بقدر معاف نہ ہوگالے

#### بیوی کے انتقال کے بعداس کے مہر میں ورثاء کاحق

مہر کے بارے میں ایک کوتاہی ہے ہوتی ہے کہ اگر متوفی ہیوی کے در ثاءاس کے ماں
باپ یا بھائی وغیرہ ہوتے ہیں تب تو ان کے مطالبہ پر شوہران کا حصہ مہر (کی میراث میں
سے) دیتا ہے اورا گرخوداسی شوہر کی اولا دوارث ہوئی تو چونکہ وہ مطالبہ نہیں کر سکتے (چھوٹا ہو
نے کی وجہ سے) اور بیان کاحق ادا نہیں کرتا بیغل سراسر ظلم اور خیانت ہے، ان کاحق امانت
ہے اسے اولا دکے نام سے جمع رکھنا چاہئے اور خاص ان کے مصالح میں صرف کرنا چاہئے ،خود
(اپنے اوپر) خرچ کرنا حرام ہے، اسی طرح ان بچوں کی ان کی ماں سے جومیراث پہو نچی ہو
ان سب کی حفاظت اس کے ذمہ فرض ہے اس میں بے جاتھرف کرنا حرام ہے ہے۔

### مهرمانع زكوة نهيس

بعض لوگ دین مهر کو مانع وجوبِ زکو ة (یعنی زکو ة کے وجوب کورو کئے والا) سمجھتے ہیں یعنی جس شخص کے ذمہ مهر واجب ہووہ یوں سمجھتا ہے کہ چونکہ میں اسنے کا قرض دار ہوں اس لیے مجھ پراتنے مال میں زکو ة واجب نہیں لیکن سمجے میہ ہے کہوہ مانع نہیں چنانچے شامی نے کہاہے'' وَ الصَّحِیْحُ أَنَّهُ غَیْرَ مَانِعِ ﷺ

بن خلاصہ بیہ ہے کہ مہر نہ مانع زکو ہے بینی اس قرض کے ہوتے ہوئے بھی شوہر پر خلاصہ بیہ ہے کہ مہر نہ مانع زکو ہے ہے بینی اس قرض کے ہوتے ہوئے بھی شوہر پر زکو ہ واجب نہیں) جب تک کہ وصول نہ ہوجائے اور وصول ہونے کے بعد بھی گذشتہ زمانہ کی زکو ہ واجب نہ ہوگی تازہ زکو ہ ہوگی سے

ل اصلاح انقلاب،۱۳۷۲ ع اصلاح انقلاب،۱۳۸۲ ع ایناً،۱۲،۰۸۱

## باب(۱۲)

## جهيزكابيان

طلب وخوا ہش کے بغیرخلوص کے ساتھ اگر

لڑ کے کو کچھ ملے تو اللہ کی نعمت ہے

اگر خلوص کامل سے شوہر کی خدمت کی جائے ، بغیراس کے کہ شوہر کواس کی خواہش (یاطلب)یااس پرنظریااس کی نگرانی اورانتظار ہوتو مضا نَقهٔ ہیں (جس کی دلیل بیآ بیت قرآنی ہے):

' وُوَجَدَكَ عَائِلًا فَاعُنِّي ''اورالله تعالى نے آپ كونادار پايا، سومالدار بنايا۔

اور مال ملنے کا انتظار اور اس پرنظرنہ مونا شرط ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جو کچھ تمہارے پاس بغیر اشراف نفس (یعنی خواہش و طلب کے بغیر) آجائے اسے لے لواور جو تمہارے پیچھے نہ پڑولے

وَاشُتُرِطَ عَدَمُ التَّطَلِعُ وَالتَّشَرُّفِ بِقُولِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ مَا اَتَاكَ مِنُ غَيْرِ اَشُرَافٍ فَخُذُوهُ وَمَا لَا فَلا تُتُبِعُهُ نَفُسَكَ اَوُ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلامُ.

ا (اصلاح انقلاب، ج:۲،ص:۲۶م) \_

## جهيز كى حقيقت اوراس كاحكم

بری اور جہیز یہ دونوں در حقیقت زوج ( لڑ کے والوں) کی طرف سے زوجہ یا اہل زوجہ (لڑکی والوں) کو ہدیہ ہے۔

اورجہیز جودر حقیقت اپنی اولا د کے ساتھ صلد حمی ہے فی نفسہ امر مباح بلکہ ستحسن

اگر خداکسی کو دی تو بیٹی کوخوب جہیز دینا برانہیں ،مگر طریقہ سے ہونا جا ہے جو لڑی کے پچھکام بھی آئے کے

## جہیز دینے میں چند باتوں کالحاظ رکھناضر وری ہے

جهيز ميں ان امور كالحاظ ركھنا جائے:

(۱)اول اختصار لینی گنجائش نسے زیادہ کوشش نہ کرے۔

(۲) دوم ضرورت کالحاظ کرے یعنی جن چیزوں کی سردست ضرورت واقع ہووہ

ديناجا ہئے۔

تنیوں امر ثابت ہیں سے

#### حضرت فاطمه رضى التدعنها كاجهيز

سيدة النساء حضرت فاطمه رضي الله عنها كاجهيزية تفادو يمني حيادر، دونهالي، جس میں انسی کی چھال بھری تھی ،اور چار گدے، جا ندی کے دو باز و بنداورایک کملی ،اور تکیہ اورایک پیاله اور ایک چکی اور ایک مشکیزه ، اور پانی رکھنے کا برتن لیمنی گھڑا اور بعض له اصلاح الرسوم، ص:۵۷- ۲ حقوق البیت، ص:۵۳- ۳ اصلاح الرسوم، ص:۹۳-

۔ روایتوں میں ایک پلنگ بھی آیا ہے کے

#### مروجه جہیز کے مفاسداورخرابیاں

مگراب جس طور سے اس کا رواج ہے اس میں طرح طرح کی خرابیاں ہوگئ ہیں جن کا خلاصہ بیہ ہے کہ نہ اب ہر بیٹ مقصود رہا نہ صلہ رحی بلکہ ناموری اور شہرت اور رسم کی پابندی کی نیت سے کیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ بری اور جہیز دونوں کا اعلان ہوتا ہے معین اشیاء ہوتی ہیں، خاص طرح کے برتن بھی ضروری شمجھے جاتے ہیں، جہیز کے اسباب بھی معین ہیں کہ فلال فلال چیز ضروری ہو، اور تمام برادری اور گھر والے اس کو دیکھیں گے جہیز کی تمام چیزیں عام جمجع میں لائی جاتی ہیں اور ایک ایک چیز سب کو دکھلائی جاتی ہے اور زیور (اور جہیز) کی فہرست سب کو بڑھ کر سنائی جاتی ہے (آپ خود) فرمائے کہ یہ پوری ریا (دکھلا وا) ہے یا نہیں؟ اس کے علاوہ زنانہ کیڑوں کا مردوں کودکھلا ناکس قدر غیرت کے خلاف ہے۔

اگرصلەر حى مقصود ہوتى تو كيف مااتفق جوميسر آتا اور جب ميسر آتا بطورسلوك كے ديديتے۔

اسی طرح ہدیہ اور صلہ رحمی کے لیے کوئی شخص قرض کا بارنہیں اٹھا تا لیکن ان دونوں رسموں کو پورا کرنے کے لیے اکثر اوقات مقروض بھی ہوتے ہیں گوسود ہی دینا پڑے ، اور گو باغ ہی فروخت یا گروی ہوجائے پس اس میں التزام مالا ملزم ، نمائش، شہرت اور اسراف و غیرہ سب خرابیاں موجود ہیں اس لئے یہ بھی بطریق متعارف (مروجہ طریقہ سے ) ممنوعات کی فہرست میں داخل ہوگیا۔

ل ازالة الخفاء،اصلاح الرسوم،ص:٩٣\_

#### سامان جهيز

(آج کل جہیز میں) بعض چیزیں ایسی دی جاتی ہیں جو بھی کام نہیں آئیں سوائے اس کے کہ گھر کی جگہ گیر لیس، مثلاً چوکی، اور نواڑ کا پیڑھا کہ بیاس تکلف کی ہوتی ہیں کہان کوکام میں لاتے ہوئے ترس آتا ہے۔ اور حقیقت میں وہ کام کے قابل ہوتے بھی نہیں، کیونکہ تکلف کی چیز نازک ضرور ہوا کرتی ہے اس کی نزاکت اور خوبصورتی کی وجہ سے ایک طرف احتیاط سے رکھ دیا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ رکھر کھ گل سر جاتے ہیں اور بھی کام نہیں آتے۔

## مروجہ جہیز کی بنیا دمحض تفاخراورنام نمود پر ہے

غورکر کے دیکھا جائے تورسموں کی بناءاوراصل بھی تفاخر ہے جتی کہ بیٹی کو جو چیز جہیز میں دی جاتی ہے ساری عمر تو اس جہیز میں دی جاتی ہے اس کی اصل بھی یہی ہے بیٹی گخت جگر کہلاتی ہے ساری عمر تو اس کے ساتھ یہ برتا وُر ہا کہ چھیا چھیا کراس کو کھلاتے تھے کہ اچھا ہے کوئی لقمہ ہماری بیٹی کے مازعة الہوئی ہیں۔ ۲۵۰۔ اگرآپغورکریں گے تواس کی وجہ صرف تفاخر پائیں گے، برادری کو دکھلانا ہے کہ ہم نے اتنادیا، یہ منظور نہیں کہ ہماری بیٹی کے پاس سامان زیادہ ہوجائے۔

#### دل کا چور

اوراسی واسطے جوڑے اور برتن غرض تمام جہیز ایسا تجویز کیا جاتا ہے کہ ظاہری بناوٹ میں بہت اجلا ہوااور قیمت کے اعتبار سے یہی کوشش کی جاتی ہے کہ سب چیزیں ملکی رہیں ، جب بازار میں خرید نے جاتے ہیں تو دکا ندار سے کہا جاتا ہے کہ شادی کا سامان خریدنا ہے لینے دینے کاسامان دکھاؤ۔

اگراصل بیٹی کے ساتھ ہمدردی تھی تو گوجہیز تعداد میں کم ہوتا مگر سب چیزیں اچھی اور کارآ مدہوتیں بجائے اس کے کہوہ چیزیں دی جاتی ہیں جو برتنے (اوراستعال میں لانے ) کے قابل نہیں ہوتیں صرف ظاہری شار بڑھا کر دی جاتی ہیں لے

#### ريااورتفاخر كى مختلف صورتين

بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم جہز کو دکھاتے تک نہیں، دیکھوہ ہم نے رسمیں چھوڑ دیں سو جناب اس میں کیا کمال، اپنی بستی میں تو برسوں پہلے سے سامان جمع کر کے ایک ایک کو دکھلا چکی ہو، جومہمان آتی ہے اس کو بھی اور جورشتہ دار آتی ہے اس کو بھی ایک ایک چیز دکھلائی جاتی ہے اورخو د سامان آنے میں جوشہرت ہوتی ہے وہ الگ، آج د بلی سے کیڑا منازعة الہوئی ص

آر ہاہےاورمرادآ بادگئے تھے وہاں سے برتن لائے ہیں،اورا سکے بعدوہ دولہا کے گھر جا کر کھلتا ہےاور عام طور پر دکھایا جاتا ہےاوراسی واسطے لڑکی کے ہمراہ بھیجا جاتا ہے،تو یہ قصد اُاعلان نہیں تواور کیا ہے لے

## بجائے جہیز کے زمین ، جائداد ، باغ یا تجارت کے لیے نقذی رقم دینا

میں نے ایک تعلق دار کی حکایت سی ہے، جو بہت بڑے مالدار ہیں کہ انہوں نے اپنی لڑکی کا نکاح کیا اور جہز میں صرف ایک پاکلی دی اور ایک قالین اور ایک قرآن مجید، اس کے سوا کچھ نہ دیا، نہ برتن، نہ کپڑے، بلکہ اس کے بجائے ایک لاکھ روپیہ کی جائداد بیٹی کے نام کر دی، اور کہا کہ میر کی نیت اس شادی میں ایک لاکھ روپیہ خرچ کرنے تھی اور بیر قم اس واسطے پہلے بجو یز کر لی تھی، خیال تھا کہ خوب دھوم دھام سے میری بیٹی کوکیا نفع ہوگا، بس لو شادی کروں گا، مگر پھر میں نے سوچا کہ اس دھوم دھام سے میری بیٹی کوکیا نفع ہوگا، بس لو گا، اس لیے گھا پی کرچل دیں گے میر اروپیہ برباد ہوگا اور میری بیٹی کو کچھ نہ حاصل ہوگا، اس لیے میں نے ایسی صورت اختیار کی جس سے بیٹی کونعے پنچے، اور جائداد سے بہتر اس کے لیے کوئی نفع کی چیز نہیں اس سے وہ اور اس کے اولا دیشتہ ایشت تک بے فکری سے بیش کوئی نفع کی چیز نہیں اس سے وہ اور اس کے اولا دیشتہ ایشت تک بے فکری سے بیش میں نبیس کی تو رقم اپنے گھر میں بھی نہیں رکھی دیکھو یہ ہوتا ہے عقلاء کا طرز۔

اگرخداکسی کود ہے تو بیٹی کو جہیز میں بہت دینا برانہیں مگر طریقہ سے ہونا چاہئے جو لڑکی کے کچھ کام بھی آئے ،مگرعور توں کو کچھ نہیں سوجھتا بیتو ایسی بے ہودہ ترکیبوں سے برباد کرتی ہیں جس سے ندان کو کچھ وصول ہوتا ہے ندلڑکی کو لیے

ل اصلاح النساء ملحقه حقوق الزوجيين،ص:۸٦١ \_ عقوق البيت،ص:۵۲\_

کاش جس قدر بے ہودہ رو پیداُڑایا ہے ان دونوں کے لیے اس سے کوئی جائداد خرید کردی جاتی اور کے ساتھ کوئی جائداد خرید کردی جاتی اور رشتہ دار جہیز میں بہت زائد کیٹر سے دینا اور رشتہ دار

#### عورتوں کے جوڑے بنوانا

جہز میں اس قدر کپڑے دیئے جاتے ہیں کہ ایک بار میں ضلع میرٹھ کے ایک گاؤں گیا تھا معلوم ہوا کہ وہاں ایک بہوصرف کپڑ اپندرہ سورو پید کالائی ہے (جوآج کل پچاس ہزار سے بھی زائد ہوں گے ) برتن اورزیوراور کچے گوٹے اس سے الگ تھے۔
میں نے بعض گھروں میں دیکھا ہے کہ جہز میں اتنے کپڑے دیئے گئے تھے کہ لڑکی ساری عمر بھی پہنے تو ختم نہ ہوں اب وہ کیا کرتی ہے، اگر سخی ہوئی تو بانٹنا شروع کر دیا، ایک جوڑ اکسی کو دیا ایک کسی کو، اور اگر بخیل ہوئی تو صندوق میں بند کرکے رکھ لئے،

پھر بہت سے جوڑوں کوتو پہننا بھی نصیب نہیں ہوتاوہ یوں ہی رکھےر کھے گل جاتے ہیں۔ اس طرح فضول خرچی کے ساتھ عورتیں مال بر بادکرتی ہیں۔

بھلاجہنر میں اتنے کپڑے دینے کی کیا ضرورت ہے، مگر کیوں نہ دیں اس میں بھی نام ہوتا ہے کہ فلانی نے اپنی بیٹی کواپیا جہنر دیا اورا تنا اتنا دیا، بس پیخی کے واسطے گھر بربا دکیا جاتا ہے کے

اکثر ایسا ہواہے کہ دلہن مرگئ اور بیسب سامان ہزاروں رو پیدکا ضائع ہوا۔ پھر دلہن کے کپڑوں کے علاوہ تمام کنبہ (خاندان والوں) کے جوڑے بنائے جاتے ہیں اور بعض دفعہان کو پسند بھی نہیں آتے ،اوران میں عیب نکالے جاتے ہیں کس قدر بے طفی ہوتی ہے،اوراس پر دعولی یہ کہ ہم نے رسمیں چھوڑ دی ہیں ہے

ل اصلاح النساء، ص: ۱۸۵ برح حقوق البيت، ص: ۵۲ سر اصلاح النساء، ص: ۱۸۵ بر

## جهيزدينه كالحيح طريقه

#### جهيركب ديناجاسي

فرمایا: الرکی کوجو کچھ دینا ہواس کورخصتی کے وقت نہ دینا کیونکہ وہ اس کو دینا نہیں ہے بلکہ وہ تو ساس سسر ہے کو دینا ہے۔

(جہیز کاسامان) اگرلڑی کے ہمراہ نہ کیا جاتا توعقل کے موافق تھا کیونکہ بیسب
سامان لڑکی ہی کو دیا جاتا ہے اور اس وقت وہ قبضہ ہیں کرتی اور نہ اس کو خبر ہوتی ہے، اس
کو دینا ہے تو اس کا طریقہ بیہ کہ سر دست اپنے گھر رکھو، جب وہ خوب گھل مل جائے
اور پھر جب وہ اپنے گھر آئے اس وقت وہ تمام سامان اس کے سامنے رکھ دو، اور کہو کہ
بیسب چیزیں تہماری ہیں ان میں سے جتنی ضروری ہوں اور جتنا تیرا دل چاہے اور
جب جی چاہے اپنی سسرال لے جانا اور جتنی چیزیں یہاں رکھنا چاہو یہاں رکھ لو پھر جو
چیزیں وہ تہمارے سپر دکرے ان کو احتیاط سے اپنے یہاں رکھ لینا۔

اور مصلحت یہی ہے کہ وہ ابھی (سامان جہیز) نہ لے جائے کیونکہ اس وقت تو اس کوکوئی ضرورت نہیں، کسی وقت جب ضرورت ہوگی لے جائیس گے، (بیرطریقہ) عقل کے موافق ہونے کے ساتھ اس میں ریاء بھی نہیں مگر چونکہ اس میں کوئی تفاخراور دکھا وانہیں ہے، اس لیے ایسا کوئی بھی نہیں کرتا، اور اگر کوئی ایسا کرے تو لوگ اسے برا بھل کہیں اور کنجوں بھی بنادیں، اور کہیں گے کہ خرچ سے بچنے کے لیے شریعت کی آڑ کی گڑی ہے (لیکن شریعت اور عقل کے موافق صبح طریقہ یہی ہے جواویر بیان ہوا) لے کہ کری ہے جواویر بیان ہوا) کے کہ خرج سے جواویر بیان ہوا)

## عورت کے سامان جہنر میں شو ہر کو بھی اس کی د لی مرضی کے بغیر تصرف کرنا جائز نہیں

کیونکہ دونوں کی ملک جدا جدا ہیں بیشو ہر کے لیے ظلم ہوگا کہ عورت کے مال میں اس کی رضا کے بغیر ( یعنی اس کی دلی اجازت کے بغیر ) تصرف کرے اور عورت کے لیے بھی خیانت ہوگی اگر مرد کے مال میں بلااس کی رضاء کے تصرف کرے لیے

#### د لی رضامندی کسے کہتے ہیں

رضامندی سے مرادسکوت کرنا (لیعنی خاموش رہنا) یا ناراضی کا ظاہر نہ کرنا یا پوچھنے کے بعد رضامندی (محض شر ماحضوری میں) ظاہر کر دینانہیں ہے تجربہ سے ثابت ہے کہا کثر اوقات کراہت اور گرانی کے باوجود شرم ولحاظ اور مروت کی وجہ سے ایسا کیا جاتا ہے۔(لیعنی اجازت دے دی جاتی ہے)۔

ورنہ رضامندی وہ ہے کہ پختہ غیرمشکوک قرائن سے مالک کا طیب خاطر جزم کےساتھ (لیعنی یقینی طوریر دلی رضامندی کےساتھ )معلوم ہوجائے۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: 'اَلا لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِىءٍ مُسُلِمٍ إلَّا بِطِينِ نَفُسٍ مِّنُهُ ' خبر دار! مسلمان كامال بغيراس كى دلى رضامندى كے حلال نہيں كے

# باب(۱۳) بیهواری لین دین کابیان

مروجهرسمی لین دین میں فائدہ سے زیادہ نقصانات ہیں

سب سے عدہ رسم جس کے بہت فوائد بیان کئے جاتے ہیں کہ صاحب نیوتہ
(بیہواری طور سے لین دین کی رسم) تو نہایت عدہ رسم ہے، تھوڑ اتھوڑ ادینے میں شادی
والے کا کام ہو جاتا ہے، اور دینے والوں میں سے سی پر بارنہیں ہوتا یہ تو مستحسن
(پیندیدہ) ہے اس کوفیج کیسے کہہ دیا؟ اس کی شادی ہوگئی بیتھوڑی بات ہے؟ میں کہتا
ہوں کہ ان لوگوں نے ایک فائدہ کو تو دیکھ لیا اور دوسر ے مفاسد جواس کے اندر ہیں ان
کوچھوڑ دیا اگرایک فائدہ ہے تو مفاسد کتنے ہیں ان مفاسد کو بھی تو دیکھنا چاہئے۔

اوراول توجو فائدہ اس عمل میں سوچا گیا ہے وہ بھی حاصل نہیں ہوتا کیونکہ آج کل کی شادیوں میں خرچ اتنا کیا جاتا ہے کہ نیو تہ (بیہواری لین دین )اس کے لیے کافی نہیں ہوتا لیے

## رسمی لین دین سے محبت ہمیں ہوتی

تهادی إلى العروس (لینی شادی کے موقع پرلڑ کالڑکی کو پچھ دینا) پہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ثابت ہے .....اور ہر چند کہ تَھَادِی اِلْسی الْعُرُوسِ فِی نَفُسِه موجب زیادتی محبت کو بڑھانے کا ذریعہ ) ہے کیکن رسم کے طریقہ پر لے التبلیغ احکام المال، ج: ۱۵،۵،۵،۵۰۰

۔ بھیجنا بغض کو بڑھا تا (اورتعلقات کوخراب کرتا) ہے تجربہاں پر دلالت کرتا ہے ہاں خلوص کے ساتھ جیجنے سے محبت بڑھتی ہے جبیبا کہ دو دوست آپس میں بھی بھی ہدیہ جیج دیا کریں اور سم سے محبت نہیں بڑھتی لے

## نیو ته اور بیهواری لین دین کی حقیقت اوراس کی مصلحت

شادیوں میں کئی موقع پر نیوتہ جمع ہوتا ہے .....سلامی کے وقت بطور نیونہ کے روپیہ جمع کر کے دولہا کودیئے جاتے ہیں۔

نیوتہ کی اصل میں معلوم ہوتی ہے کہ پہلے زمانہ میں کسی غریب آ دمی کوکوئی تقریب پیش آئی (یعنی شادی کرنا ہوئی) تو اس کے عزیزوں نے بطور امداد کے پچھ جمع کر کے دے دیا چونکہ اس وقت ان امور میں اس قدر طول نہ تھا تھوڑ ہے سے سرائے میں سب ضروری کا م انجام پاگئے ، نہ اس کو بار ہوا ، نہ دینے والوں پر گراں ہوا کسی کا زیادہ خرج نہیں ہوا۔

اگربطور تبرع واحسان کے دیتے ہوں گے تو اس کاعوض نہ جاہتے ہوں گے گو دوسرا شخص'' ھَلُ جَنزَاءُ الاحسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ''(احسان کا بدلہ احسان ہے) کے قاعدہ سے اس کی ضرورت کے وقت بغیر کسی کی وبیشی کا لحاظ کئے ہوئے بشرط گنجائش اس کی اعانت کر دیتا ہو۔

اورا گربطور قرض کے ہوتا ہوگا تواس کو بیقرض بتدری (آ ہستہ آ ہستہ) ادا کرنا آسان ہوتا تھا، واقعی اس وقت بیہ مصلحت نہایت مفیدتھی اور اب تو اس میں کوئی بھی مصلحت نہیں رہی جس قدر (شادی میں) خرچ ہوتا ہے اس کا جز ومعتد بہ (قابل شار ایک حصہ) بھی نیونہ میں جمع نہیں ہوتا پھرناحق مقروض بننے سے کیا فائدہ، بے ضرورت مقروض ہونا بھی منع ہے پھر گنجائش کے وقت ادا نہیں کر سکتے جب دوسرے شخص کے یہاں کوئی تقریب ہوتب ہی ادا کرناممکن ہے اورا گرتقریب کے وقت پاس نہ ہوتو بعض اوقات سودی قرض لے کر دینا پڑتا ہے ہے بھی گناہ ہے ، جس دستور میں اتنے گناہ ہوں بیشک وہ واجب الترک ہے۔ (یعنی اس کا چھوڑ ناواجب ہے ) کے

## نيوته لينے دينے كاشرعى حكم

نیوت قرض ہے ہیں وہ احکام جوعقدِ قرض پر خدا تعالی نے مرتب کئے ہیں اس پر عائد ہوں گے اور وہ ہیکہ بلاضر ورت قرض نہ لیا جائے یہ نیوتہ کیسا قرض ہے کہ ضر ورت کا تو کیا ذکر ، دینے والے کو اختیار سے دیا جاتا ہے (جس کا لینا گویا ضروری ہوتا ہے) اور نہ لینے سے برادری برا مانتی ہے، کہیں آپ نے ایسا قرض دیکھا ہے کہ دینے والا زبردسی تھوپ دے اور دوسرامقروض بن جائے؟ یہ تھم تو لینے کے وقت کا ہے ہے

## نیوتہ لینے دینے کے بعد کا شرعی حکم

یکم تولینے کے وقت کا ہے اور دینے کے وقت احکام سینے قرآن شریف میں ہے،
' وَإِنْ کَانَ ذُو عُسُرَةٍ فَ نَظِرَةً إِلَىٰ مَیْسَرَةٍ 'لینی الرمقروض شکرست ہوتواس کو
مہلت دینی چاہئے جب تک کہ وہ دے سکے ہیکن آپ کے اس قرض (کی اوا سیگی) کا وہ
وقت مقرر ہے جب کہ ( دینے والے کے یہاں ) شادی ہوخواہ کسی کے پاس ہو یا نہ ہو۔
اورایک حکم یہ ہے کہ مقروض جس وقت اوا کرنا چاہے اس فت اوا ہوسکتا ہے، اگر
کوئی ایک مدت کا وعدہ بھی کر کے قرض لے اور اس مدت سے پہلے اوا کر بے تو دائن (
قرض خواہ) کو نہ لینے کا اختیار نہیں ، اسی وقت لینا پڑے گا، اور آپ کے اس نیوتہ کوا گر
کوئی بلاتقریب کے واپس کرنا چاہے تو نہیں لیا جاتا یہ کیسا قرض ہے؟ یہ حق تعالی کے احکام میں مداخلت ہے۔ "

ل اصلاح الرسوم، ص: ۷- يع حقوق الزوجين، ص: ۴۶۷ سير منازعة الهوى ملحقة حقوق الزوجين، ص: ۴۷۷ مير

### مروجہ نیوتہ کی حقیقت محض قرض ہے

لوگ کہتے ہیں کہ نیوتہ سلوک ہے گویا صلہ رحی میں داخل کرنا جا ہتے ہیں یاد رکھئے کہ بیقرض ہے کیونکہ صلہ رحی میں شرط عوض ( یعنی بدل ) کی قیرنہیں ہوتی ،اوراس میں بیقید ہے صراحةً ہویا تعاملاً دیکھ لیجئے نیوتہ جبر کے ساتھ وصول کیا جاتا ہے۔

## نیو تہ اور بیہواری لین دین کے مفاسد

اس کے اندر بہت سے مفاسد ہیں چنانچہان میں سے ایک مفسدہ یہ ہے کہ جب لوگ کسی کے یہاں نیونہ دیتے ہیں تو نیونہ لینے والا اسنے لوگوں کا مقروض ہوتا ہے، اور ا منازعة الہویٰ من ۲۷۷۔ حدیث میں صاف موجود ہے کہ مقروض جنت میں نہ جائے گاتا وقتیکہ اہل حق کا حق ادانہ ہوجائے کے

#### نیو تہ کے قرض میں میراث بھی جاری ہونا جا ہئے

اورایک فساداس میں بہت بڑا ہے اور وہ مفسدہ تو بالکل لاعلاج ہی ہے،اس کا علاج ہی ہے،اس کا علاج ہی ہے،اس کا علاج ہی ہوا تو علاج ہی ہوا تو علاج ہی ہوا تو قرض ہوا تو قرض میں میراث جاری ہوتی ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عورت مرجاتی ہے تو اس کے وارث خاوند پر نالش کر کے مہر کا روپیہ وصول کر لیتے ہیں ، تو نیوتہ میں بھی میراث جاری ہونا چاہئے اور شرعی حصہ کے موافق سب وار ثوں کو پہنچنا چاہئے مگراس کا کوئی اہتما منہیں کرتا ہے

#### مثال سےوضاحت

(مثال کے طور پر) ایک شخص مرااس نے دو بیٹے چھوڑ ہے اوراس نے مثلاً پانچ رو پید نیوتہ میں دیئے سے تھے تو وہ پانچ رو پید بھی مردہ کی میراث ہیں جب وصول ہوں گے تو ان کا ورثاء پر تقسیم کرنا واجب ہوگا، اب وہ وصول کس طرح سے ہوں گے، جب ان کے یہاں کوئی شادی ہوگی تو وہ بطور نیوتہ کے دیئے جائیں گے، اب ایک بیٹے کی شادی ہوئی اور وہ پانچ رو پیداس کے نہیں بلکہ بیصرف ڈھائی ہوئی اور وہ پانچ رو پیداس کے نہیں بلکہ بیصرف ڈھائی رو پید کو سید وسرے بھائی کا حصہ ہے، لہذا وہ اس کو دیئے الزم ہیں مگر وہ اس کو نہیں دیئے جاتے اس لیے دینے والے کے ذمہ سے پانچوں رو پید ادانہ ہوئے بلکہ صرف ڈھائی رو پیداہ ہوئے اور دوسرے بیٹے کے ڈھائی رو پیدرہ گئے، ادانہ ہوئے اور دوسرے بیٹے کے ڈھائی رو پیدرہ گئے، ادانہ ہوئے اور دوسرے بیٹے کے ڈھائی رو پیدرہ گئے، کے اس طرح آگے اولا دہوگی اور یہی اسی طرح آگے اولا دہوگی اور یہی التبایغ، ج: ۱۵، ص

سلسلہ چلے گا تواس ڈھائی رو پہیے نے ہزاروں آ دمی مستحق بن گئے، قیامت میں اس شخص کی جان پر بنے گی۔اس لیے ایک ایک پیساورکوڑی کا دعویٰ ہوگا آخراس کا علاج کیاسو چاہے؟ میہ مفاسد ہیں اس خبیث نیونہ میں، مگر چونکہ لوگوں کوشریعت کاعلم نہیں اس لیے ان خرابیوں میں مبتلا ہوتے ہیں ہے۔

در حقیقت بیمیراث کے احکام کو بدلنا ہے جس کی نسبت قرآن شریف میں ارشاد ہے فَسویُہ صَّفَۃً مِّنَ اللهِ لِیعنی میراث کی تقسیم خدا تعالیٰ کی مقرر کردہ ہے.....اورآ گے ارشاد ئے جوکوئی اللہ ورسول کے حکم کو مانے گا اللہ اس کو جنت میں داخل کریں گےاور جو نہ مانے گا اس کو دوزخ میں ڈالیں گے اس آیت میں احکام میراث میں تشدد پیدا ہوتا ہے،اب دیکھئے نیوتہ میں کیا ہوتا ہے .... بہت جگہا گر نیوتہ دینے والا نیوتہ چھوڑ کر مرجاتا ہے تو وہ نیوتہ بڑے بیٹے کی شادی کے وقت ادا کیا جاتا ہے اور وہ اس کواپنی شادی میں خرج میں لاتا ہے حالانکہ بیسب وارثوں کا مال ہے جوایک کے خرچ میں آرہا ہے،اس سے کھانا کھایا جاتا ہے اور سب برادری کھاتی ہے،اس میں دوسرے وارثوں کی حت تلفی ہوئی اوران کی بلا اجازت کھانے والوں نے کھایا بیرت العبد ہوا ، اورا گران وارثوں میں کچھنابالغ بیے بھی ہیں توان کا حصہ بھی کھایا،اس میں العبد ہونے کے ساتھ ا تنااوراضا فہ ہے کہ تیبموں کا مال ظلماً کھایا ،جس کی نسبت قر آن شریف میں ہے' إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ آمُوالَ الْيَتَامَى ظُلُمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِم نَارًا وَّ سَيَصُلُونَ سَعِيُرًا "لعني جولوگ تيمون كامال بلاكسي حق كے كھاتے ہيں وہ اينے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں اور عنقریب دوزخ میں جائیں گے۔کیا کوئی مسلمان ان وعیدوں کے سننے کے بعداس کے جاری رکھنے کی جرأت کرے گا؟ دنیا تو در کناریہ ایسی وعیدیں ہیں کہان کے خوف سے اپنا آتا ہوا بھی وصول کرنا بھول جائے، یہ ہیں آپ کے نیونہ کے مختصر نتائج جن میں ساری برادری والے گرفتار ہیں کے

لِ التبليغي، ج: ١٥، ص: ٩٣ يم منازعة الهوى، ص: ٣٠٩ \_

## رسی کین دین نہ کرنے سے تعلقات کی خرابی کاشبہہ

ایک صاحب نے رتمی لینے دینے کی بابت عرض کیا کہ اگریہ بند کر دیاجائے تو مغایرت (دوری) پیدا ہوجائے (اور تعلقات خراب ہوجائیں) فرمایا کہ جورسی لین دین ہوتا ہے اس کے آثار ونتائے سے معلوم ہوتا ہے کہ محبت نہیں بڑھا تا بلکہ محبت کم کرتا ہے جولوگ دیتے ہیں اکثر دباؤ (اور شرماحضوری میں رواج کی وجہ) سے دیتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ ملنا جلنا کم ہوجا تا ہے کیونکہ جب تک پاس نہ ہو ملنے کیا جائیں (اسی موقع پر) دیناضر وری سجھتے ہیں ،اس لیے اس کوموقوف کرنا جا ہے گ

### لین دین کا سیح اور مناسب طریقه

اورا گرکسی عزیز کے ساتھ احسان وسلوک کرنا ہو، کچھ دینا ہوتو اگررہم کی صورت سے نہ ہوتو مضا کفتہ نہیں ، اور تقریبات (شادی) کے موقع پر نہ دے ، وقت ٹال کر دے ، جب کہ تو قع بھی نہ رہے بلاتو قع کے اگر دورو پہ بھی ملتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے ، اور محبت بڑھتی ہے ، مسرت ہوتی ہے ، طبیعت اندر سے کھل محبت بڑھتی ہے ، مسرت ہوتی ہے ، طبیعت اندر سے کھل جاتی ہوئی ہے ، اور اگر رسم کے طور پر دیا تو صرف انظار کی تکلیف ختم ہوگئی ، گویا عذاب سے نجات ہوئی دوز خ سے نجات ہوئی لیکن جنت نہیں ملی ، (یعنی بدنا می اور ملامت کا ڈرنہ رہائیکن خوشی نہ ہوئی ) کے

## شادی کے موقع پرشادی خرچ دینے کا حکم

شادی وغیرہ کے موقع پر جو دولہا کی طرف سے (یادلہن والوں کی طرف سے )خرج دیاجا تا ہے اس کے متعلق ایک بڑے عالم نے اعتراض کیا کہ اگر طیب خاطر (دلی رضامندی) سے دیاجا نے تو جائز ہے اس میں کیاخرانی ہے جولوگوں کو عام طور پر منع کیاجا تا ہے؟

لِ ملفوظات اشر فيه،ص:٩٠٩، ٢١٠، حسن العزيز ،ار١٨ ٣٠٨ لتبليغ ،ح:١٥، ص:٩١

جواب میں ارشاد فرمایا کہ اس میں تو کلام ہے کہ طیب خاطر ہوتا ہے یا نہیں؟ بدنا می کے خیال سے دباؤمیں آگر دیتے ہیں ، اندر سے جی پر بار ہوتا ہے پھر طیب خاطر کہاں رہائے

## رخصتی کے موقع پر رسمی طور سے شادی خرچ دینے کا حکم

ایک کوتا ہی بعض علاقوں میں یہ ہے کہ شوہر (لڑکے والوں سے یالڑ کی والوں سے جالڑ کی والوں سے جالڑ کی والوں سے جسیا بھی رواج ہو) نکاح یار خصتی کے بل کچھرو پیداس غرض سے لے لیتے ہیں کہ شادی کے مصارف (اخراجات) میں خرچ کریں گے بیر شوت اور حرام ہے کیا

## رسم ورواج کے مطابق دیئے ہوئے سامان کا شرعی حکم

شرماحضوری یا د با ؤوبدنا می کےخوف سے دیا ہوا مال حلال نہیں

بيه قى ودار قطنى كى حديث ہے 'قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ كَالَيْهِ وَسَلَّمَ الله لاَ تَظلِمُوا اَلا لَا يَحِلُّ مَالُ امُرِئُ إِلَّا بِطِيُبِ نَفُسٍ مِّنُهُ ''۔ (بيهِق)

ترجمہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ خبر دار ہوجا وَاِظلم نہ کرواِ خبر دار!
کسی انسان کا مال اس کی دلی مرضی کے بغیر حلال نہیں ، بعض لوگوں سے اس میں میں علطی
ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ ہماری کیا وجا ہت اور دباؤ ہے جو شخص دے گا خوشی سے دے گا
حالانکہ مشاہدہ اس کی تکذیب کرتا ہے، اس کا حال دینے والے سے معلوم ہوسکتا ہے
ہوئی تیسرا آ دمی جو اس سے بے تکلف ہواس سے تسم دے کر بوجھے کہ تو نے خوشی سے دیا
ہوئی تیسرا آ دفی جو اس سے جاتکا فیصلہ ہوجائے گا اور اسی سے حکم معلوم
ہو یا نا خوشی سے ؟ بہت آ سانی سے اس کا فیصلہ ہوجائے گا اور اسی سے حکم معلوم

ل دعوات عبديت، ج: ۱۹۹ م: ۱۲۹ \_ مع اصلاح الرسوم، ج: ۲، ص: ۱۳۸ \_

ہوجائے گاان رقوم (نقتری رقم یا دیئے ہوئے سامان ) کا جولڑ کی والے شادی کے موقع

پرلڑ کے والے سے (یالڑ کے والے لڑکی والے سے ) فر مائش کر کے لیتے ہیں، وہ لوگ خواہ رسم کی پابندی سے یا مجمع کے شرم سے یا محرک (ما نگنے والے ) کے لحاظ سے دیتے ہیں، بعض لوگ بلاتح یک (بے ما نگے ازخود) دیتے ہیں، کیکن دینے کی بناء وہ ہی رسم ہے کہ جانتے ہیں کہ نہ دینے سے یا تو ما نگا جائے گا یا بدنام کیا جائے گا، سواس قسم کی رقمیں (اور سامان) شرعاً حلال نہیں ہو ئیں اور اس طرح سے ما نگنا اور لینا درست نہیں ہوتا اور یہ رقوم (اور سامان) سب واجب الرد ہیں (یعنی ان کا والیس کرنا ضروری ہے ) لے شادی کے موقعہ پرا گرکسی نے لڑکی کے عوض رو پیدلیا تو بیحرام ہے کیونکہ شریعت نے بیٹی کی کوئی قیمت نہیں رکھی ہے۔

ل حقوق العلم،ص:۸- ۲ التبليغ،ج:۵۱،ص:۵۵\_

## باب(۱۳)

## بإرات اورشادي كابيان

## بارات ہندؤں کی ایجاداوران کی رسم ہے

اصل میں یہ بارات وغیرہ ہندؤں کی ایجاد ہے کہ پہلے زمانہ میں امن نہ تھا اکثر راہزنوں اور قزاقوں (ڈاکوؤں) سے دو جارہونا پڑتا تھا اس لیے دولہا ، دہمن اور اسباب زیور وغیرہ کی حفاظت کی مصلحت سے زیور وغیرہ کی حفاظت کی مصلحت سے بارات لے جانے کی رہم ایجاد ہوئی ، اور اسی وجہ سے فی گھر ایک آ دمی لیا جاتا تھا کہ اگر اتفاق سے کوئی بات پیش آئے تو ایک گھر میں ایک ہی ہیوہ ہوا ور اب امن کا زمانہ ہے اب اس جماعت کی کیا ضرورت ہے اب حفاظت وغیرہ تو کچھ مقصود نہیں صرف رہم کا بورا کرنا اور نام آ وری مدنظر ہوتی ہے لیا

#### بإرات كي قطعاً ضرورت نهيس

صاحبو!ان رسموں نےمسلمانوں کو تباہ کر ڈالا ہے اسی کئے میں نے منگنی کا نام قیامت صغریٰ اور شادی (بارات) کا نام قیامت کبریٰ رکھا ہے۔

اب تو بارات بھی شادی کارکن اعظم سمجھا جاتا ہے (اوراس کے بغیر شادی ہی نہیں ہوتی ) اس کے لیے بھی دولہا والے اور بھی دولہن والے بڑے بڑے اصرار اور تکرار کرتے ہیں اوراس سے غرض ناموری (شہرت) اور تفاخر ہے، حضور صلی اللّه علیہ لے عضل الجاہلیہ بھی:۳۶۷۔اصلاح الرسوم، ش:۲۲۔ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا رشتہ کیا اور رشتہ ( طے کرنے ) کے وقت تو حضرت علیٰ موجود تھے لیکن نکاح کے وقت تو حضرت علی رضی اللہ عنہ خود بھی موجود نہ تھے، بلک معلق نكاح ہواتھا كه 'إِنُ رَضِيَ عَلِيٌّ ''يعني الرعلي رضامندي ظاہر كريں، چنانچہ جب وه حاضر هو ئ توانهول كها: ' دَ ضِيْتُ "اب نكاح تام موا-

میرا بیمطلب نہیں کہ اس قصہ کوس کر دولہا بھاگ جایا کرے، شاید بعض لوگ الیی سمجھ کے بھی ہوں مطلب بیہ ہے کہ بارات وغیرہ کے تکلف کی ضرورت نہیں ،حضور صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے تو خودنوشہ کے ہونے کی ضرورت نہیں سمجھی ، پھر بارات کا ہونا کیوں ضروری سمجھا جائے؟ کے

#### بارات کے چندمفاسد

#### بارات ناا تفاقی اور ذلت کا سبب ہے

اس بارات کے لیے بھی دولہا والے بھی دلہن والے بڑے بڑے اصرار وتکرار کرتے ہیں اور اس سے مقصود صرف ناموری اور تفاخر ہے، اکثر اس میں ایسا بھی کرتے ہیں کہ بلائے بچاس اور جا پہنچے سو ( ۱۰۰ )، سواول تو بلا بلائے اس طرح کسی کے گھر جانا

. حدیث شریف میں ہے کہ جوشخص دعوت میں بلا بلائے جائے وہ گیا تو چور ہوکراور نکلالٹیرا ہوکر یعنی ایسا گناہ ہوتا ہے جیسے چوری اور لوٹ مارکر ( کھانے پینے کا ہوتا) ہے۔ پھر دوسر ٹے مخص کی اس میں بے آبروئی بھی ہوجاتی ہے،کسی کورسوا کرنا پیدوسرا

پھران امور کی وجہ سے اکثر جانبین میں ایسی ضداضدی اور بے لطفی ( وکدورت

له عضل الجاملية، ص:٣٦٦، اصلاح الرسوم، ص:٩٢ \_

بلکہ بسااوقات رنجش) ہوتی ہے کہ عمر بھر قلوب میں اس کا اثر باقی رہتا ہے، چونکہ ناا تفاقی حرام ہے اس لیے اس کے اسباب بھی حرام ہوں گے اس لیے بیفضول رسم ہر گز ہر گز جائز نہیں لے

اب توان رسموں کی بدولت بجائے محبت والفت کے جو کہ میل ملاپ سے اصلی مقصود ہے اکثر رنح و تکرار اور شکایت کی نوبت آ جاتی ہے پرانے کینوں کا تازہ کرنا اور صاحب تقریب کی عیب جوئی اور تذلیل کے در پے ہونا۔ اوراس طرح کی دوسری خرابیاں دیکھی جاتی ہیں اور چونکہ ایسالینا دینا ، کھانا کھلا ناعر فاً لازم ہو گیا ہے اس لیے کچھ فرحت و مسرت بھی نہیں ہوتی ، نہ دینے والے کو کہ وہ ایک بے گارسی اتارتا ہے نہ لینے والے کو کہ وہ ایک بے گارسی اتارتا ہے نہ لینے والے کو کہ وہ ایک ایک کہاں اس لیے لینے والے کو کہ وہ ان کا حذف کرنا واجب ہے بے

### میں بارات کی رسم کو کیول منع کرتا ہوں؟

یہ خرابیاں ہیں بارات میں جن کی وجہ سے بارات کومنع کیا جاتا ہے اور میں جو پہلے باراتوں میں جایا کرتا تھااس وقت تک میری سمجھ میں خرابیاں نہ آئی تھیں، اب میں ان رسموں کو بالکل حرام سمجھتا ہوں اور اگر تمہارے سمجھ میں نہ آئے تو اصلاح الرسوم (دوسرے باب کی چھٹویں فصل اور امداد الفتاوی جلد پنجم ص ۲۵۹) دیکھ لو، اس میں میں نے تفصیلی دلائل لکھ دیئے ہیں خدانے میرے قلم سے بعض باتوں کی خرابیاں ظاہر کروادیں جو دوسروں نے ظاہر نہیں کیس اسی لیے لوگ مجھے سخت مشہور کرنے لگے (ان خرابیوں کی تفصیل آگے آرہی ہے) ہے۔

ل اصلاح الرسوم ، ص: ٦٣- ٢ الصنأ، ص: ٨٨- ٣ عضل الجاملية حقوق الزوجين ، ص: ٣٦٨ -

## بیاه شادی، بارات میں اگر آمد ورفت نه ہوتو

### میل جول کی کیا صورت ہو؟

بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر بیرسوم (بارات) وغیر ہموقونی ہوجا ئیں تو پھرمیل ملاپ کی کوئی صورت ہی نہیں ،اس کا جواب ہیہ ہے کہ اول تو میل ملاپ کی مصلحت سے معاصی (گناہوں) کا ارتکاب کسی طرح جائز نہیں ہوسکتا ، پھر یہ کہ میل ملاپ اس پر موقوف بھی نہیں ، بلارسوم کی پابندی (اور بارات) کے اگر ایک دوسرے کے گھر جائیں بااس کو بلائیں اس کو کھلائیں بلائیں کچھا مداد وسلوک کریں جیسے یا ردوستوں میں راہ رسم جاری ہیں تو یہ مکن ہے (اور اس سے ہمدر دی و محبت باقی رہے گی ) ا

## بارات وغیرہ تمام رسموں کے ناجائز ہونے کی شرعی دلیل

مگریہ قاعدہ شرعی بھی ہے اور عقلی بھی کہ جومباح معصیت کا ذریعہ اور معین جرم بن جائے وہ بھی معصیت اور جرم ہو جاتا ہے ، ان تقریبات کی بدولت کیا مسلمان لے اصلاح الرسوم ،ص: ۸۷۔ مقروض نہیں بن جاتے؟ کیامہا جنوں کوسوز نہیں دیتے؟ کیاان کی جائداد ومکان نیلام نہیں ہو جاتے؟ کیااہل تقریب کی نیت میں اظہارِ تفاخر ونمائش نہیں ہوتا؟ اگر عام مجمع میں اظہار نہ ہوتو کیا خاص مجمع کے خیال سے ( کہ گھر پہنچ کرسب زیور واسباب دیکھا جائے گا،اس کی قیمت کا اندازہ کیا جائے گا ) سامان نہیں کیا جاتا؟ پھران رسموں میں تشکسل وتر تب کچھاس قتم کا ہے کہ ایک کوکر کے پھرسب ہی کو آ ہستہ آ ہستہ کرنا پڑتا ہے، کیاان قیودویا بندیوں کو قیود شرعیہ سے زیادہ ضروری عملاً نہیں سمجھا جاتا؟ نماز باجماعت فوت ہونے سے کیا بھی الیی شرمندگی ہوئی ہے جیسی جہیز میں چوکی بانگ کے نہ دینے سے ہوتی ہے؟ گواسکی ضرورت نہ ہو، جہیز میں ضروری سامان کا لحاظ کرنے میں شرعاً و عقلاً مضا نقه نه تقامگر بهت يقيني امر ہے كه ضروريات كي فهرست ہرجگه جدا بنے گي اليكن جہز کی ایک ہی فہرست ہر جگہ ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رواج کی یابندی اس کی علت بے ضرورت براس کی بنیا ذہیں تو اس درجہ کی یابندی نہ عقلاً جائز نہ شرعاً درست، پس جب ان میں اس قدر مفاسد ہیں تو عقل یا نقل ( یعنی شریعت ) کب اس کی اجازت دے کتی ہے؟ کے

## صاحب حیثیت مالدار کے لیے بھی بارات وغیرہ کی

#### شمیس درست نهیں

بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب جس کو گنجائش ہووہ کرے جس کو نہ ہووہ نہ کرے اس کا جواب میہ ہے کہ اول تو گنجائش والوں کو بھی گناہ کرنا جائز نہیں، جب ان رسوم کا معصیت ہونا ثابت ہو گیا پھر گنجائش سے اجازت کب ہوسکتی ہے؟ دوسرے میہ کہ جب گنجائش والے کریں گے تو ان کی برادری کے

ا، امدادالفتاوي، ج:۵،ص:۹ سے

غریب آدمی بھی اپنی عزت و آبروکی حفاظت کے لیے ضرور کریں گے، اس لیے ضروری امراور مقتضا یہی ہے کہ سب ہی ترک کردیں کے

اگریہ کہا جائے کہ کسی کواگر گنجائش ہوتو دنیوی مذکورہ مضرتوں سے بھی محفوظ رہے اور نبیت کی درستی اختیاری امر ہے، ہم نہان امور کوضروری سجھتے ہیں نہ تفاخراور نماکش کا ہم کو خیال ہے پس ایسٹخص کے لیے تو یہ سب امور جائز ہونے چاہئے۔

سواول تو ذرااس کانسلیم کرنامشکل ہے، تجربہاس کونسلیم نہ کرنے دے گا کیسا ہی گنجائش والا ہو کچھ نہ کچھ گرانی اس پرضرور ہوگی اور نیت میں بھی فسادضرور ہوتا ہے لیکن اگراس میں منازعت ومزاحمت نہ کی جائے تو سومیں ایک دو شخص ایسے مشکل سے نکل سکتے ہیں ۔

جب بیرحالت ہے تو بیرقاعدہ سننے کے قابل ہے کہ سی شخص کے مباح فعل سے جو حد ضرورت سے ادھر نہ ہو، (یعنی واجب نہ ہو) دوسر ہے شخص کو ضرر پہنچنے کا غالب گمان یا یقین ہوتو وہ فعل اس کے حق میں بھی مباح نہیں رہتا، تو اس قاعدہ سے بیا عمال و افعال اس محفوظ شخص کے حق میں بھی اس وجہ سے کہ دوسر بے لوگ تقلید کر کے خراب ہول کے ناجائز ہوجائیں گے۔

#### قومی ہمدردی کا تقاضہ

اس شرعی قاعدہ کا حاصل وہ ہے جس کوعقلی قانون میں قومی ہمدردی کہتے ہیں لیعنی ہمدردی کا مقتضابہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہودوسروں کونفع پہو نچائے ،اگر یہ بھی نہ ہو تو دوسروں کونقصان تو نہ پہنچائے۔

کیا کوئی باپ جس کے بچہ کو حلوا نقصان کرتا ہے اس کے سامنے بیٹھ کر حلوا کھانا محض مزے کے لیے پیند کرے گا؟ کیا اس کو خیال نہ ہوگا کہ میری حرص سے شاید بچہ لے اصلاح الرسوم، ص: ۸۷۔ بھی کھائے اور بیاری بڑھ جائے؟ کیا ہرمسلمان کی ہمدردی اسی طرح ضروری نہیں؟ اس سے عقلاً ونقلاً سمجھ میں آگیا ہوگا کہ سی کے لیے بھی ان رسوم کی اجازت نہیں کے چونکہان خرابیوں کی برائی بدیمی ہےاس لیے زیادہ دلائل قائم کرنے کی حاجت نہیں، پس مسلمانوں کوفرض وواجب اورایمان وعقل کامقتضیٰ بیہ ہے کہان خرابیوں کی برائی جب عقلاً فقلاً ثابت ہوگئی تو ہمت کر کے سب کوخیر باد کیے اور نام وبدنا می پرنظر نہ کرے، بلکہ تجربہ شاہدہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں عزت ونیک نامی ہوتی ہے کے

#### بارات مجموعه معصیت ہے

جورسوم شریعت کےخلاف اکثر شادیوں میں ہوا کرتے ہیں ان ہی سے وہ مجمع معصیت کا مجمع ہوجا تا ہے وہاں نہ بیٹھے،اوررسوم توالگ ہیں۔آج کل خود بارات ہی مجمع معصیت ہے ،اگر کوئی خرابی نہ ہوتو بیخرابی تو ضرور ہی باراتوں میں ہوتی ہے کہ (عموماً) باراتی مقدار دعوت سے زائد جاتے ہیں جس کی وجہ سے بے چارے میز بان کو سخت دفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہیں قرض لیتا ہے کہیں اور کچھ فکر کرتا ہے ،غرض بہت خرابی ہوتی ہے سے

## شادی میں لڑکی والوں کے یہاں مجمع

فرمایا کہ بھائی منشی اکبرعلی صاحب کی ایک لڑکی کی شادی میں میں اس لیے شریک نہیں ہواتھا کہان کے گھر والوں نے مجمع کا اہتمام کیا تھا،انہوں نے پھر مجھ سے کہا کہ ہم مجمع نہ کریں گے میں نے کہا:اس میں تمہاری اہانت ہوگی اوران کی دل شکنی ہو گی ، کیونکہ پہلے ان کومہمان بنالیا گیا ہے انہوں نے غایت خوش فہمی سے میری عدم ل امدادالفتاویٰ،ج:۵،ص:۹۷\_ ۲ اصلاح الرسوم،ص:۸۷\_سے حقوق وفرائض،ص:۹۹۹\_ شرکت منظور کرلی اور کہا کہتم صاحبِ منصب ہوتمہارے متعلق دین کا کام ہے میں دین میں خلل نہیں ڈالنا جا ہتا ہے

#### آج كل حتى الامكان بياه شادي

#### میں شرکت سے بچنا ہی بہتر ہے

تقریبات (شادیوں) میں اگر اور کوئی رسم نہ بھی ہوتب بھی یہ تو ضرور ہے کہ جس کا کھاؤگے اس کو کھلا نا بھی پڑے گا، اور یہی جڑ ہے تمام رسموں کی اس لیے اس کا ٹال دینا بہتر ہے جہاں تک ہو سکے ٹال ہی دو، مگر دل شکنی کسی کی مناسب نہیں، لطافت سے کوئی حیلہ کردینا چاہئے۔

اور کسی عزیز کے ساتھ احسان کرنا ہوا ور رسم کی صورت سے نہ ہوتو اس کا مضا گقہ نہیں لیکن اس کے لیے خود جانے کی کیا ضرورت ہے یہاں سے بھی تو بھیج سکتے ہو (بعد میں بھی دے سکتے ہو ) کے

#### شرعی دلیل

ایک حدیث میں شرکت کرنے والوں کے لیے بھی صاف ممانعت وارد ہے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایسے دوشخصوں کا کھانا کھانے سے منع فرمایا ہے جو باہم فخر کے لیے کھانا کھلاتے ہوں،اور ظاہر ہے کہ ممانعت کی علت فخر اور ریا کے سواء کچھ ہیں۔ تو الیی تقریبات (شادیوں) کی شرکت اس سے صراحة ممنوع ہوگئی جن میں دعوت وغیرہ سے فخر وریا کا قصد ہوئے

> \_ حسن العزیز ،ص:۳۴۳\_ ع ملفوظات اشر فیه ،ص:۳۱\_ سع اسباب الغفله ملحقه دین و دنیا ،ص ۴۸۴ )

#### مقترااورعلماء دین کو جاہئے

## كهرسوم ورواج والي شادي ميں شركت نهكريں

فر مایا: میری علاتی (باپ شریک) ہمثیرہ کی جوشادی ہوئی تھی اس میں سب مروجہ رسوم ہوئی تھیں اس کا قصہ ہے ہے کہ اس کی والدہ کوعور توں نے بہکا یا اور ہے کہا کہ تہماری ایک ہی تو بچی ہے دل کھول کرشادی کرنی چاہئے ، اگر بیا ندیشہ ہے کہ وہ لیعنی میں شادی میں شرکت نہ کروں گا تو نکاح میں تو شرکت ہوہی جائے گی ، اور جن رسموں کو برا کہیں گے اس میں شرکت نہ کریں گے ، نکاح تو سنت ہے اس میں تو ضرور ہی شریک ہوں گے ، والدہ بے چاری بہکائے میں آگئیں برات آنے کا دن جعہ کا دن شریک ہوں گے ، والدہ بے چاری بہکائے میں آگئیں برات آنے کا دن جعہ کا دن تھا۔۔۔۔۔۔ میں بیٹھ کر بھینسانی بہو نج گیا یہاں پر کسی سے ذکر نہیں کیا حتی کہ گھر والوں تک کو بھی خبر میں بیٹھ کر بھینسانی بہو نج گیا یہاں پر کسی سے ذکر نہیں کیا حتی کہ گھر والوں تک کو بھی خبر میں بر رہا صبح دیر کر کے چلا ، اس خیال سے کہ ایک براتی ۔۔۔۔۔۔۔ کی بھی صورت نہ دکھوں ۔۔

پھرتو میری شرکت نہ کرنے کی وجہ سے سارے خاندان نے تو بہ کی اور کہا: بڑی واہیات (حرکت) ہوئی ،اب بھی ایسانہ کریں گے جب سے اللّٰد کافضل ہے کہ خاندان میں بھی کوئی رسم نہیں ہوئی لے

له الافاضات اليوميه، ج:٢،ص:٣٦٢ ـ

# بإب(۱۵)

## بارات وغيره رسمول كاحكم اصولي حيثيت سے

#### قاعده(۱):

جس کام کے لیےلوگوں کو بلانا سنت سے ثابت نہ ہواس کے لیےلوگوں کو جمع کرنا خلاف سنت ہے۔

منداحمر میں حسن سے روایت ہے کہ حضرت عثمان ابن ابی العاص کو کس نے ختنہ میں بلایا، آپ نے اس کی وجہ دریافت کی گئ میں بلایا، آپ نے تشریف لے جانے سے انکار فرمادیا، آپ سے اس کی وجہ دریافت کی گئ آپ نے جواب دیا کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ختنہ میں نہیں جاتے تھے، اور نہ اس کے لیے بلائے جاتے تھے لے

اس سے معلوم ہوا کہ جس کا م کے لیے لوگوں کو بلانا سنت سے ثابت نہیں (مثلاً شادی کی بارات وغیرہ) اس کے لیے لوگوں کو جمع کرنا خلاف سنت ہے اس کے لیے بلانے کوصحانی نے نالپندفر مایا اور جانے سے انکار کیا۔

اس میں بہت ہی رسمیں آگئیں جن کے لیے لمبے چوڑے اہتمام ہوتے ہیں (مثلاً) رخصتی کے لیے لمبے چوڑے اہتمام ہوتے ہیں (مثلاً) رخصتی کے لیے لمبی چوڑی بارات جانا ، یعنی بعض علاقوں میں شادی کی تاریخ مقرر کرنے یا بات پختہ کرنے کے لیے اہتمام سے ساری برادری کے لوگوں کو جمع کرنا اور اس کا م کے لیے بھی ضرورت سے زائد کافی آ دمیوں کا آ نا اور راز اس کا میے کہ (جن موقعوں میں بلانا حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم سے ا

ثابت نہیں اس میں ) بلانااہتمام کی دلیل ہے، تو شریعت نے جس امر کااہتمام نہیں کیا اس کااہتمام کرنا دین میں ایجاد کرنا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہمانے لوگوں کو جب مسجد میں چاشت کی نماز کے لیے مجتمع دیکھا تو براہ انکار اس کو بدعت فر مایا اور اسی بناء پرفقہاء نے فل جماعت کو مکروہ کہا ہے لیے

#### بياه شادى عهد صحابه ميس

صحابہ کے وقت میں بیاہ شادی ایس مجھی جاتی تھی جیسے اور (ضرورت زندگی)
کھانے پینے کی باتیں ہیں، دیکھئے حضرت عبدالرحمٰن بنعوف رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کوخبر نہ ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے پرزر دداغ
(رنگ) دیکھ کر پوچھا تو انہوں نے عرض کیا کہ اِنّے نُ تَـزَوَّ جُـتُ الْـخ (یعنی میں نے شادی کرلی ہے)۔

اس سے معلوم ہوا کہ (اس وقت بیاہ شادی کی )حضورصلی اللہ علیہ وسلم تک کوخبر نہیں کرتے تھے کے

### بیاه شادی کی بعض سمیس

## اگریہلے جائز تھیں تواب ناجائز کیوں ہوگئی<u>ں</u>

یمکن ہے کہ کسی عمل کو ایک زمانہ میں جائز کیا جائے کیونکہ اس وقت اس میں کراہت وممانعت کے وجوہ نہیں تھے، اور دوسرے زمانہ میں ناجائز کہہ دیا جائے اس لیے کہ اس وقت کراہت وممانعت کی علت پیدا ہوگئی یا ایک مقام پراجازت دی جائے اور دوسرے ملک میں منع کر دیا جائے۔

له اصلاح الرسوم ص: • ااو ۲۷ س على تقالات حكمة مطبوعه بإكسان، ص: ۱۲۵ ـ

یااسی فرق کی وجہ سے ایک مفتی جائز کھ (کیونکہ) اس کواطلاع نہیں کہ عوام نے اس میں اعتقادی یاعملی کیا کیا خرابی پیدا کردی ہیں، اور دوسرامفتی اس کو ناجائز کھے کیونکہ اس کو اجائز کھے کیونکہ اس کو اچنے تجربہ اور مشاہدہ سے عوام کے مبتلا ہونے کاعلم ہوگیا ہے تو حقیقت میں یہ اختلاف ظاہری ہے حقیقی نہیں، اور (دونوں کے حکم وفتوے میں) صورۃ تعارض ہے معنی نہیں، حدیث وفقہ میں اس کے بے ثمار نظائر ہیں۔

دیکھورسول الله صلی الله علیه وسلم نے عورتوں کومسجدوں میں آ کرنماز پڑھنے کی اجازت دی تھی (کیونکہ) اس وقت فتنہ کا احتمال نہ تھا اور صحابہ نے بدلی ہوئی حالت د مکھ کرممانعت فرمادی کے

#### قاعده(۲):

جس جائز کام سے عوام کے فساد میں مبتلا ہونے کا خطرہ

#### ہووہ بھی ناجائز ہوجا تاہے

ممکن ہے کہ ایک فعل فی نفسہ مباح (جائز) ہومگر دوسری حیثیت سے اس میں قباحت آ جائے اور دوسری حیثیت سے اس میں قباحت آ جائے اور دوسری حیثیت ہے افضاء الی المعصیت لیعنی گناہ کا ذریعہ بن جانا ہے تا عدہ شرعیہ ہے کہ جس مباح سے عوام کے فساد میں مبتلا ہوجانے کا اندیشہ ہو اس مباح کا ترک واجب ہوتا ہے ہے

مباح تو مباح اگر کسی مستحب میں بھی بیاحتال ہو کہ عوام کہیں اس کو مستحب کے درجہ سے بڑھا کر مؤکدیا واجب نہ سمجھے لگیس (خواہ اعتقاد میں خواہ عمل میں) تو اس مستحب کو بھی مکروہ قرار دیا جائے گائے

> ل اصلاح الرسوم، ص:١١٦- تع التبليغ، ص:٣٣، تقليل الاختلاط سع انفاس عيسلى، ص: ١٣٥- مع الاضافات اليومييه ١٠/٠٨

فقہاءاورصوفیاء نے اس قاعدہ کا بہت لحاظ کیا ہے کہ جومباح یا مستحب مفضی الی المعصیت ہوجائے ( یعنی گناہ کا ذریعہ بن جائے ) وہ بھی ممنوع ہے لے اسی لیے حدیث شریف میں عشاء کے بعد با تیں کرنے کی ممانعت آئی ہے شراح حدیث نے اس کی وجہ یہی کسی ہے کہ اس سے شیمیا تہجد کی نماز میں خلل پڑے گائے بعض لوگ فقہاء پر اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے بعض مباحات (جائز کاموں) کو بھی حرام کر دیا ہے، مگر وہ اس راز سے بے خبر ہیں، حقیقت میں فقہاء نے مباح کو حرام نہیں کیا بلکہ مقدمہ کرام ( یعنی حرام کے ذریعہ اور سبب ) کو حرام کہا ہے اور عقال بھی بہتا عدہ مسلم ہے کہ واجب کا ذریعہ واجب اور حرام کا ذریعہ حرام ہوتا ہے، تو وہ مباح جس سے فقہاء منع کرتے ہیں حرام کا مقدمہ ( اور سبب ) ہونے کی حیثیت سے مباح کا فرد بی نہیں رہا بلکہ اس حیثیت کے لحاظ سے وہ حرام کا فرد بن گیا ہے مباح کا فرد بن گیا ہے۔

جائز بلکہ مستخب کا م بھی مفاسد کی وجہ سے ناجائز ہوجا تاہے مباح لینی جائز کام بلکہ ستحب بھی بھی غیر مشروع (ناجائز امر) کے مل جانے سے ممنوع اور ناجائز ہوجا تاہے، جیسے دعوت میں جانامستحب بلکہ سنت ہے لیکن وہاں اگر کوئی امر خلاف شرع ہو،اس وقت جاناممنوع ہوجائے گا۔ جیسے احادیث میں آیاہے، اور ہدایہ وغیرہ میں بھی مذکور ہے۔

اسی طرح نفل پڑھنامتحب ہے مگر مکروہ اوقات میں ممنوع اور گناہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جائز کام بھی ناجائز امور کے مل جانے کی وجہ سے ناجائز ا

ہوجا تاہے۔

له التبايغ تقليل الاختلاط، ص:۲۳ بي اصلاح الرسوم، ص:۱۱۱ بيس وعظ تقليل الاختلاط، ص:۲۳ بي اصلاح الرسوم، ص:۱۶۳ بي مع اصلاح الرسوم، ص:۱۶۱۴ بي البتہ وہ فعل خودا گرشر عاً ضروری ہے تو اس فعل کوترک نہ کریں گے بلکہ اس میں جومفاسد بیدا ہوگئے ہیں ان کی اصلاح کر دی جائے گی ، مثلاً جناز ہ کے ساتھ کوئی نوحہ کرنے والی عورت ہوتو اس کی وجہ سے جناز ہ کے ساتھ جانا ترک نہ کریں گے بلکہ خود اس نوحہ ( چیخنے چلانے ) والی عورت کومنع کریں گے کیونکہ جناز ہ کے ساتھ جانا ایک ضروری امر ہے اس عارضی کراہت کی وجہ سے اس کوترک نہ کیا جائے گا۔

بخلاف دعوت قبول کرنے کے کہ وہاں مکروہ امر کے اقتر ان (شامل ہوجانے) کی وجہ سے خود دعوت ترک کرنا ضروری ہے، کیونکہ وہ امر ضروری نہیں، علامہ شامی نے ان مسکوں میں بھی فرق کیا ہے کے

#### قاعده(۲):

## غیرضروری کام کوبھی اگرضروری کی طرح پابندی سے کیا

## جائے تو وہ بھی منع ہوجا تاہے

کسی غیرضروری امرکو (جوشرعاً واجب اورضروری نہ ہو) اپنے عقیدہ میں ضروری اورمؤکد سمجھنا، یا ممل میں اس کی پابندی اصرار کے ساتھ اس طرح کرنا جس طرح فرائض یا واجبات کی کی جاتی ہے اس کے نہ کرنے کو برا جاننا اور نہ کرنے والے کو قابل ملامت وشناعت جاننا یہ دونوں امرممنوع ہیں، کیونکہ اس میں شرعی حکم کوتوڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشا دفر مایا کہ جوشض اللہ تعالیٰ کی حدوں سے تجاز وکرے گا پس السی ہی لوگ ظالم ہیں۔

یں موست عبداللہ بن مسعود گرماتے ہیں کہتم میں ہر شخص کولازم ہے کہاپنی نماز میں شخص کولازم ہے کہاپنی نماز میں شیطان کا حصہ مقرر نہ کرے وہ اس طرح کہ نماز کے بعد داہنے طرف چھیرنے کو ضروری

لِ اصلاح الرسوم،ص: ١١٥، وتقو يم الزيغ،ص: ٢٩\_

ظیبی شارح مشکوۃ نے کہا کہ اس حدیث سے یہ بات نگلتی ہے کہ جوشخص کسی امر مستحب پر اصرار کرے اور اس کوعز نمیت اور ضروری قرار دے اور کبھی رخصت پر بعنی اس کی دوسری مقابل پرعمل نہ کرے تو ایسے شخص سے شیطان اپنا حصہ گمراہ کرنے کا حاصل کر لدتا ہے۔

صاحب مجمع نے فر مایا کہ اس حدیث سے بیہ بات نکلی کہ امر مندوب بھی مکروہ ہوجا تا ہے اگر بیاندیشہ ہو کہ بیا پنے رتبہ سے بڑھ جائے گا اسی بناء پر فقہاء حنفیہ نے نمازوں میں سورت مقرر کرنے کو مکروہ فر مایا ہے خواہ عقیدہ میں پابندی ہو یا ممل میں ، فتح القدیر میں اس کی تصریح ہے لے

التنزام مبالا یسلتزم (کامفهوم اوراس) کی آسان تعبیریه ہے کہ غیر ضروری کو ضروری کو ضروری سمجھنا، التزام خواہ اعتقادی ہو یا عملی دونوں ممنوع ہیں، التزام اعتقادی میہ کہ عقیدہ میں اس کو ضروری سمجھے اور التزام عملی میہ ہے کہ اس کے ترک پر (یعنی جوابیا نہ کریاں۔
کرے اس پر) ملامت کریں۔

التزام سے وہی التزام مراد ہے جس کے ترک کوعیب اور موجب ملامت اور لعن وطعن سمجھا جائے ،اس کی علامت بیہ ہے کہ اس کے تارک پر ملامت کرتا ہے۔

پھراس کی دونشمیں ہیں اگر اس کواعتقاد دین سمجھتا ہے تو وہ افتح (یعنی بہت ہی برا) ہے اور اگر اعتقاد دین نہیں سمجھا جاتا مگر پابندی الیسی کی جاتی ہے جیسے ضروریات دین کی تو یہ بھی فتیج (برا) ہے مگر پہلی قشم کے برابرنہیں کے

لے اصلاح الرسوم بص:۱۱۴ یے امدادالفتاوی ملتقطاً ،۳۰۸،۲۸۵ س-۳۴،۳۰۳ رو ۲۵ ی

#### قاعده(۵):

### دوسرے مسلمانوں کونقصان سے بچانے کے لیے بعض

### جائز اور پسندیدہ کا م<sup>جھی م</sup>منوع ہوجاتے ہی<u>ں</u>

شرعی قاعدہ ہے کہ چونکہ دوسر ہے مسلمانوں کوضرر (نقصان) سے بچانا فرض ہے اس لیے اگرخواص کے کسی غیرضروری فعل سے عوام کے عقیدہ میں خرابی پیدا ہوتی ہوتو وہ فعل خواص کے حق میں بھی مکروہ وممنوع ہوجا تا ہے،خواص کو چاہئے کہ وہ فعل ترک کردیں۔

حدیث شریف میں قصد آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حطیم کو بیت اللہ کے اندر داخل کرنے کا ارادہ فر مایا مگراس خیال سے کہ جدید الاسلام (یعنی جولوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں ان) کے دلوں میں خلجان پیدا ہوگا، اور خود حطیم کا اندر داخل ہونا کوئی ضروری امر نہ تھا اس لیے آپ نے ارادہ کو ماتوی فر مادیا، اور صراحة میہی وجہ ارشا دفر مائی حالانکہ حطیم کو کعبہ کے اندر داخل فر مادینا ستحسن (پیندیدہ) تھا مگر عوام کے اندیشہ سے اس کوترک فر مادیا۔

اورا بن ماجہ میں حضرت عبداللہ کا قول ہے کہ اہل میت کواول روز کھانا دیناسنت ہے گر جب لوگ رسم سمجھنے گئے تو ممنوع ہو گیا، دیکھئے خواص نے بھی عوام کے دین کی حفاظت کے لیے اس کوترک کر دیا گے

اسی وجہ سے نقہاء نے بہت سے مواقع میں بعض مباحات (جائز کا موں) کو سداًللذ رائع (بعنی عوام کی حد بندی اوران کونقصان سے بچانے کے لیے جائز کا موں کوبھی) تاکید سے روکا ہے۔اس کی الیمی مثال ہے کہ مثلاً ہیضہ اور و باکے زمانہ میں ضلع

له اصلاح الرسوم ،ص: ۱۱۵\_

کے حاکم کو بیمعلوم ہو کہ امر وداور کگڑی سے مرض پیدا ہوگا (اوراس سے ہیضہ کالرا پھلے گا) تو وہ عام حکم دے دے گا کہ کوئی شخص امر وداور کگڑی نہ کھائے ،اور نہاسے فروخت کرے ،اور اگر پولیس کسی کے پاس دیکھے گی تو فوراً تلف کردے گی۔اس وقت اگر کوئی بیچنے بیا کہ کہ میں تندرست صحیح مزاج کا ہوں جھے اجازت دے دی جائے ، یا کوئی بیچنے والا یوں کہے کہ میں تندرست اور صحیح مزاج کے ہاتھوں بیچوں گا تو کیا ان کو اجازت ہوجائے گی ؟ ہرگر نہیں۔

بلکہ حکم عام رہے گا اس طرح یہاں بھی حکم عام رہے گا، اس لیے (ان رسموں کے) منع کرنے میں ہم پرالزام عائز ہیں ہوسکتا۔ (دعوات عبدیت ہمن ۱۲،۱۲۳)

اس کی السی مثال ہے جیسے آپ کا بچہ بیار ہے اوراس کوڈا کٹر نے حلوا نقصان دہ ہتا ہے تو آپ اس کو نقصان سے بچانے کے لیے یہاں تک اہتمام کریں گے کہ آپ ہتا ہو جو بھی حلوانہیں کھائیں گے۔ دیکھئے گوآپ کے لیے ڈاکٹر نے حلوے کو نقصان دہ نہیں کہالیکن پھر بھی چونکہ بچہ سے آپ کو محبت ہے اس لیے اگر آپ کا جی جا ہے گا تب بھی حلوانہ کھائیں گے، تاکہ آپ کو دیکھ کر آپ کے بچہ کا بھی کہیں جی نہ للچائے اور کھا کر فقصان میں مبتلا ہوجائے ، اس کی حفاظت کے لیے آپ نے اپنی مرغوب بلکہ مفید شک کو اسے لیے ناجائز کرلیا۔

یہی مطلب ہے کہان فقہاء نے بعض مستحب افعال کومکروہ کہہ دیا۔

اب فقہاء احناف پراعتراض کیاجا تاہے کہ وہ ایسے فعل کو مکر وہ کہتے ہیں (اور منع کرتے ہیں) جس کی فضیلت حدیث میں آئی ہے (یا مثلاً وہ فعل جائز ہے) اعتراض کرنے ہیں، میں نے جو مثال دی ہے اس میں بھی نہاعتراف کہتے ہیں، میں نے جو مثال دی ہے اس میں بھی نہاعتراض کیا کہ حلوے سے منع تو کیا تھا بچہ کو اور گھر کے ذمہ دار نے منع کردیا گھر والوں کو بھی لے

له الافاضات اليوميه، ١٠/٠٨ ـ

## شادی میں ہونے والے گنا ہوں کی تفصیل گناہ کی دوشمیں ظاہری وباطنی

حق تعالی کاارشادہے:

''وَ ذَرُوُا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ'' اورتم ظاہری گناه کوبھی چھوڑ دواور باطنی گناه کوبھی چھوڑ دواور باطنی گناه کوبھی چھوڑ دولے

اس سے معلوم ہوا کہ گناہ کی دوشمیں ہیں۔ ظاہری گناہ اور باطنی گناہ۔ ظاہری گناہ اور باطنی گناہ۔ ظاہری گناہ کی تفصیل یہ ہے کہ جو دوسروں کو بھی محسوس ہو، اور باطنی گناہ وہ ہے جو دوسروں کو محسوس نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو ظاہری گناہ ہیں (مثلاً زنا، چوری، شراب وغیرہ) صرف یہی گناہ ہیں، بلکہ اور بھی گناہ ہیں جو محسوس ہیں یعنی ہاتھ یاؤں، آئکھ زبان وغیرہ ان اعضاء سے جو گناہ ہوتے ہیں چونکہ یہ اعضاء محسوس (اور دکھائی دیتے) ہیں اس لیے ان کے افعال بھی محسوس ہوتے ہیں، اور باطنی گناہ ایسے کل کے ہیں جوخود محسوس نہیں ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ (گناہ) غیر محسوس ہیں اور وہ کل کون ہے؟ قلب اور نفس ، تو معلوم ہوا کہ بعض گناہ قلب (دل) اور نفس کے بھی ہیں۔

اب ذرا مہر بانی کر کے ان گنا ہوں کے نام بتلا یۓ جو قلب اور نفس ہے متعلق ہیں؟ آپ تو کیا بتلا تے ہیں اور اللہ بتلاتے ہیں؟ ہیں؟ آپ تو کیا بتلا ئیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں اور اللہ بتلاتے ہیں کے

''يَا اَيُّهَا الَّـذِينَ امَنُوا لَا تُبُطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذَى كَالَّذِى يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَآءَ النَّاسِ''۔ (بقرۃ)

لعنی اے ایمان والو! اپنی خیرات کواحسان جتلا کر تکلیف پہنچا کر ہر باد نہ کرو،

ل سورهٔ انعام، بيان القرآن ٢ فقد اللبيب في عقد الحبيب، ملحقه مواعظ ميلا دالنبيُّ ،ص ٣٥٥٠

اس آیت سے ریا (دکھلا دے) کا گناہ ہونا معلوم ہوا (اس کے علاوہ اور بھی حدیثیں وآیتیں ہیں )۔

# کپڑوں کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد

#### اور ہماری حالت

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو محض شہرت کے لیے کیڑا پہنتا ہے اس کو حق تعالی قیامت کے دن ذلت کا کیڑا پہنا ئیں گے۔ یعنی شہرت کی غرض سے جو کیڑا پہنا جائے تا کہ لوگ انگشت نمائی کریں کہ کیسا بڑھیا کیڑا پہنا ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہا گر کوئی کپڑااس نیت سے پہنا جائے کہ ہمارا نام ہو، ہماری شہرت ہوتو اسے قیامت میں ذلت کا لباس پہنا یا جائے گا، حالانکہ ہر جوڑا بہت قیمتی بھی نہیں ہوتا۔

(اورآج کل شادی کے موقع پر جو کیڑے آتے ہیں اور دیئے دلائے جاتے ہیں ان میں) شہرت کی نیت علامتوں سے ظاہر ہوتی ہے چنانچہ بازار سے کیڑا چھانٹ کر لاتے ہیں، یہیں دوسراد کھایا، یہ ہیں، تیسراد کھایا یہ بھی نہیں، یہ ساری چھان پچھوڑ صرف اس لیے ہوتی ہے کہ وہ کیڑا کم از کم ایسا تو ہوجو کہ ہمارے خاندان میں تو کسی کے پاس نہ نکلے تا کہ ہماراا متیاز اور خصوصیت ہو، ہماری عزت شہرت ہو، روز کے استعالی کیڑوں میں زیادہ خرچ بھی نہیں، جب اس میں فخر کی نیت ہونے سے حدیث شریف میں سخت وعید آئی ہے تو جہاں ہزاروں کا خرچ کردیا جاتا ہو وہاں تو کیا ہو چھنا۔

لے بیان القرآن۔

سرے افسوس کی بات ہے کہ ان رسموں میں آج کل بڑے بڑے عقابتہ بھی مبتلا ہیں، (اور اس میں کوئی گناہ نہیں سبجھتے) اور کیا کہوں کہتے ہوئے شرم آتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت سے علماء بھی ان رسموں میں ڈھیلے ہیں، میرے پاس ایسے خطوط آتے ہیں کہ گرشادی میں مجمع کرلیا یا کھانا کھلا دیا آپیں میں کچھدے دلا دیا تو اس میں شریعت کے خلاف کون سی بات ہوگی۔ جب ہمارے کیم ہی مریض ہیں تو پھر مریضوں کا علاج کون کرے وہ بچارے کہاں جائیں؟

اور حقیقت یہ ہے کہ رسمیں دوقتم کی ہیں، ایک تو وہ جو شرک وبدعت ہیں، دوسرے وہ جو شرک وبدعت والی رسمیں تو دوسرے وہ جو تفاخر (ریا، شہرت) کی ہیں، میں کہنا ہوں کہ شرک و بدعت والی رسمیں تہلے سے زیادہ بڑھ سکئیں۔

اب تو حالت یہ ہے کہ اگر کوئی جوڑا دوسو سے کم کا ہو (اور آج کل دوہزار سے کم کا ہو (اور آج کل دوہزار سے کم کا ہو) تو وہ جوڑا ہی نہیں ،اس کا نام کفن رکھا جاتا ہے ، کہا جاتا ہے کہ جوڑا کیا دیا ، جیسے کفن ڈال دیا ،اورا کثر جو جوڑے دوسرے رشتہ داروں کو دیئے جاتے ہیں وہ ہوتے بھی ایسے ہی ہیں کیونکہ اب تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ عدد میں دس ہونا چاہئے چاہے ہوں کفن (بالکل گھٹیا) جیسے ،یہ بہو کے مال باپ کا ہے ،یہ نانا کا ہے ،یہ خاک کا ہے ،یہ بلاکا ہے ،غرض عدد کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے حالا نکہ ضرورت ایک کی بھی نہیں لے

# فخرك متعلق حضورصلى الله عليه وسلم كافر مان اور بهاري حالت

فخرود کھلا وے کے متعلق ایک حدیث یاد آئی جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان دوشخصوں کی دعوت قبول کرنے سے ممانعت فر مائی ہے جوایک دوسرے سے بڑھنا چاہیں اور بحثا بحثی میں کھانا کھلائیں، (یعنی موازنہ اور مقابلہ کرلے) پیہ مصیبت ہم نے قصبوں میں بہت دیکھی ہے اور شہروں میں دوسری طرح کی مصیبتیں ہیں، قصبوں ہم نے قصبوں میں بہت دیکھی ہے اور شہروں میں دوسری طرح کی مصیبتیں ہیں، قصبوں

ا فقراللبيب، ص: ١٥٥ ـ

میں تو بیرحالت ہے کہ اگر کسی نے شادی میں دوشم کا کھانا دیا ہے تو دوسر اتخص اپنے یہاں
تین شم کا کھانا دے گا۔ تیسرا چار شم کا، اس کا اتنا اہتمام ہوتا ہے کہ کھانے کی فہرسیں
نکال کردیکھی جاتی ہیں، کہ فلال شخص کی شادی میں کتنے کھانے تھے، اگر چار تھا ور چار
ہی ہماری شادی میں ہوئے، تو نام ہی کیا ہوگا، اور اس کا تذکرہ ہی کیا ہوگا، کیونکہ کوئی نئ
بات تو نہیں ہوئی، چار کی جگہ چھ ہونے چاہئیں ور نہ پانچ تو ضرور ہوں۔ اب چھر یہ تفاخر
نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ اس سے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اس سے بڑھنے کی کوشش
کرتا ہے لے

### اب آپ خود ہی فیصلہ سیجئے

قرآن پاک کی متعدد آیتیں اور حدیثیں فخر اور ریاء (دکھلاوے) کوحرام ہتلاتی ہیں اور بید دونوں گناہ فیس اور قلب سے متعلق ہیں، اس کا تو کوئی انکار ہی نہیں کرسکتا کہ ریا اور فخر بھی گناہ ہیں، کیونکہ قر آن اور حدیث سے ان کا گناہ ہونا ثابت ہو چکا ہے۔

اب اس کے بعد واقعات کو دیکھ لیجئے کہ ان شادیوں میں کیا نیت ہوتی ہے کیا یہ نیت نہیں ہوتی کہ شان ظاہر ہو، شہرت ہو، نام ہو، ہماری بات لوگوں میں رہے گوسب کی نیت نہیں اس میں بھی کیسال نہیں ہوتیں، یعنی بیضر ورہے کہ انیس بیس کا فرق ہوتا ہے اور اگر فرق بھی یہ فرق بھی کیا ہوتا ہے، جس کی نیت میں زیادہ فساد نہیں ہے، وہ بھی یہ فرق بھی ایک بیاک پاک وصاف ہے، کچھتو ضرور فساد ہوتا ہے۔

مر تر بھی مان لیا جائے تب بھی کیا ہوتا ہے، جس کی نیت میں زیادہ فساد نہیں ہے، وہ بھی یہ کھتو ضرور فساد ہوتا ہے۔

ہمارے قصبہ میں ایک پردیسی صاحب نے اپنی بہن کی شادی کی اور ہمت کرکے انہی کپڑوں میں رخصت کردیااس کی والدہ کے پاس کل آٹھ سورو پئے تھے اسی میں ان کو جج بھی کرنا تھا،لڑکی کی ماں کی بہتجویز تھی کہ لڑکی کو پانچے سو کا زیور دوں گی، جوڑے دوں گی، پھر حج کروں گی۔بہر حال ان کے بہت ہی طوفان برپاکرنے کے

ل نقد اللبيب في عقد الحبيب،ص: ٥٧٤ ، ملحقه مواعظ ميلا دالنبيً \_

ارادے تھے ہمارے گھر رات کومشورہ کرنے کے لیے آئیں۔صاحبزادہ نے موقع غنیمت سمجھا داماد کو بلالائے اورلڑ کی کوگاڑی میں بٹھلا کرعزت سے رخصت کر دیا ، پی خبر جب ان کو ہوئی تو کوسنا شروع کر دیا، رونا پٹینا مجایا ایک آفت بریا کر دی، میں نے کہا خبر دار! ہمارے گھر میں رونا پٹینامت مجاؤ،اینے گھر جا کرروؤ پیٹو،اس کے بعد میں نے کہا خیر جو کچھ ہونا تھاوہ تواب ہو چکالڑ کی تواٹینے گھر پہنچے گئی،اب پیکرو کہ جوڑےاب بنا کر جھیج دو، وہ کہنے گئی ہائے میں یوں دیتی اس طرح کرتی، میں نے کہا خیرا بھی کچھ نہیں ہوا، میں کیڑے والے کو بلا دول خوب اعلیٰ سے اعلیٰ (اچھے سے اچھے ) کیڑے بنا کر بھیج دو،اس کے آنے سے پہلے سرخ روہوجاؤگی، کیونکہ تم یہ کہہ سکوگی کہ جب ہمیں خبر ہوئی تب ہم نے کیڑے جیجے دیئے ، یہن کروہ کیا کہتی ہے کہ واہ صاحب اب کیا ہوتا ہےاصلی موقع تو دینے کا نکل ہی گیا،اب کیا نام ہوگا،وہ تواب بات ہی ختم ہوگئی،اب تو میں کچھ بھی نہ کروں گی۔

صاف کہتی ہے کہ واہ صاحب اب تو پچھ بھی نہ کروں گی۔ آپ نے دیکھ لیا کہ بیتو زبان سے اقرار ہے ( کہسب کچھ لین دین، نام نمود،

دکھلا وے اور شہرت کے لیے ہوتا ہے ) اچھا ہوا بچاری کے روپئے نچ گئے ورنہ فج ہی

غرض جو کچھشادیوں میں کیا جارہا ہےسب ناموری کے لیے کیا جارہا ہے، گو سب کی نیتیں اس میں بھی برابر نہیں ہوتیں یعنی پیضرور ہے کہ انیس بیس کا فرق ہوتا ہے اورا گرزیادہ فرق مان لیا جائے تب بھی کیا ہوتا ہے،جس کی نیت میں زیادہ فساد بھی نہیں ہےوہ بھی بینہ بمجھیں کہ ہماری نیت بالکل پاک وصاف ہے کچھتو فسادضر ور ہوتا ہے۔ تو اب بتلایئے یہ کیسے جائز ہوسکتا ہے، اور یہ سوال کہاں تک سیحے ہے کہ ان چیزوں میں ناجائز کی کیابات ہے؟ یہ بالکل غلط ہے،اگر گناہ کی حقیقت سے واقف هوتے تو ہرگز ایبانه بمجھتے۔(نقداللبیب فی عقدالحبیب،ملحقه مواعظ میلا دالنبی ،ص:۵۷۹)

بیاہ شادی میں کھلانا پلانا، دینا دلانا، مجمع کرنا (جیسا کہ آج کل دستور ہے بیہ سب جھوڑنے کے قابل) واہیات ہے،سب ہی میں خرابی ہے،کسی میں میں تھوڑی کسی میں بہت،اگرانصاف کی نظر سے دیکھا جائے، تواکثر تو یہی ہے کہ کھانا کھلانا پلانا، مجمع کرنا، دور دراز سے لوگوں کو بلانا، جوڑے لینادینا پیسب صرف نام نموداور شہرت کے لیے ہوتا ہے، نہ کسی کے ساتھ ہمدردی مقصود ہے نہ کچھ، ہر شخص اینے دل کوٹول کرد کھے لیے

#### بیاه شادی میں اسراف کا گناه

دوسری خرابی جو (بیاہ شادی کے موقعہ پر) لازم ہے وہ اسراف ہے، (جو کہ حرام ہے کیونکہ) اسراف کہ ج کیونکہ) اسراف کہتے ہیں معصیت (یعنی گناہ کے کام) میں خرچ کرنے کو آپ کا خیال ہوگا کہ ہم کون سی معصیت میں خرچ کررہے ہیں، ہمارے یہاں ناچ نہیں، گانا نہیں، باجہ نہیں۔

اے صاحبو! تفاخر، ریا (نام ونموداور دکھلاوا) بھی تو معصیت ہے پس فخر کے لیے خرچ کرنا، معصیت ہی میں خرچ کرنا ہے، اس لیے اسراف میں یقیناً داخل ہے، اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ معصیت ناچ گانے میں منحصر نہیں بلکہ بہت سے گناہ دل سے متعلق بھی ہیں، چنانچ تفاخراور ریاان ہی دل کے گنا ہوں میں سے ہیں، لہذا اس میں خرچ کرنا بھی گناہ ہی میں خرچ کرنا ہے، اور یہ معلوم ہو چکا ہے کہ معصیت (یعنی گناہ) میں خرچ کرنا اسراف ہے، اور یہ بھی اسراف ہے، اور اسراف کے متعلق اللہ تعالی کا ارشاد ہے (انَّ اللهُ لَا یُحِبُّ الْمُسُوفِیْنَ) ہے شک اللہ تعالی اسراف کرنے والوں کو پہند نہیں کرتا، پس اسراف قطعاً فرموم (برا) ہوگا۔

ابا گرکوئی شخص اپنی نیت درست بھی کر لےاور تفاخر، نام نمود، ریاوغیرہ سے نچ بھی جائے تو شریعت کا ایک قاعدہ اور بھی ہےوہ یہ کہ جس امرمباح ( لیعنی جائز کام ) اِ فقداللہیں، ص:۵۸۴۔ کے کرنے سے دوسرا کوئی شخص کسی شرعی محذور (معصیت) میں مبتلا ہوجاتا ہوتو وہ مباح مباح نہیں رہتا۔

اب اگرکسی نے اپنی نیت درست کربھی لی مگر دوسر بےلوگ جن کی نیت درست نہیں ان کوتو اس شخص کے مل سےقوت اور تائید ہوگی ،اس لیے نیت درست ہونے کے باوجودیدا فعال اس شخص کے ق میں بھی ناجائز ہوجائیں گے۔اس کی مزید نفصیل آگے بھی آئے گی لے

## بیاه شادی میں مجمع اور بارات وغیر ه رسموں کی

# گنجائش ہے یانہیں؟

اگرکوئی شخص کے کہ ہم نے تو خوب غور کر کے دیکھ آبیا، ہماری نیت تو بالکل ٹھیک ہے، ہم کونام نمود، شہرت، ہرگز مقصود نہیں، ہمیں تو اس کا خیال بھی نہیں ہوتا تو میں اس کو جھوٹا نہیں کہتا، واقعی بعض لوگ نیک نیت بھی ہوتے ہیں مگر میں خواہ مخواہ ان کو کیوں الزام دوں، اور جو صلحتیں لوگ بیان کرتے ہیں، وہ ایک حد تک ٹھیک بھی ہیں، کہتے ہیں کہروز تورشتہ داروں سے کہاں ملنا ہوتا ہے شادیوں میں سب سے ملاقات ہوجاتی ہے، غریبوں کو کھانا پہنچ جاتا ہے یہ بے شک اچھی نیت ہے۔

کین میں کہتا ہوں کہ اول تو ایسے خالص نیت کے لوگ ہیں ہی کتنے پھر جو ہیں بھی انہوں نے بسلام خواہیں کی ، بھی انہوں نے بس ایک مصلحت کوتو دیکھااور ہزاروں مفاسد (خرابیوں) پرنظر نہیں گی ،

ایک چیز پرنظر کی اور دوسری بہت ہی چیزیں نظر سے غائب کر دیں۔

حضرات سنئے!اس کے متعلق بھی شریعت نے قوا نین وضوالط مقرر کردیئے ہیں شریعت کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے،نہایت منضبطاور مکمل قانون ہے۔

ل نقد اللبيب في عقد الحبيب، ص: ٧ ٥٥ــ

ا کثر حضرات میصلحین بیان کرتے ہیں کہ میں ان تقریبات (شادیوں) میں کچھ گنجائش نکال دوں،صاحب اگر شریعت میرے اختیار میں ہوتو مجھ سے رعایت کی درخواست بھی کی جائے لیکن شریعت میرے گھر کی چیز تو نہیں ہے، میں خواہ نخواہ اپنی طرف سے رعایت بھی کردوں تو اس سے کیا ہوگا، جوام زناجائز ہے وہ میرے کہنے سے جائز تھوڑی ہوجائے گا، بلکہ الٹا مجھ ہی سے سوال ہوگا کہتم کون تھے جائز کرنے والے تو میں کیوں مصیبت میں پڑوں ا

#### شريعت كاقاعده

سنئ! شریعت نے ایسے موقع کے لیے کیا حدود اور قواعد مقرر کئے ہیں سومنجملہ ان کے ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ جب کسی چیز میں مصلحت اور مفسدہ بھی ہے، تو اس اعتبار مفسدہ کا ہوتا ہے لیعنی اگر کسی چیز میں مصلحت بھی ہے اور مفسدہ بھی ہے، تو اس حالت میں مصلحت کو نہ دیکھا جائے گا بلکہ مفسدہ کا اعتبار کیا جائے گا۔

پھراس کی بھی ایک حدہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ صلحت دوشم کی ہوتی ہے ایک تو وہ مصلحت جس کا حاصل کرنا واجب ہو، وہاں تو بیچکم ہے کہاس مصلحت کو حاصل کر و اور مفسدہ کورو کنے کی کوشش کرو۔

مثلاً نماز میں جماعت کے لیے آتے ہیں لیکن فرض کرو کہ امام ایسا ہے کہ قرآن غلط پڑھتا ہے یا اور کوئی الیی ہی کی ہے جس کی وجہ سے اس کے پیچھے نماز مکروہ ہوتی ہے تو ہم کوشش تو یہ کریں گے کہ وہ خض امامت سے معزول کر دیا جائے ، لیکن جب تک ہم اس کوشش میں کامیاب نہ ہوں گے اس وقت تک اس کے پیچھے نماز پڑھتے رہیں گے، یہ نہ کریں گے کہ جماعت میا تو سنت مؤکدہ ہے یا واجب تو مسجد میں جماعت کے لیے آنا ایک الیم مصلحت ہے جو ضروری ہے مگر اس کے ساتھ ہے مسجد میں جماعت کے لیے آنا ایک الیم مصلحت ہے جو ضروری ہے مگر اس کے ساتھ ہے

مفسدہ بھی شامل ہوگیا کہ امام ایسا ہے جس کے پیچھے نماز مکروہ ہوتی ہے اب یہاں مصلحت بھی ہےمفسدہ بھی ہے گرمصلحت ایسی ہے کہاس کا حاصل کرنا واجب ہے، تو اس صورت میں حکم بیہ ہوگا کہ جماعت کو نہ چیوڑ و، بلکہاس مفسدہ کا علاج کرو، یعنی امام کو الگ کرو،مگرالگ کرو،خوش تدبیری ہے،فتنہ فساد کی اجازت نہیں ایسی باتوں کے لیےلڑنا نہیں جاہے کیونکہ لڑنے بھڑنے کے مفاسداس کراہت کے مفسدہ سے بھی زیادہ ہیں۔ اورایک مصلحت الیی ہوتی ہے کہ وجوب کے درجہ میں نہیں (یعنی جس کا حاصل کرنا واجب نہیں) جیسے شادی میں بہت سے بھائیوں کا آپس میں مل لینا یاغریوں کو خاص وفت میں کھا نامل جانا، بیمصلحت شرعاً واجب نہیں ہے،اوراس کے ساتھ مفاسد بہت سے موجود ہیں، جیسے تفاخر، ریا، نام نمود، شہرت وغیرہ۔

جہاںالیی مصلحت جوواجب نہ ہوکسی مفسدہ کے ساتھ جمع ہوجائے گی وہاں اس مصلحت ہی کوچھوڑ دیں گے، بلکہ ایسی ہزاروں مصلحتیں بھی (جو واجب نہ ہوں )اگرکسی ا یک مفسدہ کے ساتھ جمع ہوجا ئیں ،ان کوبھی حچھوڑ دیا جائے گا ،اور قانون ہمارے قبضہ میں نہیں ہے کہ تمہاری مصلحتوں کی رعابت کی وجہ سے اس میں وسعت کر دی جائے ، بیہ قانون توخدا کا بنایا ہواہے۔

چنانچة قرآن مجيد ميں اس قانون كى تصريح موجود ہے، ارشاد ہے:

"يَسْاَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلُ فِيُهِمَا اِثُمٌ كَبِيْرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَاِثُمُهُمَا أَكُبَرُ مِنُ نَّفُعِهِمَا"ـ

لینی لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ شراب اور جوے کا کیا حکم ہے آپ کہہ د یجئے کہان میں بڑا گناہ ہےاوران میں کچھ فائدے بھی ہیں،اوروہ گناہ کی باتیںان فائدوں سے زیادہ بڑھی ہوئی ہیں،اس لیے دونوں چھوڑنے کے قابل ہیں کے

لے بیان القرآن۔

د کیکھئے خود آیت میں اس بات کی تصری ہے کہ جو ہے اور شراب میں مصالح (و فوائد) موجود ہیں لیکن چونکہ گناہ بھی موجود ہے،اس واسطے علم اس کی حرمت کا ہی ہوا، تو پہقاعدہ قرآن مجید سے ثابت ہو گیا کہ جہاں مفسدہ اور ایسی مصلحت جوشر عاً واجب نہ ہو جمع ہوں وہاں ترجیح مفسدہ ہی کو ہوگی۔

لیجے! اب تو اس قانون کے انکار کی بھی کوئی گنجائش نہیں رہی ، جب حنفی مذہب میں یہ قاعدہ لکھا ہوا پاتے ہیں کہ اگر کسی کام میں مفسدہ اور مصلحت دونوں جمع ہوں تو ترجیح مفسدہ کو ہوگی بشرطیکہ اس مصلحت کا حاصل کرنا واجب نہ ہو، بس اس بناء پر ہم ان رسموں کو منع ہی کریں گے۔ (مثلاً برات وغیرہ) اب اس کا بھی جواب ہوگیا کہ اس میں مصلحین ہیں کیونکہ جہاں محین ہیں وہاں مفسدے بھی تو موجود ہیں لے

# جن کی نیت بالکل پاک صاف ہوان کے لیے بیاہ شادی میں مجمع کرنے کی اجازت ہے یانہیں؟

بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کی نیت میں نہ فخر ہے نہ تکبر ہے نہ شہرت نہ کوئی اور خرابی بالکل پاک وصاف ہیں۔ وہ البتہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب ہمارے فعل میں (یعنی ہم جوشادی کرتے ہیں اس میں) تو مصلحتیں ہی مصلحت ہے مفسدہ بالکل نہیں، اللہ گواہ ہے ہماری نیت نہ تفاخر کی ہے، نہ ریا کی ہماری نیت میں کوئی خرابی نہیں، ہماری نیت تو بالکل پاک وصاف ہے۔

سوا گرکوئی ایسادعویٰ کریتو ہم اس کوجھوٹانہیں کہتے ممکن ہے کسی کی نیت ایسی پاک وصاف ہواوراسراف (فضول خرچی) کا جومفسدہ تھااس کا وہ یہ جواب دے سکتے ہیں کہ ہمیں رائی برابر بھی نقصان نہیں پہنچ سکتا (لیکن) اول تو اس کانشلیم ہی کرنا مشکل

ل نقر اللبيب ، ص: ٥٨٩ ـ

ہے کہ نقصان نہیں پہنچتا میں اگرا نکار کرنے پرآ جاؤں تو کہہ سکتا ہوں کہ قرض ہوہی جاتا ہے اور میں واقعات سے ثابت کرسکتا ہوں کہ ایسے موقعوں پر بڑے بڑے اوگ بھی مقروض ہوجاتے ہیں کیونکہ ہرشخص اپنی حیثیت سے بڑھ کر ہی ان شادیوں میں خرچ کیا کرتا ہے، مگر خیر میں اس کو بھی مانتا ہوں کہ اسراف نہیں ہوتا، بلاضرورت میں کیوں اس بحث میں بروں مگر جو بات کہنے کی ہے وہ تو ضرور کہی جائے گی ، کیا میں حقائق (اور شرعی احکام) کو بھی ظاہر نہ کروں؟

سوسنے! میں نے مانا کہ آپ بنی نیک نیتی کی بناپراس قاعدہ سے ایک درجہ میں نیج گئے کہ جہال مفسدہ اور مصلحت دونوں جع ہوجا ئیں وہاں ترجیح مفسدہ کو ہوتی ہے خیر اس قاعدے سے تو آپ جیسے تیسے نیج گئے کیکن حضرات ابھی پیچھانہیں چھوٹا اب ایک اور قاعدہ بھی موجود ہے اور وہ بھی ہماری شریعت ہی کے اصول میں سے ہے اور قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔

#### شريعت كااتهم قاعده

شرعی قاعدہ ہے کہ ہمارے جس مباح (جائز)عمل سے کسی دوسرے مسلمان کو دین کا نقصان پنچے تو ہمارے لیے بھی وہ عمل مباح (جائز) نہ رہے گا،حتی کہ اگر کسی مندوب ومستحب فعل سے بھی کسی مسلمان کے اعتقاد یا عمل میں کوئی خرابی پیدا ہوجانے کا اندیشہ ہوتو اس مستحب عمل کوترک کر دیا جائے گا، یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ نے بعض احادیث بڑعمل کوترک کرادیا۔

مثلاً حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، جمعہ کے دن فجر کی نماز میں الم تنزیل اور سورہ دہر پڑھنے کی ،اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا، چنانچہ شافعیہ اب بھی پڑھتے ہیں ، ابتک ان کا یہی معمول ہے۔ اورامام ابو حنیفہ قرماتے ہیں کہ اس کا التزام (یعنی اس کی یابندی) کرنا مناسب

نہیں، دیکھئے حدیث شریف میں وارد ہے مگرامام صاحب اس کومنع کرتے ہیں۔ ۔

اصل میں امام صاحب کے اس قول کا حاصل یہ ہے کہ بیمل واجب تو ہے نہیں محض مستحب ہے، اور اس مستحب سے دوسروں کے واسطے ایک خرابی پیدا ہوجاتی ہے امام صاحب کوعوام کی کیفیت کا مشاہدہ ہوا کہ بعض مستحب افعال بھی ان لوگوں کوشبہ میں ڈال دیتے ہیں، چنانچواس معمول کے متعلق بھی امام صاحب نے سمجھا کہ جب کسی جمعہ میں بھی ناغہ نہ ہوا ور بھی اس کے خلاف کرتے نہ دیکھیں گے تو سمجھیں گے کہ بیمل لازم اور واجب ہے بیتوا عقادی خرابی ہوئی۔

دوسرے ممکن ہے کہ ایک اور بھی خرابی کا مشاہدہ ہوا ہواور وہ مملی خرابی ہے وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ نماز میں مجمع بہت ہوجا تا ہے اور دور والوں کو سنائی نہیں دیتا (اور اگر سنائی بھی دیلین عوام کو معلوم نہیں ہوتا) کہ امام نے سجدہ کی آیت پڑھی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ امام نے تو سجدہ کیا اور مقتدی گئے رکوع میں اور وہ اٹھا سجدے سے اور کہا الله الکہ اکبو ۔ انہوں نے سمجھ اللہ لمین حمدہ ،گڑ بڑی ہوجاتی ہے، چنانچہ مکہ معظمہ میں ایک دفعہ یہی گڑ بڑ ہوئی۔ جمعہ کے دن ایک دفعہ شافعی امام نے فجر کی نماز میں معمول کے مطابق الم تنزیل سورہ پڑھی (جس میں سجدہ کی آیت بھی ہے) وہ سجدہ کہ است پر پہنچ کر سجدہ میں چلے گئے اب جنہیں معلوم نہیں کہ یہ سجدہ تلاوت کیا ہے وہ سمجھے کہا مام نے رکوع کیا ہے وہ رکوع میں ہے کوئی سجدہ کہا مام نے رکوع کیا ہے وہ رکوع میں ہے کوئی سجدہ کہا مام نے رکوع کیا ہے وہ رکوع میں ہے کوئی سجدہ میں ہے کوئی سے سے کوئی سجدہ میں ہے کہا کہ شافعیوں نے تو قر آن کے بالکل خلاف عمل کیا، مغرب کی طرح فجر میں بھی تین رکعت بڑھتے ہیں۔

تو آپ نے دیکھا کہ نوبت کہاں تک پینچی، بس امام صاحب نے ایسے ہی واقعات دیکھ کر فرمایا کہ جومل واجب بھی نہیں اورعوام میں اس کے کرنے سے گڑ بڑ ہوتی ہوتو کیا ضرورت ہے کہ اس کو کیا ہی جائے۔

غرض الیی بات کرنا جس ہے عوام میں گڑ بڑ ہوجائے (لینی عوام فتنہ میں مبتلا ہوجائے) درست نہیں،تو قاعدہ شرعی پیٹھہرا کہ جس مباح (جائز) سے اور جس مستحب سے عوام کسی دین کی خرابی میں براجائیں وہ فعل خواص کے لیے بھی جائز نہیں رہتا، حالانکہ وہ خوداس خرابی سے بیچے ہوئے ہیں۔ایسے موقع پرخواص کولازم ہے کہ وہ خود بھی ایسےمباح یامندوبعمل کوبھی حچھوڑ دیں جس سےعوام کی خرابی کااندیشہ ہو۔ حقیقت میں بیقاعدہ وہ پہلا ہی قاعدہ ہے کہ صلحت اور مفسدہ جب جمع ہوجا ئیں تو مفسدہ کوتر جی ہوتی ہے کیونکہ دوسر کے خص کاخرابی میں پڑ جانا یہ بھی تو مفسدہ ہے۔ جب یہ قاعدہ سمجھ میں آ گیا تو اب سمجھئے کہ آپ کو وسعت ہے یا پنچ ہزارخر چ کرنے کی اور آ پ کوخدا نے علم بھی دیاہے جس کی وجہ سے آپ کفٹس پر قدرت بھی ہے کہ آپ نے اپنے نفس کوریا ہے، فخر ہے، تکبر سے سب سے بچالیا، شادی میں کوئی بے ا نتظامى بھىنہيں ہوئى كوئى نماز بھى قضانہيں ہوئى ، بلكە كوئى جماعت بھى فوت نہيں ہوئى \_ ہم نے مانا کہ آپ نے اپنے آپ کو ہرطرح کی برائی سے بچالیا، مگر حضور پیجی تو دیکھئے کہ آپ کے ممل کا نتیجہ کیا ہوا؟ آپ کو دیکھے کر آپ کے وہ بھائی اور برادری کے لوگ جوآ پ سے وسعت میں (مالداری میں )اورعلم میں کم ہیں، مگر برابری کے دعویٰ میں بڑھے ہوئے ہیں، وہ بھی شادی کواسی طرح کریں گےاور کہیں گے کہ ہم کیوں ان سے گھٹے رہیں،آپ نے تو گھر سے بچاس ہزار نکال کرخرچ کرڈالا ،اوران کے گھر میں رویئے کہاں ،انہوں نے جائدادگروی رکھ کےخرچ کیا،اب زمین گروی ہوئی ہےاس کی آمدنی گروی رکھنے والا کھار ہاہے،اور وہ سود ہے،اور وہ سود لینے والا اورتم سود یخ والے ہوئے اور حدیث میں دونوں پرلعنت آئی ہے، رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے کھانے والے اور کھلانے والے دونوں پرلعنت فرمائی ہے، بلاضرورت لعنت خریدی اور بیکس کی بدولت ہوا؟ آپ کے فعل کی بدولت نہ آپ ایسا کرتے اور نہ وہ اس مصيبت ميں براتے ۔ (نقراللبيب في عقد الحبيب، ملحقه مواعظ ميلا دالنبي)

### <u>ایک صاحب کا سوال اور حضرت تھا نو کی کا جواب</u>

۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ رئیسوں مالداروں کو (بارات وغیرہ کی رسموں سے ) کیوں منع کیا جاتا ہے،ان کے پاس روپیہ کافی ہوتا ہے شادیوں میں خرچ کرنے سے ان پر کیابار ہوتا ہے،البتہ غریبوں کومنع کرنا جاہئے۔

میں نے کہا: سجان اللہ! معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں ذرائجی ہمدردی نہیں، میں پوچھتا ہوں کہ اگر خدانخواستہ بھی آپ کا بیٹا بیار ہواور حلوا کھانا اس کونقصان دہ ہواس وقت آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ بیکریں گے کہ آپ تو حلوا بنا کر کھایا کریں اور وہ دیکھا کرے؟ میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی باپ ایسا ہوگا کہ اس کے سامنے حلوا لکائے کا دھنرت اس وقت بیحالت ہوگی کہ حلوا کھانا چاہیں گے بھی تو حلق سے نہ اتر کی اگر ایسا ہی کوئی سخت دل ہوگا تو خیر بازار میں جاکر کھالے گالیکن گھر میں تو حلوے کا نام بھی نہ آنے دے گا، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟

وجہ ظاہر ہے کہ یہی ہے اگر گھر میں حلوا کچے گایا گھر میں آئے گا تو پنہیں ہو سکے گا کہ صرف وہی لوگ کھا نیں جن کوحلوا نقصان نہیں کرتا، بلکہ دوسروں کو کھا تا دیکھ کراس کو بھی حرص ہوگی اور بیہ بھی کھائے گا۔اور بدپر ہیزی کرے گا چونکہ اس سے محبت ہے اور اس کا نقصان ہرگز گوارانہیں اس کی خاطر سارے گھر والوں پر حلوے کا پر ہیز ہوجائے گا۔

لیجئے اس کی بناءاسی قاعدہ شرعی پرتو ہوئی کہ جوفعل مباح (جائز) ہے وہ ہمارے لیے بھی ناجائز ہوجا تاہے جب کہ دوسروں پراس کا اثر براپڑ تا ہو۔

پس اگر آپ کومسلمانوں سے محبّت اور ہمدردی ہو ٹی توابیا کبھی نہ کرتے ، بلکہ بیہ سوچتے کہ میں تو کروں گااس وجہ سے کہ مجھ کووسعت (گنجائش) ہے اور دوسراغریب بھائی کرے گا برابری کا دعویٰ کی وجہ سے اور وہ ہوجائے گا تباہ ،لہذا میں ہی ہاتھ روک 

# بیاہ شادی سب سے آسان عمل ہے ہم نے

#### اس کودشوار بنادیا

غورکرنے کی بات ہے کہ انسان کوجتنی ضرور تیں پیش آتی ہیں سب میں پھونہ پھونہ کچھ خرچ کی ضرورت ہوتی ہے مثلاً آ دمی کسی کام سے جائے تو کھانا تو ضرورہی کھائے گا، پانی سب سے ستی چیز ہے، مگر اس میں بھی خرچ ہوتا ہے، خود پانی کی کوئی قیمت نہ سہی، مگر لانے والے کی اجرت تو دینا ہی پڑتی ہے، غرض ہر چیز میں پچھ نہ پچھ خرچ کی ضرورت ہوتی ہے سوائے نکاح کے کیونکہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے یہ ایک بیسہ پر بھی موقو ف نہیں کیونکہ اس کی حقیقت ایجاب و قبول ہے اور میمض دو بول ہیں ان میں کسی خرچ کی ضرورت نہیں اور مہرادھار ہے اس وقت اس کا کوئی تقاضانہیں نفس نکاح میں یہ خرچ شامل نہیں۔

اب فرمائیئے سب سے زیادہ سستی چیز اگر کوئی تھی تو نکاح تھا، گر اللہ بھلا کرے ہمارے بھائیوں کا سب نے آپس میں کمیٹی کر کے اس کوالیا مہنگا کر دیا ہے کہ غریب آ دمی کے لیے تو مصیبت ہوگئی اور اس میں شریعت کا بھی مقابلہ ہے اور عقل کا بھی ، بھلا یہ کوئسی عقل کہہ سکتی ہے کہ جس چیز میں بالکل روپئے کی ضرورت نہ ہواس میں فضول اس قدر روپیہ خرج کرڈ الا جائے۔

اَدْهُرِشْرِیعِت کہتی ہے 'اِنَّ اَعُظَمَ النِّکَاحِ بَرَکَةَ اَیْسَرُهُ مَوُّنَةً ''۔حدیث شریف میں ہے حضور صلی اللّہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ نکاح سب سے زیادہ برکت والا ہے جس میں سب سے کم خرج ہو، بیار شاد ہے جناب رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم کا یہ نقد الحبیب مین ۵۸۵ تا ۵۹۵ ۔

اس میں نکاح کے سارے خرج آ گئے جتی کہ مہر کی کمی بھی جس کی خصوصیت کے ساتھ فضیلت بھی وارد ہے لیے

#### ايك لطيفه

میرٹھ میں ایک مرتبہ ایک رئیس کے یہاں شادی تھی وہ دیندار تھ شریعت کے پابند تھے، پوری سادگی کے ساتھ انہوں نے شادی کی ، نہ ڈھول نہ تما شا، نہ باجہ ، نہ گانا،
ایک صاحب چیکے سے بولے ارے میاں (بیشادی ہے یا جنازہ ، خوشی کا موقع ہے یا تمی
کا) بس چنوں کی کسر ہے۔ ان رئیس صاحب نے بھی کہیں سن لیا، فوراً خدمت گاروں کو کھم دیا کہ ایک روپیہ کے چنے لے آؤ جب وہ لے آیا تو کہا کہ ان کے سامنے رکھ دو،
اور کہا کہ گمہ شریف پڑھئے کیا حرج ہے۔ اور برکت ہوجائے گی ، کلمہ شریف کی برکت ہی حاصل کرنے کے لیے تو اس میت کے واسطے پڑھتے ہیں، تو میری شادی میں بھی برکت ہوجائے گی ۔ گیا ہے۔

شادیوں میں نماز کی حالت بیہوتی ہے کہ نہ عشاء کی نماز ہے نہ شیخ کی نماز ہے، جماعت تو کوئی چیز نہیں،اگرینہیں تو گیڑسپڑتو ضرور ہے کہ نمازیں ٹھیک وقت پرادانہیں ہوتیں سے

ل نقد اللهيب في عقد الحيب ،ص: ٥٩٨ - ٢ نقد اللهيب في عقد الحبيب ص: ٥٦٢ - ٣ نقد اللهيب في عقد الحبيب ،ص: ٥٩٨ - ٣

تجربہ کاروں کے تجربے سے ہوشیار ہوجاؤ جن برگذر چکی ہےان سے سبق حاصل کرو

ایک کلکٹر صاحب کی داستان:

تجربہ کاروں کا قول زیادہ ماننے کے قابل ہے کے

حضرت اقدس مولا نامد ظله ( یعنی حکیم الامت مجد دالملت حضرت مولا نااشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ) کا ایک ایک لفظ پر معنی ہے، اور بڑے تجربہ پر مبنی معلوم ہوتا ہے چونکہ میر بےلڑ کے حبیب الرحمٰن سلمہ کی شادی کے موقعہ پریہ وعظ''نقد اللہیب فی عقدالحبیب' ہوا تھااس لیے میں نے اپنے ذاتی تجربہ کی بناء پراب بیرائے قائم کی ہے کہ شادی کے موقع پراحباب اور برادری کا ہجوم مردوں اورعورتوں کا بےحد تکلیف دہ ہے، اور عزت کے بجائے ذلت و پریشانی ہوتی ہے، میرے یہاں شادی کے موقع پر ایسی کوئی رسم نہیں ہوئی جیسے کہ اور جگہوں پر ہوا کرتی ہے، صرف خاص برا دری اور رشته داروں مردوں عورتوں کواطلاع دے دی گئی تھی اس پر بھی بڑا ہجوم ہو گیا اور جار پانچ دن تک مہمان داری رہی جس میں صرف کھانے کے انتظامات میں وہ پریشانیاں اٹھانی پڑی ہیں کہ میراول ہی جانتا ہے، میں نے اپنے خیال میں کوئی رسم ادا نہیں کی مگرصرف دعوت ولیمہاور برادری کےلوگوں کو جمع کرنے ہی میں مجھے تجربہ ہوگیا که حضرت اقدس کا ایک ایک لفظ بالکل صحیح ہے اور ہر گز ہر گز مجھی اس اہتمام سے شادی نہیں ہونی جاہئے۔

شادی کے اخراجات (خرچ) کا جواندازہ میں نے کیا تھااس سے چار گنازیادہ خرچ ہو گئے۔اورا کثر رشتہ داروں کوشکایت ہی رہی، کہان کی خاطر تواضع نہیں کی گئے یہ اصلاح انقلاب۔ کھانے کے لیے ہوشیار باور چیوں کا انتظام کیا گیالیکن نہ معلوم کس طرح زردہ میں مٹی کے تیل کی نا قابل برداشت بد بوہوگئ جس کی وجہ سے عین کھانے کے وقت جس قدر میری ذلت ہوئی ہے میرا ہی دل جانتا ہے۔اتن کافی مقدار میں حاول جس میں تھی میوے پڑے ہوئے تھے ٹی کے تیل کی بدیوہوجانے کی وجہ سے بھنگنوں اور چماروں کو ہٹوادینا دل کو بڑا شاق ہوا، بلکہاس سے بھنگنوں اور چماروں میں بھی بدنا می ہوئی کہ کشمیرکے گورنرصاحب کےلڑ کے کی شادی میں ایسا زردہ پکا میرا تو ہزاروں رو پیپزرج ہو گیااور ذلت و بدنا می اس کے بدلہ نصیب ہوئی، میں نے اسی وفت سے یکا عہد کرلیا کہ آئندہ انشاءاللدکسی بچہ کی شادی اس طرح سے نہ کروں گا۔ بلکہ حضرت اقد س (تھانوی) کےمواعظ کوخوب غور سے پڑھ کران پڑمل کروں گا اور بھی شادی کےموقع پر بھی برادری وغیرہ کا اجتماع نہ کروں گا، میں سیجے دل سے اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں جواس موقع پر مجھ سے ہوئی، حالائکہ میرے بھائی خواجہ عزیز اکھن صاحب نے مجھے بہت اصرار سے اس شادی میں برادری کا اجتماع کرنے سے منع کیا تھا، مگر میں نے پیہ مسمجها كهكوئي رسم خلاف شرع توميس كرول كانهيس صرف احباب اورخاص خاص برادري کےلوگوں کودعوت دوں گا ،مگریہ نیے معلوم تھا کہ ریجھی وبال جان ہوجائے گا۔

ذلت خواری کے علاوہ منتظمین کی اکثر نمازیں وقت پر نہ ہوئیں بے پر دگی بھی خوب ہوئی پر دہ کا اگر چہ بہترین انتظام کیا گیا تھا مگر میں نے خود دیکھا کہ خود میری ہی نظرا کثر غیرمحرم عورتوںِ پر پڑر ہی تھی جس سے میں نے انداز ہ لگایا کہایسے موقع پر پر دہ

کا نظام کماحقہ کرنا ناممکن ہے۔

میرے بہت سے برتن، تشمیری لباس (چا دروغیرہ) جو بڑے قیمتی تھے گم ہوگئے جس کا مجھے بڑا افسوس ہے، غرض شادی سے فارغ ہوکر جو میں نے غور کیا تو میرے گھر دلہن تو آئی مگر مجھے ذلت اور نقصان بہت بر داشت کرنا پڑا، کاش میں اپنے بھائی خواجہ عزیز الحسن کے کہنے پڑمل کرتا تو دلہن تو آتی مگر بیذلت اور نقصان بر داشت کرنا نہ پڑتا،

جو کافی رو پیدمیں نے خرچ کر دیا اور اس سے لڑکوں کی تعلیم میں مجھے آسانی ہوتی جس کی یریشانی اب مجھ کومحسوس ہور ہی ہے۔

میں چاہتا ہوں کہ میرے اس عریضہ کوشائع کر دیا جائے تا کہ جوصاحب اس کو پڑھیں وہ میرے ذاتی تجربہ پر بھروسہ کرکے آئندہ ایسی دعوت اور برادری کا اجتماع وغیرہ کی رسموں سے احتر از کریں،اور ذلت ونقصان سے بچیں ایسا ہی تلخ تجربہ میرے بھانجہ ڈیٹی کلکٹر کو بھی ہوالے

#### ہمت سے کام کیجئے

فرمایا: بیرسم ورواج بھی کتنی بُری چیز ہے، بڑے بڑھے کی اور عقمندوں تک ان میں مبتلا ہوجاتے ہیں اور عام رواج ہوجانے کی وجہ سے بہت سے لوگ اپنے اندراس کے خلاف کرنے کی ہمت نہیں پاتے مگر بیتو بڑی کمزوری کی بات ہے ہمت اور قوت سے مقابلہ کرنا چاہئے۔ اس کے بغیران کا بند ہونا صرف مشکل ہی نہیں بلکہ عادةً محال ہے کے

# باب(۱۲) دستوراممل شادی

# بیاہ شادی میں بھی ہم شریعت کے پابند ہی<u>ں</u>

بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ شریعت کوشادی غمی سے کیا تعلق (اس میں تو ہم آزاد ہیں جس طرح چاہیں کریں، یہ خیال بالکل غلط ہے) حق تعالیٰ کا ارشاد ہے: ''ایکحسَبُ اُلاِنُسَانُ اَنُ یُّتُرِکَ سُدیً''۔(سورۂ قیامۃ پ:۲۹)

كياانسان كمان كرتاب كهاس كوبيكار چھوڑ دياجائے گا؟

اس آیت میں اس خیال پرنکیر فر ماتے ہیں کہانسان مہمل اور برکار چھوڑ دیا گیا۔ (النقد اللہیب ص:۱۱۵)

دین وشریعت کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، نہایت کممل قانون ہے، شریعت نے ہر حالت کے متعلق ضروری قواعد بتلائے ہیں اوراسی وجہ ہے ہم کہتے ہیں کہ شریعت کامل ہے، اور کسی قانون کا مکمل ہونا یہ ہے کہ اس کے تمام حالات کے متعلق اس میں قواعد ہوں، پس شریعت کا کمال بہی ہے کہ اس میں تمام انسانی حالات کے متعلق مفصل قواعد موجود ہیں زندگی کا کوئی شعبہ اور کوئی جزءایس نکلنی ممکن نہیں جس میں شریعت کا کوئی حکم نہ ہولے

لى حقوق السراء والضراء ملحقه التبليغ ، ص: ١٨٠ \_

یہ خیال ہر گرنتیجے نہیں گہ نٹر بعت نے ہمارے افعال سے تعرض نہیں کیا نثر بعت نے ہر ہرچیز سے تعرض کیا ہے، لیجئے قرآن مجید میں ہے:

''لا تَاكُلُوْا اَمُوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِل ''لِعَنْ آپس مِیں ایک دوسرے کا مال غلط طریقہ پرنہ کھاؤ،مطلب بیرکہ حلال حاصل کرکے کھاؤ۔

اورارشادہے:' اُحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوٰ ا '' یعنی الله نے بی کوجائز کیا اورسودکو حرام کیا، بیمعاملات کے متعلق تھم ہوا۔

مال خرچ كرنے كابھى قانون ہے: ' مُحُلُوُا وَاشْرَبُوُا وَلاَ تُسُرِفُوُا ''لِعنی كھاؤپيواورفضول مت خرچ كرو۔

معاشرت کے متعلق بھی قانون ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

''يَا اَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا الَّا تَدُخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمُ حَتَّى تَسُتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى اَهُلِهَا''۔ (سورہ نورپ: ١٨)

اے ایمان والو! کسی کے گھر میں نہ جاؤجب تک کہان سے میل نہ کرلواور ان سے سلام نہ کرلو، بیمعاشرت کے احکام ہیں۔

اورارشاد ہے کہ:

''يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافُسَحُوا يَفُسَحُوا يَفُسَحِ اللَّهُ لَكُمُ وَإِذَا قِيلَ انتُشُرُوا فَانتُشُرُوا''۔ (سورة مِجادلہپ:٢٨)

ُ ''اے ایمان والو! جب تم سے کسی مجلس میں کہا جائے جگہ دوتو جگہ دے دو، مطلب بیر کہ دب کر بیڑھ جاؤ،اور جب کہا جائے کہاٹھ جاؤتواٹھ جاؤ''۔

. مجلس کے آ داب ہیں۔

دعوت میں جانے کا بھی قانون ہے۔

''يَا اَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا لَا تَدُخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ اِلَّا اَنُ يُؤُذَنَ لَكُمُ اِلَى طَعَامٍ غَيُـرَ نَاظِرِيْنَ اِنَاهُ وَلَكِنُ اِذَا دُعِيْتُمُ فَادُخُلُوا فَاِذَا طَعِمْتُمُ فَانْتَشِرُوا وَلا مُسْتَأْنِسِيْنَ لِحَدِيْتٍ '' (سورةُ احْزابِ يِ:٢٢)

اے مسلمانو! کھانا پکنے کے انتظار میں پہلے سے جاکر نہ بیٹھو، جب بلایا جائے تب جاؤ،اور جب کھانا کھا چُوچلے آؤ،وہاں بیٹھ کر باتیں نہ بگھارو۔

غرض ہر کام کا قانون ہے آ پ نے دیکھا پیسارے عادات اور معاشرت ہی تو ہیں،تو دیکھ کیجئے ہر چیز کامکمل قانون موجود ہے۔

اب اس کے بعد کیا یہ کہنے کی گنجائش ہے کہ شریعت کو ہماری شادی تمی سے کیا تعلق،اس کوتو ہماری رائے پر چھوڑ دیا گیا ہے، جب بیہ ہےتو پھر یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ سب چیز کا قانون ہواور بیاہ شادی کا کوئی قانون ہی نہ ہو،خوب سمجھ کیجئے کہ شادی بیاہ کا بھی شریعت میں قانون ہے جس کی تفصیل عنقریب آرہی ہے کے

حضورصلی الله علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق شادی

## کرنے کی ضرورت

شریعت نے نکاح کومسنون قرار دیا ہے اوررسوم کا اس کو جزء نہیں قرار دیا ، جناب رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم نے اس تقریب کوکر کے دکھلا یا اور قر آن شریف میں ے: "لَقَدُ كَانَ لَكُمُ فِي رَسُولِ اللهِ اُسُوةٌ حَسَنَةٌ "-

جس کے معنیٰ یہ ہیں کہ حق تعالیٰ فر ماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی ذات مبارک میں اچھانمونہ دیا ہے، نمونہ دینے سے کیا غرض ہوتی ہے، یہی کہاس کےموافق دوسری

خوب یا در کھیئے! کہ ق تعالیٰ نے احکام نازل کئے جو بالکل مکمل قانون ہے اور ان کاعملی نمونہ جناب رسول اللّه علیہ وسلم کو بنایا ،سواگر آپ کے اعمال نمونے کے ل نقد اللبيب في عقد الحبيب، ص: ٦١٥ ، ملحقة مواعظ ميلا دالنبيّ \_ موافق ہیں توضیح ہیں ورنہ غلط ہیں،اگر نماز آپ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے موافق ہے تو نماز ہے ورنہ کچھ بھی نہیں۔

اسی طرح معاملات اور طرز معاشرت کو مجھ کیجئے سب میں یہی حکم ہے تق تعالیٰ نے ہمارے پاس کسی فرشتہ کورسول بنا کرنہیں بھیجااس میں حکمت یہی ہے کہا گر فرشتہ آتا تو وہ ہمارے لیے نمونہ نہیں بن سکتا تھا، اس کو نہ کھانے کی ضرورت ہوتی نہ پہننے کی نہ از دواج (بیاہ شادی) کی نہ معاشرت کی ،ان چیزوں کےاحکام میں وہ صرف بیکرتا کہ ہم کو پڑھ کر سنا دیتا۔

حق تعالی نے بیزہیں کیا بلکہ ہماری جنس سے پیغیبر بنائے کہ وہ ہماری طرح کھاتے پیتے بھی ہیں ازواج وتعلقات بھی رکھتے ہیں ،تدن ومعاشرت کے بھی خوگر ہیں اوران کے ساتھ کتا ہیں جھجیں تا کہ کتاب میں احکام ہوں اوروہ خود بنفس نفیس ان کی تعمیل کر کے دکھا ئیں تا کہ ہم کوسہولت ہو .....جتنی باتیں انسان کو پیش آتی ہیں سب آپ کو پیش آئیں خود حضور صلی اللّه علیه وسلم نے بیبیاں رکھیں اوراپنی اولا د کا نکاح کیا.....اب آپ د مکھ کیجئے کہ کون سافعل ہمارانمونہ کےموافق ہے، کوئی تقریب خوشی کی ہوتی ہے تو ہم یہ ہیں دیکھتے کہ (حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ) دستوراعمل میں

# حضرت فاطمه رضى اللدعنها كانكاح اوررخصتى

نکاح کے وقت حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرما دیا کہ جوکوئی مل جائے اسے بلالو، پہلے سے کوئی اہتمام نہ کیا، نہاس کے لیے مجمع کیا گیا اور نہ کوئی خاص اہتمام ہوا، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو آسان کے فرشتوں کو بھی بلا لیتے ، آپ نے صرف چندآ دمیوں کو بلایاان میں حضرت انس ،حضرت طلحہ،حضرت زبیررضی لِ منازعة الهوىٰ،ص:•٣٥٦،۴۵٩\_

التهعنهم اورايك دوصحابي اور تتصاوريين كرجيرت ہوگى كەحضرت على رضى التدعنه موجود نه تھے، آپ کی غیبَت میں نکاح معلق کر دیا گیا، جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کوخبر پینجی تب آپ نے قبول کیا۔

اب رخصتی سنیے! نکاح کے بعدام ایمن سے فرمادیا کہ حضرت فاطمہ کو پہنچادو، برقعہ جا در پہنا کر ہاتھ پکڑ کر پہنچا آئیں .....انغرض: حضرت فاطمہ کوام ایمن کے ہمراہ حضرت علی کے یہاں پہنچوادیا، نہ پالکی تھی، نہ رتھ تھا، نہ تماری (ہودج) تھی اپنے ياؤں چلى ئىئىں۔

صاحبو! بیددونوں جہاں کی شنرادی کی زخصتی ہے جس میں نہ دھوم دھام نہ میانہ یالکی نہ بھیر، (نہ بارات) ہم لوگوں کولازم ہے کہا بیخ پیغمبرسر دار دو جہاں صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی پیروی کریں اوراینی عزت کوحضور کی عزت سے بڑھ کرنہ جھیں کے

# رخصتی کرتے وفت مناسب وقت کالحاظ کرنا ج<u>ا</u>ہئے

ر آج کل ) خصتی کے وقت ماں باپ کچھ خیال نہیں کرتے کہ یہ وقت (رخصتی کے لیے)مناسب ہے یانہیں، جب چاہیں برات کے ساتھ کر دیتے ہیں جا ہے راستہ میں ڈاکوہی مل جائیں، بھلالڑ کے والوں کوتو کیا ضرورت پڑی ہے کہان باتوں کا خیال کریں،مگرلڑ کی والوں کوتوسمجھ کررخصت کرنا جا ہے ۔

اکثرعصر کے وقت برات چلتی ہے اورلڑ کی کے ماں باپ بھی غضب کرتے ہیں که اسی وفت رخصت کر دیتے ہیں ، شاید به سمجھتے ہوں کہ اب ہماری چیز نہیں رہی ورنہ حفاظت کی اب پہلے سے زیادہ ضرورت ہے کیونکہ زیب وزینت کی حالت میں ہے خدا جانے کیا بات پیش آئے ، جب انسان دین چھوڑ تا ہے توعقل بھی رخصت ہوجاتی ہے<sup>ک</sup>

له حقوق الزوجين ، ص: ۱۳۸۸ ع حقوق الزوجين ، ص: ۳۴۸، ۳۶۷ ـ

## بیاہ شادی توسب سے آسان عمل ہے

اس کے متعلق شریعت میں کتی راحت کی تعلیم ہے، برخلاف ان رسوم کے جوہم نے ایجاد کرر کھے ہیں کہ ان چیز وں میں کتی مشکلات ہیں، دیکھئے نکاح کتنامخضر ہے کہ کوئی چیز الیں مخضر نہیں ہے سب میں بیسہ لگتا ہے مگر اس میں ایک بیسہ بھی صرف نہیں ہوتا، آدمی کور ہے کے لیے مکان کی ضرورت ہوتی ہے اس میں بھی بیسہ لگتا ہے کھانے پینے میں بیسہ لگتا ہے کھانے پینے میں بیسہ لگتا ہے دکاری کا رکن ہے ایجاب وقبول، صرف زبان سے دولفظ کہنا ہے اس میں کیالگا۔

اگریہ کہو کہ نکاح میں لگتا کیوں نہیں؟ چھوار نے قسیم ہوتے ہیں اور مہر میں تو پیسہ
لگتا ہی ہے اس کا جواب ہے ہے کہ چھوار نے قسیم کرنا واجب نہیں، رہا مہر سوا کثر ادھار ہوتا
ہے، اصل چیز جس سے مفر نہیں وہ عقد ہے اور عقد نکاح میں ایک پیسہ کا بھی خرچ نہیں۔
رہا ولیمہ سووہ بھی سنت ہے واجب اور فرض نہیں پھروہ نکاح کے بعد کا قصہ ہے
اور ولیمہ بھی پہلے زمانہ میں سنت تھا (اور آج کل ہم نے اس کو واجب سمجھ رکھا ہے)۔
اس وقت جوا کثر رسی ولیمہ ہوتا ہے وہ محض تفاخر کے لیے ہوتا ہے اس میں روپیہ بالکل
برباد ہی جا تا ہے غور کیا جائے تو ہمارازیادہ تر روپیہ تفاخر ہی میں برباد ہوتا ہے لے

## بیاہ شادی میں سادگی ہی مطلوب ہے

احادیث سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ نکاح نہایت سادی چیز ہے بعض روایات میں ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللّٰدعنه کا نکاح ہوا تھا تو حضرت علی رضی اللّٰدعنه مجلس میں موجود بھی نہ تھے حضور صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے خطبہ پڑھ کریوں فر مایا تھا:''اِنُ دَ طِسسیَ عَلِیُّ بِذَلِکَ ''یعنی اگر علی اس نکاح کو منظور کریں، جب حضرت علی کوخبر ہوئی تو انہوں

نے فرمایا کہ میں نے قبول کیا، کیساسا دہ نکاح ہے جہاں دولہا بھی موجود نہ تھے۔

بعض لوگ اس سادگی کی وجہ سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے پاس تھا ہی کیا، فقر و
فاقہ کی حالت تھی، جہاں جبرئیل دربانی کریں، اگر آپ چاہتے تو ملائکہ آتے جنت سے
جوڑے جہیز میں لاتے ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا بوچھتے ہو، اولیاء اللہ عجیب
عجیب شان کے ہوئے ہیں کہ ان کی مردایں مستر ذہیں ہوئیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم
خواہش کرے اور وہ مستر دہوتی ؟ حاشا و کلا (ہرگر نہیں) ہے

#### شادى كالمخضرنهايت آسان اورساده طريقه

منگنی میں زبانی وعدہ کافی ہے، نہ جام کی ضرورت نہ جوڑا، نشانی اور شیرینی کی حاجت اور جب دونوں (لڑ کالڑ کی) نکاح کے قابل ہوجائیں زبانی یا بذریعہ خط و کتابت کوئی وقت ٹھیرا کر دولہا کو بلالیں ایک اس کاسر پرست اورا یک خدمت گزاراس کے ہمراہ کافی ہے نہ بڑی کی ضرورت نہ برات کی حاجت۔

نکاح کے فورایا ایک آ دھ روزمہمان رکھ کراس کورخصت کردیں اوراپی گنجائش کے بقدر جو ضروری (سامان) اور کار آمد چیزیں جہیز میں دینا منظور ہوں بلااعلان کے اس کے گھر جیجے دیں ، یااپنے گھر میں اس کے سپر دکر دیں نہ سسرال کے جوڑوں کی ضرورت، نہ چوتھی بہوڑوں کی حاجت ، اور جب چاہیں دلہن والے بلالیں اور جب موقع ہو، دولہا والے بلالیں اگر توفیق ہوتو شکریے میں حاجت مندوں کودیدو۔

سی کام کے لیے قرض مت کرو، البتہ ولیمہ مسنون ہے وہ بھی خلوص نیت واختصار کے ساتھ نہ کہ فخر واشتہار کے ساتھ، ورنہ ایسا ولیمہ بھی جائز نہیں ،حدیث میں ایسے ولیمہ کو'' شَرُّ الطَّعَامِ''فر مایا گیا ہے نہ ایسا ولیمہ جائز نہاس کا قبول کرنا جائز <sup>کے</sup>

#### سا دگی اور سہولت کے ساتھ شا دی کرنے کاعمدہ نمونہ

فرمایا: میاں محمہ مظہر (حضرت تھانویؓ کے سب سے چھوٹے بھائی) کی شادی
بالکل سادی ہوئی تھی صرف ایک بہلی (یعنی بیل گاڑی) تھی اس میں تو مظہر اور ایک
مولوی شبیر جواس وقت بچے تھے ان کواس لیے ساتھ لے لیا تھا کہ شاید گھر میں آنے
جانے یا کسی بات کے کہلانے کی ضرورت ہوو ہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ وہاں بھی کوئی گڑ بڑ
ہیں، صرف خاص خاص عزیزوں کی دعوت ہے جن کی تعداد چھسات سے زائد نہ تھی
اور بیلوگ بھی وہ تھے جو خاندان کے تھے، مگر بیلوگ محض اس وجہ سے خفاتھ کہ رسوم
کیوں نہیں کی گئیں، مجھ کو جب بیہ معلوم ہواتو میں نے لڑکی والوں سے کہا کہ صاف کہہ
دو، اگر جی چاہے شریک ہوجائیں ورنہ اپنے گھر بیٹھے رہیں، ہمیں ان کوشریک کرنے کی
ضرورت نہیں ان لوگوں نے دعوت ہی قبول نہ کی تھی مگر میر ایہ صفائی کا جواب س کر سب
سید ھے ہو گئے اور سب ہاتھ دھودھوکر دسترخوان پر آئے بیٹھ گئے۔

بعد میں معلوم ہوا کہ لڑکی کی ماں اس اختصار (اورسادگی ) سے بڑی شکر گزار ہوئیں ،اور کہنے لگیں اگر زیادہ بکھیرا ہوتا میر بے پاس ایک سونے کا ہارتھا وہ بھی جاتا اور قرض لینا پڑتا۔

یاڑی کی ماں میرے بڑے گھرکی حقیقی خالہ ہوتی تھیں اس لیے میں بھی ان کو عرفاً خالہ ہی کہتا تھا میں نے ان سے بوچھا کہاڑی کوکس وقت رخصت کروگی ، کہنے گئیں جلدی تو ہونہیں سکتی اس لیے کہ جلدی میں نہ تو کچھ کھاؤ گے نہ گھہرو گے ، میں نے کہا کہ کھانا تو پکا کرساتھ کردو ...... جہاں بھوک لگے گی کھالیں گے ، اور گھہرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ، جب انہوں نے پھراپنی رائے کا اعادہ کیا ، تب میں نے کہا بہت اچھا جب تم رخصت کروگی ہم اسی وقت چلے جائیں گے لیکن سے بات یا در کھو کہا گر دیر سے رخصت کیا تو ظہرکی نماز کا وقت راستہ میں ہوگا اور میں اپنے اہتمام میں لڑکی کی نماز قضا

نہ ہونے دوں گا تو لڑکی کو گاڑی سے اتر نا پڑے گا او بیجی تم جھتی ہو کہ لڑکی نئی نویلی ہوگی اور پہنے اور چڑیل ) وغیرہ رہا کرتی ہیں ،سواگر کوئی بھتنی چٹ گئی تو میں ذمہ دار نہیں ، چونکہ عورتوں کے مذاق کے مطابق گفتگوتھی ،سمجھ میں آگئی فوراً کہنے لگیس نہ بھائی میں نہیں روکتی جب تمہارا جی جاسکتے ہو، میں نے کہا فجرکی نماز کے بعد فوراً سوار کردو، انہوں نے کہا قبول کرلیا۔

# پیسے بھیر نے اورلٹانے کی رسم

اب جب می ہوئی اور چلنے کا وقت ہوا تو ایک رسم ہے'' بھیر'' کہ دلہن کورخصت کے وقت بہت کے وقت بہت کے وقت بہت کے اندراندر کچھرو پئے پیسے کی بھیر کی جاتی ہے، (یعنی لٹائے جاتے ہیں ) میں نے بید کہا کہ کچھرو پئے مساکین میں تقسیم کردئے جائیں اور کچھ مسجدوں میں دے دیئے جائیں مجھ اس وجہ سے کہ لوگ بخل و دناءت کا شبہہ نہ کریں۔

اس سادگی کے متعلق بیروایت سنی گئی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ شادی اس کو کہتے ہیں کہ شادی اس کو کہتے ہیں کہ شادی اس کو کہتے ہیں کہ شادی اس کے کہا، واقعی شریعت بڑمل کرنے سے ایک نور پیدا ہوتا ہے یا۔

## ایک نکاح میں حضرت تھانوی کی سرپرستی کا قصہ

ہم ایک شادی میں دولہا کے سر پرست بن کر گئے تھے اور یہ پہلے سے طے ہوگیا تھا کہ کوئی رسم نہ ہوگی خیر عصر کے بعد زکاح تو ہوگیا اور مغرب کے بعد کھانا آیا تو نائی ہاتھ دھلا کر منتظر تھا کہ اب کچھ ملے گا مگر کچھ بھی نہ ملا، کھانے کے بعد پھر منتظر رہا، آخرایک طباق میرے سامنے رکھ کر (گویا جھولی اور دامن پھیلاکر) زبان سے کہا: حضور ہما راحق

ا، الافاضات اليوميه،٢/٠٣٠ -٣٦١\_

د بجئے ہم نے کہا کہ کیساخق ؟ حق قانونی یاحق رسمی؟ میں نے کہا: اپنے آقا سے کہوا نہوں تمام رسموں کے بند ہونے کو کیوں منظور کر لیا تھا؟ اس وقت ایک مولوی صاحب بھی کھانے میں موجود تھے انہوں نے آہتہ سے کہا بیتو رسم نہیں ہے بلکہ حق خدمت ہے، خدمت گذار کو دینا چھی بات ہے مگر میں نے بآواز بلند کہا کہ حق خدمت اپنے خادم کو دیا جاتا ہے یا دنیا بھر کے خادموں کو؟ میرے نائی نے میری خدمت کی اس کوا گرہم کچھ جاتا ہے یا دنیا بھر کے خادموں کو؟ میرے نائی نے میری خدمت کی اس کوا گرہم کچھ دیں تو اس کاحق ہوسکتا ہے دوسرے کی خدمت گذار کا ہم پر کیاحق ہے؟ اس تقریر سے مولوی صاحب کی آتھیں کھل گئیں۔

صبح ہوئی تو فردخرچ کے متعلق گفتگو ہوئی، اہل رسوم میں ایک فرد ہوتی ہے کمینوں کی جس میں ان کا نیگ لکھا ہوا ہوتا ہے مگر کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ہمارے سامنے پیش کرے، میرے ایک دوست تھان کے ذریعہ سے پیش ہوئی انہوں نے کہا: اس میں کیارائے ہے میں نے کہاوہی رات کی رائے۔

اور میں نے یہ بھی کہا کہلوگوں کوشرم نہیں آتی ،فر دبیش کرتے ہوئے کہنائی سے کام تو خودا پنا کرایا ،سقے سے پانی بھرایا اوراجرت دیں ہم؟

اینے مہمان سے اجرت دلا ناکس قدر بے غیرتی کی بات ہے، مگران رسموں کی پابندی میں عقب تو رخصت ہوئی تھی غیرت بھی جاتی رہی۔

اب رخصتی کا وقت آیالڑکی والوں نے تقاضا کیا کہ پاکلی یا میانہ لاؤ،ہم بغیر پاکلی یا ڈولی کے رخصتی کا وقت آیالڑکی والوں نے تقاضا کیا کہ دولی کے رخصتی ہی نہیں چاہتے ساتھیوں نے کہا کہا گیا رائے ہے؟ میں نے کہارائے یہی ہے کیونکہ ڈکاح تو ہوہی چکا ہے ہم اپنے گھر جاتے ہیں تم خوددلہن کو ہمارے پیچھے بیچھے لاؤگے اب سیدھے ہوگئے۔

نیمر کہنے لگے جہیز کے لیے چھکڑالاؤمیں نے کہا ہم جہیز ہی نہیں لے جاتے ، آخر چھکڑا بھی خو دلائے ، عورتیں کوئی رہیں، مگر ہم مظلوم سے ظالم کے کو سنے سے مظلوم کا نقصان نہیں ہوتا، غرض ایسی برکت کا نکاح ہوا کہ دونوں طرف کا نکاح ہواایک پیسہ خرج

نہ ہوا (کیونکہ برکت والا نکاح وہی ہوتا ہے جس میں کم سے کم خرج ہوجیسا کہ حدیث میں بھی آیاہے )۔

اسی دولہا کے ایک دوسرے بھائی کا نکاح رسم کے ساتھ ہوا تو وہ قرض دار ہوگیا، میں نے کہا: ایک نکاح ہوا تو اس میں قرض ہوا اور دوسرا ہوا تو ختم ہی ہوجائے گا، اس قر ض دار کی دلہن کوسی تھی، ماں باپ کوبھی ساس سسرکوبھی کہان کا کیاحق نقصان ہو، روٹی کی کمی تو ہم پر ہوگئی (یعنی تنگی ہوگئی) لے

## اگرمیری لڑ کیاں ہوتیں تو میں کس طرح شادی کرتا

اگرابیاا تفاق مجھکو بڑا ہوتا تو اس وقت خیال ہے ہے کہ میں یوں کرتا کہ اس کام کے لیے وطن آنے کی ضرورت نہ مجھتا اور سفر کے مصارف میں اتنارو پییضا نئے نہ کرتا ہاڑے والوں کو کھردیتا کہ لڑکا اورا بیک اس کا مخدوم سر پرست اوراً س کے خادم کل چار آدمی یہاں آجا ئیں اور اسی مکان میں یا کوئی اور اچھا وسیع مکان کرا سے پر لے کران کا قیام کراتا اور لڑکیوں کو اپنے گھر کا جوڑا پہن تا اور لڑکوں ( واماد ) کو مجبور کرتا کہ اپنا جوڑا پہن کرآؤ، اور نکاح کی مجلس میں کسی کو اہتمام کر کے نہ بلاتا محلّہ کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے سب کو لے جاتا اور نماز کے بعد کہ دیا جاتا کہ سب صاحب فر اکھ ہر جائیں وہی مجمع اعلان وشہادت کے لیے کافی ہوتا اور خود یا کسی عالم کی وساطت ( ذریعہ ) سے نکاح پڑھ دیتا اور روپید دور و پید کے خرما ( جھوار کے ) سیمسجد میں نکاح پڑھنے کی بھی تھیل ہوجاتی۔

وہاں سے مکان پر آگراسی وقت یا جس وقت موقع ہوتا لڑکیوں کو بلا جہیز کے اس کرایہ کے مکان میں رخصت کردیتا ، اورایک معتبر خادمہ کوان کے ہمراہ کر دیتا اور دوسرے روز کرایہ کے مکان سے اپنے سکونت کے مکان پر بلاتا اورایک روز دوروز رکھ کر پھراس کے کرایہ کے مکان میں بھیج دیتا جب دیکھتا کہ لڑکیاں مانوس ہو چکی ہیں تو لے الاتمام نعمۃ الاسلام ملحقہ بحاسن اسلام ہیں۔ ۲۲۸۔

لڑکوں کےساتھان کی بہتی کوروانہ کر دیتا۔

جہیز میں پانچ پانچ جوڑے بچاس بچاس رویئے کا زیوراور پانچ پانچ سورویئے کی جائداد صحرائی دیتا، برتن، بلنگ،خوان پوش، بٹوے، گوٹے، ٹھتے،مٹھائی وغیرہ بچھ نہ دیتا اور دولہا یا دلہن کے سی عزیز قریب کوایک پارچہ (ٹکڑا) نہ دیتا، اور تمام عمر متفرق طور پرلڑ کیوں کو وقا فو قاً جو چیز دینے کو میراول چا ہتا (نہ کہ برادری و کنبہ واہل عرف کی خواہش کی مطابق ) ان کو دیتار ہتا اور جا کدا داگر ان بستیوں میں ہوتی ان کو انتظام سپر د کرتا اور اگر اینے وطن میں ہوتی خود انتظام کرتا، اور ان کو ان کے محاصل (آمدنی) شماہی یا سالانہ حساب کے ساتھ دیتار ہتا۔

باقی میں اس سے زیادہ نہیں کہ سکتا، میں قتم کھا کر کہتا ہوں میں نہ زور ڈالنا چاہتا ہوں نہ دخل دینا پیند کرتا ہوں صرف اپنے خیال کا اظہار کر دیا، دوسروں کو مجبور و تنگ نہیں کرتا اگر کوئی شخص درجہ مباح تک وسعت کر ہے تو اس کو دل میں برانہ مجھوں گا، گنہ گار نہ کہوں گا شرعاً قابل ملامت نہ جانوں گالے

لِ امدادالفتاويٰ،ج:۵،ص:۰۸۰\_

# باب(١٤)

# شادیوں کے بعض منکرات ومحرّمات

شادی کے موقع پرنوٹنگی وغیرہ کرانے اور

# ناچنے وگانے کی رسم

شادیوں میں دوطرح پر ناچ ہوتا ہے ایک تو رنڈی وغیرہ کا ناچ دوسراوہ ناچ جو خاصعورتوں کی محفل میں ہوتا ہے بیدونوں حرام اور ناجائز ہیں۔

رنڈی کے ناچ میں جو گناہ اور خرابیاں ہیں ان کوسب جانتے ہیں کہ نامحرم عورت کوسب مرد دیکھتے ہیں بیآ نکھ کا زنا ہے، اس کے بولنے اور گانے کی آواز سنتے ہیں بیہ کان کا زنا ہے، اس سے باتیں کرتے ہیں بیزبان کا زنا ہے، اس کی طرف دل کورغبت ہوتی ہے بید دل کا زنا ہے، جوزیادہ بے حیا ہیں اس کو ہاتھ بھی لگاتے ہیں بیہ ہاتھ کا زنا ہے، اس کی طرف چل کرجاتے ہیں بیہ پاؤں کا زنا ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ جس طرح بدکاری زنا ہے اسی طرح آنکھ سے دیکھنا کان سے سننا پاؤں سے چلناوغیرہ ان سب باتوں سے زنا کا گناہ ہوتا ہے پھر گناہ کو کھلم کھلا کرنا شریعت میں اور بھی براہے۔ حدیث شریف میں میمضمون آیا ہے کہ جب آسی قوم میں بے حیائی اور فحاشی آئی پھیل جائے کہ لوگ تھلم کھلا کرنے لگیں تو ضروران میں طاعون اورایسی بیاریاں پھیل پڑتی ہیں جوان کے بزرگوں میں ( یعنی پہلے ) کبھی نہیں ہوئیں۔

پری ہیں ہوان سے برا روں یں رہی ہے ، کی ہیں ہو یا۔

اب رہ گیاوہ ناچ جو عور توں میں ہوتا ہے ، کوئی عورت ناچتی ہے اور کو کھے وغیرہ مٹکا جیکا کرتماشہ کرتی ہے بعضی عور تیں اس ناچنے والی عورت کے سر پرٹو پی رکھ دیتی ہیں ۔۔۔۔۔۔۔ بیسب ہر طرح ناجائز ہے خواہ اس میں کسی قسم کا ڈھول باجہ وغیرہ ہو یا نہ ہو ، کتا بوں میں بندروں تک کے تماشوں کو منع لکھا ہے تو آ دمیوں کو نجانا کیوں برانہ ہوگا ، کتا بوں میں بندروں تک ہی نظر پڑتی ہے اور بھی بینا چنے والی گاتی بھی ہے ، اور گھر سے باہر مردوں کے کان میں آ واز چہنی تے جب مردوں کو عور توں کا گانا سننا گناہ ہے تو جو عورت اس گناہ کا ذریعہ بنی وہ بھی گناہ گار ہوگی ، اور چونکہ اکثر گانے والی جوان خوش آ واز اور عشقیہ ضمون یا در کھنے والی تلاش کی جاتی ہے اور اکثر اس کی آ واز غیر مردوں کے کان میں پہنچتی ہے اس کا سبب عور تیں ہی ہوتیں ہیں۔

اور کبھی کبھی ایسے مضمونوں کے شعر سے بعض عور توں کے دل بھی خراب ہوجاتے ہیں بعض دفعہان کے شوہریا دولہا کی طبیعت ناچنے والی پر آ جاتی ہے اوراپنی بیوی سے دل ہٹ جاتا ہے پھریہ ساری عمر روتی پھرتی ہے۔

پھررات رات بھریٹ خل رہتا ہے، بہت عورتوں کی شبح کی نمازیں غارت ہوجاتی ہیں ،اس لیے یہ بھی منع ہے،غرضیکہ ہرقتم کا ناچ اور راگ باجہ جوآج کل ہوا کرتا ہے سب گناہ ہے لیے

## ہ<sup>تش</sup> بازی

شادی میں انار، پٹانے اور آتشبازی چھڑانے میں کئی گناہ ہیں،اول توبیہ کہ پیسہ

ل مبهشتی زیور، ج:۲ بص:۳۲۵\_

فضول برباد جاتا ہے، قرآن شریف میں مال اڑا نے (یعنی برباد کرنے) والوں کو شیطان کا بھائی فرمایا ہے۔

اورا یک آیت میں فرمایا ہے کہ فضول مال اڑانے والوں کواللہ تعالی نہیں چاہتے لینی ان سے بیزار ہیں ، دوسرے ہاتھ پاؤں کے جلنے کا اندیشہ یا مکان میں آگ لگ جانے کا خوف ہوتا ہے ، اور اپنی جان یا مال کوالیم ہلاکت اور خطرے میں ڈالنا خود شریعت میں براہے۔

تیسرے اکثر لکھے ہوئے کاغذ آتش بازی کے کام میں لائے جاتے ہیں،خود حروف بھی ادب کی چیز ہے،اس طرح کے کاموں میں ان کولا نامنع ہے، بلکہ بعض کاغذوں پرقر آن کی آئیتیں یا حدیثیں یا نبیوں کے نام لکھے ہوتے ہیں، بتلا و توسہی ان کے ساتھ بے اد بی کرنے کا کتنا بڑاو بال ہے لے

# بياه شادي ميں فوٹو تھينجنا اوراس کی فلم تيار کرنا

حضور صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا که رحمت کے فریشتے نہیں داخل ہوتے اس گھر میں جس میں کتایا تصویر یہوئے

اور فرمایا نبی صلی الله علیه وسلم نے کہ سب سے زیادہ عذاب الله تعالیٰ کے نز دیک تصویر بنانے والے کو ہوگا ہے

حدیثوں سے تصویر بنانا، تصویر رکھنا سب کاحرام ہونا معلوم ہوتا ہے اس کیے ان باتوں سے بہت بچنا جا ہے گئے

۔ احادیث ضیحہ کی رو سے تصویر بنانا رکھنا سب حرام ہے اوراس کوزائل کرنا ،مٹانا اور ختم کرنا واجب ہے،اس لیے کہ بیہ معاملات سخت گناہ ہیں،تصویر بنانے کی نوکری کرنا ( بھی ) جائز نہیں ہے۔

> لِ الصِنَّا، ج: ۲، ص: ۳۲۷ \_ سلم الوداؤد \_ مسلم شریف ہے بہتی زیور، ص: ۳۲۵ \_ هے امدادالفتاویٰ، ج: ۴، ص: ۲۴۴ \_

# کاغذاور کپڑوں میں بنی ہوئی تصاویر کا شرعی حکم حدیث کی روشنی میں

تصویر ذی حیات (لیعنی جاندار کی تصویر) بناناعلی الاطلاق حرام ومعصیت شدیده همخواه ذوظل مینی مجسمه مهو (لیعنی سامیدارجسم والی مهو) خواه غیر ذی ظل مینی مخسمه مهو (لیعنی سامیدارجسم والی مهو) خواه غیر سامیدار موجیسے کیڑے وکاغذ میں)۔

لإطلاق احاديث الوعيد وخصوص النكير على الرقم غير ذى الظل وهو مافى صحيح البخارى باب ماوطئى من التصاوير ، عن عائشة والمنت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت بقرام لى على سهوة لى فيه تماثيل فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وقال اشد الناس عذابايوم القيامة يضاهون بخلق الله قالت فجعلناه وسادة او وسادتين الله عليه وسادتين الله عليه وسادة

ترجمہ: کیونکہ وعید کی حدیثیں عام ہیں اور غیر سایہ دانقش پرنکیر کی حدیث خاص ہے۔
بخاری شریف کی روایت میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے تشریف لائے اور میں نے گھر کے سائبان پرایک پردہ
لئکار کھا تھا جس میں تصویریں تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس پردہ کو دیکھا تو
اسے تھینج کراتار دیا اور فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب میں وہ لوگ
مبتلا ہوں گے جولوگ اللہ کی مخلوق کی طرح تصویر بناتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا
بیان فرماتی ہیں کہ پھر ہم نے اس پردہ کے ایک یادو گہتے۔

عن القاسم بن محمد عن عائشة رزج النبي صلى الله عليه وسلم المعن على الله عليه وسلم المعارى شريف باب ما وطي من التصاوير ٨٨٠/٢.

أنها اشترت نمرقه فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب ولم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية، وقالت: يا رسول الله اتوب إلى الله ورسوله ماذا اذنبت؟ فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ فقالت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم ، وقال ان البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملئكة في الملئكة الملئكة

ترجمہ: حضرت عاکشہ صنی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک گد اخریا، جس میں تصویریں بنی ہوئی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا تو دروازہ پر کھڑے ہوئے، اندرداخل نہیں ہوئے، حضرت عاکشہ فرماتی ہیں میں نے آپ کے چہرے سے ناگواری کے آثار محسوس کئے، اور عرض کیا یار سول اللہ! میں اللہ اور اس کے جہرے سے ناگواری کے آثار محسوس کئے، اور عرض کیا یار جس کی وجہ سے آپ گھر کے رسول کی طرف تو ہر کرتی ہوں، میں نے کون ساجرم کیا (جس کی وجہ سے آپ گھر میں داخل نہیں ہور ہے ہیں؟) آپ نے ارشاد فرمایا: یہ (تصویر دار) گدا کیسا ہے؟ حضرت عاکشہ نے عرض کیا میں نے آپ کی راحت کے واسطے اس کوخریدا ہے کہ آپ اس پر ہیٹھیں گے، اور ٹیک لگا کیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس پر ہیٹھیں گے، اور ٹیک لگا کیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس جوتم نے تصویر بنائی ہے اس میں جان ڈالو! پھر آپ نے فرمایا کہ وہ گھر جس میں ایس تصویر بیں ہوں (رحمت کے ) فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے)۔

### تصاوير كى حرمت ايك اجماعي مسكله

وللا جماع قال النووى بعد نقل حرمة صنع تصاوير الحيوانات

ل الموطا مالک، بخاری شریف حدیث نمبر: ۲۵۵۲۲.

مانصه ولا فرق في هذا كله بين ماله ظل ومالاظل له و هذا تلخيص مذهبنا في المسئلة وبمعناه قال جما هيرا العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وهو مذهب الثورى ومالك وأبي حنيفة وغيرهم وقال بعض السلف انما ينهى عما كان له ظل ولا باس بالصورالتي ليس لها ظل وهذا مذهب باطل فان السترالذي انكرالنبي صلى الله عليه وسلم الصورة فيه لايشك احد انه مذموم وليس لصورة ظل ، مع باقي الأحاديث مطلقة في كل صورة الله عليه وسلم الصورة طل عليه صورة المحاديث مطلقة في

ترجمہ: تصاویر کی حرمت ایک اجماعی مسئلہ ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے حیوانات کی تصویر ساندی کی حرمت تحریفر مانے کے بعد لکھا ہے کہ اس سلسلہ میں سایہ داراور غیر سایہ دارتصویر کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے (یعنی ہرجاندار کی تصویر حرام ہے خواہ سایہ دار ہو یا غیر سایہ دار ) یہ ہمارے مسلک کا خلاصہ ہے اور جمہور صحابہ، جمہور تا بعین ، جمہور علماء کا قول ہے اور بہی مسلک ہے سفیان تورگ ، امام ما لک اور امام ابو حنیفہ وغیرہ کا بعض علمائے سلف فرماتے ہیں کہ سایہ دار چیز کی تصویر جائز ہے سلف فرماتے ہیں کہ سایہ دار چیز کی تصویر ممنوع ہے اور غیر سایہ دار چیز کی تصویر جائز ہے الیکن بیہ فرمائی رجس کی تصویر سایہ دار نہیں ہوتی ، اسی طرح کا غذیمیں بنی ہوئی تصاویر بھی کئیر فرمائی (جس کی تصویر سایہ دار نہیں ہوتی ، اسی طرح کا غذیمیں بنی ہوئی تصاویر بھی کہ لہذا اس کی قباحت و مذمت میں تو کوئی شک ہی نہیں ، اس کے علاوہ کئی حدیثوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر کا عدمت میں تو کوئی شک ہی نہیں ، اس کے علاوہ کئی حدیثوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر کا عدمت میں تو کوئی شک ہی نہیں ، اس کے علاوہ کئی حدیثوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر کا عدمت میں تو کوئی شک ہی نہیں ، اس کے علاوہ کئی حدیثوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر کا عدمت میں تو کوئی شک ہی نہیں ، اس کے علاوہ کئی حدیثوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر کا عدمت میں تو کوئی شک ہی نہیں ، اس کے علاوہ کئی حدیثوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر کا عدم جواز علی الاطلاق بیان فرمایا ہے )۔

ل مسلم شريف جلد ثانى ص 199 باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ مافيه صورغير ممتهنة بالفرش و نحوه.

## بعض حدیثوں سے غلط ہی اوران کاازالہ

رہااستناء 'إلار قدما فی ثوب" کا (یعنی بعض احادیث سے جومعلوم ہوتا ہے کہ تصویر ناجائز ہے سوائے ان تصویروں کے جو کیڑوں میں بنی ہوں) سوچونکہ بیاستناء دوسر نے نصوص صحیحہ صریحہ قویہ واجماع سے معارض ہے اور تاریخ معلوم نہیں اس لئے یامنسوخ ہے اس قاعدہ کی بنایر:

اذاتعارض المحرم والمبيح ترجح المحرم ـ

( کہ حرام اور مباح میں تعارض کے وقت حرام کوٹرجیج ہوتی ہے) اور بیاماً وّل بیامقید ہے۔

تاويل يه به جس كوصاحب فتح في ابن العربي سيفل كياب بقوله الثالث ان كانت صورة باقية الشكل حرم وان قطعت الراس وتفرقت الاجزاء جاز قال وهذا هو الاصح،

(ترجمہ: ابن العربی کا قول میہ کہ اگر تصویر کممل شکل کی ہوتو حرام ہے اور اگر سراور دوسرے اعضاء کٹے ہوئے ہول تو جائز ہے مید مسلک زیادہ درست معلوم ہوتا ہے)۔ اور نیز صاحب فتح (حافظ ابن حجر ؓ) نے اس تاویل کی تائید میں فر مایا ہے:

ويؤيد هذا الجمع الحديث الذي في الباب قبله في نقض الصور اى في صحيح البخاري عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب وفي نسخة تصاوير إلانقضه اهـ) ل

اوراس جمع قطبیق کی تا ئیر بخاری شریف کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جواس باب سے پہلے (یعنی بخاری شریف کے اس باب سے پہلے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم

ل بخاری شریف ۲/۰۸۸.

کاتصویروں کوتوڑنے کا ذکر آیاہے) باب میں ہے (جس کامضمون بیہ ہے کہ رسول اللّه صلی اللّه علی اللّه علی اللّه علی اللّه علیہ وسلم اپنے گھر میں کسی تصویر آوٹوڑ نے بغیر نہیں چھوڑتے ، یعنی جو بھی تصویر آپ کو گھر میں نظر آتی آپ اس کوفوراً توڑ ڈالتے )۔

## تصویر دار بردے اور تکبہ برآپ نے نکیر فرمائی اور عذاب کی خبر دی

اورتقييد يه جرس كوصاحب فتح نے ابن العربی سے قال كيا ہے بسقول ها الرابع ان كان ممايمتهن جازوان كان معلقالم يجزاه كله من الحواشى على صحيح البخارى باب التصاوير الى "باب من كره القعود على الصور" ولفظ حديث الباب الأخير، قال: ماهذه النمرقة؟ قلت: لتجلس عليها وتوسد ها قال ان اصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة الخ الح

(ترجمہ: ابن العربی کی رائے ہے ہے کہ اگر تصویرایی ہو کہ پامال کی جاتی ہوتو جائز ہے اور اگر تھی ہوتی ہوتی ہوتی ہاری تفصیلات بخاری شریف کے حاشیہ سے ماخوذ بیں جو باب التصاویر سے لے کر باب من کرہ القعود علی الصور میں مذکورہ، اس حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بوجھا یہ گداکس لئے ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، آپ کے بیافے اور اس پر ٹیک لگانے کے لئے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان تصویروں کے بیانے والوں کوقیامت کے دن عذاب دیا جائے گا۔)

اور تقیید کا قرینہ یہ ہے کہ عادۃً ثوب ممتهن ہوتا ہے (لیمنی کپڑے پامال ہوتے لے بخاری ۸۸۰/۲

ہیں، روندے جاتے ہیں) چنانچہ جوثو مجمتهن نہ تھا جسیا حدیث اول میں ہے قد سترت بقر ام النج (لعنی تصویر دار کیڑے کا پردہ بنایا تھا جو پا مال نہیں ہوتا بلکہ زینت وعزت کے لئے بھی ہوتا ہے) اس میں آپ نے جائز نہیں رکھا (بلکہ کمیر فر مائی)۔

مفاسداورعوارض کی بنابر بھی کیڑے وکاغذاورا خبار کی

#### تصورين حرام ہيں

اور بالفرض اس مذہب کوبھی اختالاً اگر صحیح مان لیاجاوے تب بھی کلیات شرعیہ سے ایک دوسری قید سے اس کی تقیید ضروری ہے وہ یہ کہ اس سے کوئی مخدور (لیعنی شرعی خرابی) لازم ندآئے اور یہال مخدور مشاہد ہے چنانچہ اس توسع کاعوام پر بیاثر ہوا کہ تصویر سے مطلقاً نفرت نہیں رہی مجسمہ تک کوجائز سمجھنے لگے، شہوت انگیز اور فحش تصویر یں لذت کے لئے رکھنے لگے، سوالی حالت میں تو مباحات منفق علیہا بھی حرام ہوجاتے ہیں چنانچہ ایسے ہی عارض سے اجنبیہ کی چا در پر نظر کرنے کوفقہاء نے حرام فرمایا اور تعجب نہیں کہ اوپر باب اخیر کی حدیث میں جوحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جلوس و توسد ( لیعنی تصویر والے باب اخیر کی حدیث میں جوحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جلوس و توسد ( لیعنی تصویر والے کیٹرے پر بیٹھنے اور ٹیک لگانے ) کوبھی ناپیند فرمایا اس کا یہی محمل ہو۔

اس تقریر سے ان لوگوں پر بھی کوئی اشکال نہیں رہا جو تصویر ممتھن یعنی پامال کی جانے والی تصویر کے جواز کے قائل ہیں ، کیونکہ اس کی حرمت تو مفاسد وعوارض کی وجہ سے ہوگی جو ہرصورت کوشامل ہے۔

بہرحال کاغذوغیرہ پرمتعارف منقوش (ومطبوع یعنی کاغذ میں چھپی ہوئی اور دیوار یا کپڑوں میں بنی ہوئی)تصوریں یقیناً حرام ہیں خواہ لمعینھا حبواہ لغیر ھا (خواہ اپنی ذات کے لحاظ سے یاعوارض ومفاسد کی وجہ سے )۔ بیت الله میں حضرت ابراہیم علیہ السلام وحضرت اساعیل علیہ السلام کی تصا و برتھیں مگرآپ نے جوان کے ساتھ معاملہ کیا حدیثوں میں مذکورا ورمشہورہے، کہ اس کو نکال باہر کیا اور ختم کیا ہے

ابل جابلیت نے جیسے خانہ کعبہ کے اردگرد بت کھڑے کئے تھے اسی طرح جوف کعبہ کے اندرتصاور منقوش بھی بنائی تھیں (یعنی دیواروں میں نقش کی تھیں) حضورافدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں شم کی تصاویر کے ساتھ کیسال معاملہ فرمایا یعنی نہایت اہتمام کے ساتھ ان کا ازالہ فرمایا کمافی زاد المعاد فصل فی الفتح الاعظم (فتح مکة) شم نهض رسول الله صلی الله علیه وسلم فاقبل الی الحجر الاسود و فی یدہ قوس و حول البیت ثلثمائة وستون صنما فجعل یطعنها بقوس تتساقط علی وجو ھھا و دعاعشمان ابن طلحة فاخذمنه مفتاح الکعبه فامر بھا ففتحت فد خلها فرأی فیها الصور ورأی فیها صورة ابراهیم واسمعیل ورأی فی الکعبة حمامة من عیدان فکسر ھا بیدہ و امر بالصور.

(اخرجه البخاري في المغازى باب اين ركز النبي – صلى الله عليه وسلم – الراية يوم الفتح (زادالمعاد مختصراً الجزء الثالث ص: ٢٠٣) وفي سيرة ابن هشام ذكر الاسباب الموجبة للمسير الى مكة وذكر

له بخاری شریف کتاب المواعظ،ص:۲۱۸،ج:۲\_

فتح مكة وحدثنا بعض اهل العلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل البيت يوم الفتح فرأى فيه صور الملئكة وغيرهم إلى قوله ثم امر بتلك الصور كلها فطمست اها

ان روایات سے (معلوم ہوا) کہ غیر ذی ظل (یعنی ایسی تصویر جوسا بیدار نہ ہوجیسے کپڑے وکا غذیب بنی ہوئی) تصویر بھی حرام ہے کیونکہ جوف کعبہ کی اکثر تصاویر ایسی ہی تھیں کمایدل علیه لفظ الصور ولفظ المحوو الطمس.

به کهناهیچ نهیں که تصویر کی ممانعت اِ فضاالی الشرک کی وجہ سے تھی

## اوراب شرک کا خطرہ ہیں ر ہالہذا جائز ہے

(فدکورہ تفصیل سے) اس کا جواب بھی نکل آیا جوبعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ انتظامی مصلحت سے آپ نے ایسا کیا کہ یہ مفضی المی الشرک نہ ہوجائے (یعنی یہ تضویریں شرک کا ذریعہ نہ بن جائیں) جیسا سابق میں ہوا، ورنہ فی نفسہ اس کی اجازت ہے اوراب علم کی ترقی ہوجانے سے اس کا احتمال نہیں۔

جواب ظاہر ہے کہ ترقی علم سے زیادہ مانع حکومت تھی تو حکومت حقہ ہوتے ہوئے اگر تصاویر جوف کعبہ کی باقی بھی رہتیں تو ہر گزافضا الی الشرک محتمل نہ تھا، (یعنی شرک کا خطرہ نہ تھا اس بھی رسول الله علیہ وسلم نے اس کو باقی نہ رکھا، اسی طرح خود آپ کے گھر میں حضرت عائشہ رضی الله عنہا سے شرک کا احتمال نہ تھا اس کے باوجود آپ نے منع فرمایا اور عذاب کی خبردی )۔

دوسرےمفسدہ افضا الی الشرک میں تو منحصر نہیں اگر خاص بیہ مفسدہ محتمل نہ رہا تو دوسرےمفاسد بھی حرمت کے لئے کافی ہیں ئے

ل سيرة ابن هشام مخضراً ٢ رساله تقديس القرآن ملحقه بوادرالنوادرص ٨٥ ٧ تا ٨٩ ـ ٧ ـ

## آئینہ پر قیاس کر کے بھی کیمرے کی تصاویر کو جائز نہیں کہہ سکتے

الغرض: شریعتِ اسلامیه میں جاندار کی تصویر بنا نامطلقاً معصیت (گناہ) ہے خواہ کسی کی تصویر ہواورخواہ مجسمہ ہویا غیر مجسمہ، اور آئینہ پر قیاس کر کے اس کو جائز کہنا (کہ فوٹو آئینہ کی طرح عکس ہے لہذا جس طرح آئینہ دیکھنا جائز ہے یہ بھی جائز ہے یہ قول) بالکل غلط ہے، اور قیاس مع الفارق ہے، آئینہ کے اندر کوئی انتقاش (پائداری) باقی نہیں رہتی ، زوال محاذا ق (یعنی سامنے کی چیز ہٹانے) کے بعد وہ عکس بھی زائل ہو جاتا ہے، بخلاف فوٹو کے (کہ وہ تقابل کے بعد بھی باقی رہتا ہے) اور یہ بالکل ظاہر ہے اور پھر صنعت کے واسطے سے ہے اس لیے (حکم میں) بالکل دستی تصویر کے مثل ہے لے

## نكاح كى فلم بنوانا

افسوس! اب تو ایسے رنج وغم کا وقت ہے کس کس چیز کورویا جائے خصوصاً جبکہ اپنے ہی بھائیوں کے ہاتھوںغم کا سامان جمع ہو۔

فلم کمپنی کا آلہ ہو ولعب سے ہونا تو ظاہر ہے اور آلات لہو کو مقاصد دینیہ میں برتنا دین کی شخت اہانت اور استخفاف (معمولی سمجھنا) ہے، حدیث پاک میں جاریہ مغنیہ (ایک گانے والی لڑکی) کا بیہ کہنا''وفینا نبی یعلم مافی غد'' ممنوع قرار دیا گیا ہے، چنانچہ بعض شراح نے بیہ وجہ بھی کھی ہے گواس میں دوسرا بھی اختال ہے گراس تو جیہ پر بھی کسی نے نکیر نہیں کی تواس وجہ کے مؤثر ہونے پر (یعنی اس کے ممنوع ہونے پر) اجماع ہو گیا ہے گواس کل میں متحقق نہ ہو۔

اس میں تصویروں کا استعمال ہوتا ہے اور ان سے تلذ ذ (لذت حاصل کرنا) ہوتا ہے اور اس کی قباحت (وممانعت) میں کسی کو کلام نہیں گوعابدین (اورا چھے ہی لوگوں) بے امدادالفتاویٰ، ج: ۴، ص: ۲۵۸، ج: ۴، ص: ۲۵۸۔ کی تصویریں ہوں ،حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم واساعیل علیہاالسلام کی تصویریں ہوں ،حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم واساعیل علیہاالسلام کی تصویریں جو بیت اللہ کے اندر بنائی گئی تھیں ان کے ساتھ جومعاملہ فرمایا تھا معلوم ہے (کہسب کونیست ونا بودکر کے مٹادیا)۔

اور کسی مسلمان کی تصویر بنا نا اور زیادہ معصیت ہے کہ اس میں ایسے مخص کوآلہُ معصیت بنایا ہے جواس کواعتقاداً فتیج جانتا ہے۔ (امدادالفتاویٰ،ج:۴،م:۳۸۲) (اس کی حرمت میں کوئی شبہ نہیں )اگر چہ اس تصویر کی طرف کوئی امر مکروہ بھی

منسوب نہ کیا گیا ہو محض تفریح و تلذذ ہی کے لیے ہو کیونکہ محر مات شرعیہ سے نظر کے ذریعہ تلذذ کرنا بھی حرام ہے۔

اورا گراس تصویر کی طرف کسی نقص یا عیب کوبھی منسوب کیا جائے تو اس میں ایک دوسری معصیت لیعنی غیبت بھی شامل ہوگی ، کیونکہ غیبت نقوش قلم لیعنی کتابت سے بھی ہوتی ہے، اسی طرح اس عیب کی ہیئت بنانے سے بھی ہوتی ہے، بلکہ بیسب سے اشد ہے۔

اس تصویر کی کوئی خاص ہیئت بنانا ایسا ہی ہے جیسے خوداس شخص کی طرف وصف کو منسوب کرنا مثلاً مخدرات (عورتوں) کی تصویریں بے پردہ ظاہر کرنا ،اورا گروہ تصویر کسی مشتہا ۃ (جوان عورت) کی ہوتو نظر بدکی معصیت کا اس میں اوراضا فہ ہوجا تا ہے ، اورتصویر تو صاحب تصویر کی پوری حکایت ہے ،اجنبیہ (عورت) کے کپڑے بھی بدنسی سے دیکھنا حرام ہے۔

بالخصوص اگر غیر مسلموں کو مسلمان خواتین کی طرف بدنفسی کے ساتھ نظر کرنے کا موقع دیا جائے (توبیاورزیادہ حرام ہے)۔

اورا گراس میں معازف ومزامیر (باج) یا اجنبیہ عورت کے گانے کی آواز ہے تو اس کا سننا بھی حرام ہے، جب ایسی فلموں کی قباحتیں معلوم ہو گئیں تو مسلمانوں پر واجب ہے کہاپی قدرت کے مطابق ان کے بند کرنے کی کوشش کریں اور تماشاد کیھنے والوں کوان برائیوں سے مطلع کر کے نثر کت سے روکیس ور نہاندیشہ ہے کہ سب عذاب خداوندی میں گرفتار ہوں کے

#### شادیوں میں تاشہاوردف بجانا

مجھ کو کبھی تحقیق کے ساتھ اس مسئلہ کی تحقیق کا اتفاق نہیں ہوا تھا اس لیے قول مشہور کی بنا پر جو مذکور علی لسان المجہور ہے یہ جمھتا تھا کہ شادی میں دف بجانا جائز ہے ، دوسرے باجے ناجائز ، مگر تھوڑا زمانہ ہوا ایک مضمون شائع ہواہے ، نظر سے گزرا تب سے متعارف ضرب دف کے جواز میں بھی شبہہ ہو گیا اور احتیاطاً ترک اور منع کاعزم کر لیا۔ (تفصیل کے لیے اصل کتاب مطالعہ فرمائیں) کے

## شادیوں میں گیت گانے کی رسم

پھراس راگ میں یہ بھی خاصیت ہے کہ جوصفات قلب میں غالب ہوتے ہیں ان میں اور زور ہوجا تا ہے تو ہتلاؤ کہ ہم لوگوں کے قلب میں صفات خبیثہ (یعنی بری عادتوں) کا غلبہ ہے یا نہیں؟ اور صفات خبیثہ کو توت دینا حرام ہے یا نہیں؟ پھریہ کہ آدھی آدھی بلکہ پوری رات کہیں ڈھولک بھی بجتی ہے جس سے پاس والوں کی عموماً نیندضائع ہوتی ہے اور صبح ہوتے ہی سب مُر دہ کی طرح پڑ پڑ کر سوتے ہیں صبح کی نمازیں ان کی قضا ہوتی ہیں یا نہیں؟ اور نماز کا قضا کرنا اور جس شغل کی وجہ سے نماز قضا ہووہ شغل حرام ہے یا نہیں؟ اور کہیں کہیں کے مضامین بھی خلاف شرع ہوتے ہیں ان کے گانے اور سنے سے سب کو گناہ ہوتا ہے اب بتلاؤاس طرح کا گیت گانا اور گوانا حرام ہے یا نہیں ، پھر جب وہ حرام ہوا تو اس کی اجرت دینا دلانا کس طرح جائز ہوگا؟ اور وہ اجرت بھی کس طرح کہ گھر والا تو اس کی اجرت دینا دلانا کس طرح کہ گھر والا تو اس کیے دیتا ہے کہ اس نے بلایا ہے اس کے یہاں تقریب ہے آنے والوں کی کمبختی ہے کہ ان سے بھی جراً وصول کیا جاتا ہے اور جو نہ دے اس کی تذکیل و تحقیرا ورطعن و شنیع کی جاتی ہے ایسے گانے اور ایسے حق کو کیوں کر حرام نہ کہا جائے گائے

## گانے باہے کی فرمائش

بعض لوگ جوشادی کے موقع پراس کاسامان (اورانظام) کرتے ہیں یادوسری طرف والوں پر تقاضا کرتے ہیں بدلوگ کس قدر گنہگار ہوتے ہیں بلکہ (گانے کی) محفل کرنے والے جتنے آ دمیوں کو گناہ کی طرف بلاتا ہے جس قدر علیحدہ علیحدہ سب کو گناہ ہوتا ہے وہ سب ملا کراس اسلیے کواتنا ہی گناہ ہوگا مثلاً فرض کروکہ مجلس میں سوآ دمی آئے تو جتنا گناہ ہر ہر آ دمی کو ہوا وہ سب اس اسلیخض کو ہوا یعنی مجلس کرنے والے کو پورے سوآ دمیوں کا گناہ ہوا بلکہ اس کی دیکھا دیکھی جوکوئی جب بھی ایسا جلسہ کرائے گا (یعنی ناچ گانا کرائے گا) اس کا گناہ بھی اس کو ہوگا بلکہ اس کے مرنے کے بعد بھی جب کرائے گا تک کہ اس کا بنیاد ڈالا ہوا سلسلہ چلے گا، اس وقت تک برابراس کے نامہ اعمال میں گناہ بڑھتار ہے گا۔

پھراس مجلس میں باجہ گاجہ بھی بے دھڑک بجایا جاتا ہے یہ بھی گناہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ مجھ کو میرے پروردگار نے ان باجوں کومٹانے کا حکم دیا ہے، خیال کرنے کی بات ہے کہ جس کومٹانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس کے رونق دینے والے کے گناہ کا کیا ٹھ کا نہ ہوگائے

لے اصلاح الرسوم،ص:۳۷۔ ۲ بہتتی زیور،ج:۲،ص:۳۲۴\_

شاد بوں میں بینڈ باہے بجانے کی رسم س قدرافسوں اور حسرت کا مقام ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم تو فرمائیں کہ خدا نے مجھے ہدایت کے واسطے رسول بنایا اور حکم دیا کہ تمام دنیا سے راگ راجہ باجہ مٹادوں کے

اور پیجھی فر مایا کہ میری امت سے ایک قوم کے لوگ آخر زمانہ میں مسنح ہوکرسور بندر ہوجائیں گے، صحابہ نے بوچھا کہ بیلوگ مسلمان ہوں گے یا کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ہاں! بیسب مسلمان ہوں گے، خدا کی وحدا نبیت اور میری رسالت کے شاہد ہوں گے،اور روز ہ بھی رکھتے ہوں گے مگرآ لات لہولیعنی با جاوغیرہ بچائیں گے اورگا ناسنیں گےاورشراب پئیں گے تومسنح کردیئے جا کیں گے کے

#### اگرلڑ کی یالڑ کے والے ماننے کو تیار نہ ہوں

بعض لوگ کہتے ہیں کہ لڑکی والانہیں مانتا بہت مجبور کرتا ہے ، ان سے پوچھنا جاہے کہاڑی والا اگریہزور ڈالے کہ (ساڑی) پہن کرتم خود ناچوتو کیا اڑی لینے کے واسطےتم خودنا چوگے؟ یا غصہ میں درہم برہم ہوکر مرنے مارنے کو تیار ہوجاؤ گے اورلڑ کی نہ ملنے کی کچھ پرواہ نہ کروگے؟

پس مسلمانوں کا فرض ہے کہ شریعت نے جس کوحرام کیا ہے اس سے اتنی ہی نفرت ہونی جائے ،جتنی اپنی طبیعت کے خلاف کا موں سے ہوتی ہے تو جیسے اس میں شادی ہونے کی کچھ پرواہ نہیں ہوتی اسی طرح خلاف شرع کاموں میں صاف جواب دینا چاہئے کہ چاہے شادی کرو چاہے نہ کروہم ہرگز ناچ نہ ہونے دیں گے اسی طرح اليى شادى ميں شريك بھى نە ہونا چاہئے ، نەد يكھنا چاہئے ﷺ

ل رواه ابودا وُديم امداد الفتاوى، ج:٢،ص:٢٩١\_س بهثتی زيور، ج:٢،ص:٣٢٥\_

# باب(۱۸) شادی کی رسموں کا بیان فصل(۱)

## رسم ورواج كى تعريف

رسم صرف اس بات کونہیں کہتے جو نکاح اور تقریبات میں کی جاتی ہیں، بلکہ ہرغیر لازم چیز کولازم کر لینے کا نام رسم ہےخواہ تقریبات میں ہو یاروزمرہ کے معمولات میں لے

#### رسم وغيررسم كامعيار

جب نہرسم کی نیت ہو،اور نہرسم والوں *کے طر*یقہ پر کریں تو وہ رسم نہیں نہ حقیقتاً نہ صورةً یہی معیار فرق ہے کے

## رسمول کی دوشمیں

رسمیں دونتم کی ہیں ایک تو شرک و بدعت کی سمیں مثلاً چٹائی پر بہو کا بٹھا نااس کی گود میں بچہ دینا کہ اس سے شکون (نیک فالی) لیتے ہیں کہ اولا د ...........ہو، تو ایسے ٹونے ٹو گئے۔

دوسری تفاخراور ناموری کی شمیس سویه دوسری قشم متر وکنهیس ہوئی بلکه مالداری

ل کمالات اشر فیه،ص:۴۴۵،اصلاح المسلمین،ص:۸۲ یے امدادالفتاوی،ج:۴،مص:۵۷۱\_

کے سبب سے بہنست پہلے کے پچھ بڑھ گئی ہیں پہلے زمانہ میں اتنا تفاخراور ریا ونمود
(دکھلاوا) نہ تھا کیونکہ پچھ سامان کم تھا، پچھ طبیعتوں میں سادگی تھی اب تو کھانے میں
الگ تفاخر ہوگیا، وہ پہلی سی سادگی ہی نہیں رہی، بلاؤ بھی ہو، کباب بھی ہو، بریانی ہولی بھی سے ایک شخص نے کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ اس زمانہ میں پہلی کی سی سمیں
بہت کم ہوگئیں، میں نے کہا ہر گزنہیں، بات بہ ہے کہ سمیں دوشم کی ہیں ایک وہ جوشرک تک بہنچی ہیں وہ البتہ چھوٹ گئیں، ایک وہ ہیں جن کی اصل تفاخر ہے یہ پہلے سے بھی بڑھ گئیں، البتہ بہلے شرک کی عجیب سمیں ہے۔

## <u>پہلے</u> کی رسموں اور آج کل کی رسموں میں فرق

میں کہتا ہوں کہ (پہلے کی ) سیس بالکل نعوضیں مگریہ ضرورتھا کہ بہت سے بھے دار کرنے والے بھی ان کو نعو بھی ہیں ہیں ان کو دائش مندلوگ بھی یہ ہیں سبجھتے تھے، اگر چہ کرتے سب تھے اور آج کل کی جو سمیس ہیں ان کو دائش مندلوگ بھی یہ ہیں سبجھتے کہ یہ گناہ ہے اور وہ سمیس آج کل کی تفاخرا ور تکلف کی ہیں، پہلے لوگ موٹا چھوٹا پہن لیتے تھے، باس تازہ کھالیتے تھے، اور آج کل کوئی ادنی آدمی بھی غریبانہ معیشت کو پہند نہیں کرتا، اپنے ہاتھ سے کام کرنے کو عیب سبجھتے ہیں، بول جال میں اور اٹھنے بیٹھنے میں سب میں تکبر اور تکلف بھرا ہوا ہے گویا ہر وقت کسی نہ کسی رسم کے یا بند ہیں۔

اور تکلف میں گناہ کے علاوہ ایک دنیوی خرابی یہ بھی ہے کہ کوئی شخص بناوٹ کرنے والے کی بات پراعتا ذہیں کرتا ،اس خوف سے کہ شاید یہ بات بھی بناؤٹی ہو، اسی واسطے پہلے لوگوں کی بات بڑی کی ہوتی تھی ،آج کل کے لوگوں کی بات الیی نہیں پائی جاتی۔ پائی جاتی۔

. غرض شرک کی سمیس تو چھوٹ گئیں کیونکہ علم کا شیوع ہوگیا، پہلے مولوی کم ہوتے یہ اصلاح النساء،ص:۱۸۵۔ یہ منازعۃ الہوی،ص: ۴۴۷۔ تھاور تفاخر کی رسمیں بڑھ گئیں کیونکہ تعلیم جدید کی ترقی ہے، تو آج کل کی رسموں میں شرک نہ نہی تفاخر ضرور ہے یہ بھی منع ہونے کے لیے پچھ کم ہے؟ یا

#### رسوم رواج بھی گناہ میں داخل ہیں

بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ جن کی طرف آج کل خیال بھی نہیں جاتا ، بلکہ چھوڑ نے سے جی براہوتا ہے،اور یوں تو گناہ سب ہی برے ہیں ،کین ایسے گناہ زیادہ خطر ناک ہیں جوعموماً عادت اور رواج میں داخل ہوگئے ہوں کیونکہ طبیعتیں ان سے مانوس ہوگئ ہیں جی کہان کی برائی ذہن سے دور ہوگئ ہے ان کے چھوٹنے کی کیاا مید ہو سکتی ہے،آ دمی چھوڑ تا ہے اس چیز کو جس کی برائی خیال میں ہواور جس چیز کی برائی ذہن سے نکل جاتی ہے پھراس کو کیوں چھوڑ نے لگا۔

یہ وہ حالت ہے جس کوموتِ قلب کہتے ہیں اس کے بعد تو بہ کی بھی کیا امید ہے کیونکہ تو بہ کی بھی کیا امید ہے کیونکہ تو بہ کی حقیقت ہے ندامت لیعنی پشیمانی ،اور پشیمانی اس کام سے ہوا کرتی ہے جس کی برائی ذہن میں ہواور جب گناہ دل میں ایسارچ گیا کہ اس پر فخر کرتے ہیں تو پھر پشیمانی کہاں؟ کے

ان رسوم نے ایسارواج پایا ہے جیسے سالن میں ہلدی ،مصالح ،نمک کہ ان کے بغیر سالن بنیا ہی نہیں حق کہ جولوگ مرچ زیادہ کھاتے ہیں ان سے کوئی ماہر طبیب بھی کہے کہ مرچ میں یہ نقصان ہے تو بھی ان کا دل قبول نہ کرے گا اور یہی جواب دیں گے کہ مرچ میں یہ نقصان ہے تو بھی ان کا دل قبول نہ کرے گا اور یہی جواب دیں گے کہ میاں طب کور ہے دو تمہارا د ماغ خراب ہو گیا ہے، ساری عمر کھاتے ہوگئ کوئی بھی نقصان نہیں ہوا، اور بے مرچ کے لطف ہی کیا۔

اسی طرح مسلمان غیرقوموں کی صحبت سے رسموں کے ایسے خوگر ہوگئے ہیں کہ بلا ان کے کسی تقریب (شادی) میں لطف ہی نہیں آتا جا ہے گھر ویران ہی ہوجائے، بے منازعة الہوی ہص: ۴۳۸ ہے ایضاً ہص: ۴۳۵۔ کیاں پینہ قضا ہوں اصل پہ ہے کہ اعتقاد میں ان کامعصیت اور گناہ ہونا ہی نہیں رہاحی کہ اگرکوئی رہم رہ جاتی ہے تو مرتے مرتے وصیت کرجاتے ہیں، کیساحس باطل ہوا ہے جب کسی کو پاخانہ میں خوشبوآنے گئے تو کیا تعجب ہے کہ مہمانوں کے سامنے بجائے کھانے کے غلیظ (پاخانہ) کور کھ دے، مگر یا در کھیئے کہ مہمانوں کاحس باطل نہیں ہوا، کھانے کے غلیظ (پاخانہ) کور کھ دے، مگر یا در کھیئے کہ مہمانوں کاحس باطل نہیں ہوا، آپ کے بے س، معصیت طاعت نہیں بن جائے گی خدا تعالیٰ کے یہاں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا ہے حالت بہت اندیشہ کی چیز ہے کہ معصیت کا برا ہونا بھی ذہن سے اٹھ جائے گ

## آج کل کی رسموں کے ممنوع اور ناجائز ہونے کے شرعی دلائل

پہلے میں مجھے لیجئے کہ گناہ کی حقیقت ہے خدا کے احکام کو بجانہ لانا.......آپ نے جو فہرست گناہوں کی بنائی اس میں بہت ہی کوتا ہیاں ہیں شریعت کی دی ہوئی فہرست میں اور بھی گناہ ہیں، آپ کی نظر چونکہ اپنی فہرست پر ہے اس واسطے رسموں کو گناہ نہیں سمجھتے۔

میں نے بتلادیا کہ شریعت کی فہرست میں ایک گناہ تفاخر بھی ہے جس عمل میں بیہ پایا جائے گااس کوفاسد کرلے گا۔

ا, منازعة الهولي بص:۴۶ م.

مَنُ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنَ الْكِبُرِ ''جَسِّخْصَ كَ دل ميں ذره برابر بھى كبر موگاوه جنت ميں داخل نه ہوگا۔

اوردوسری حدیث میں ہے: ''مَنُ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ الْحُ ''جُو خُص شهرت کے واسطے کوئی کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کوشہرت دےگا (اور قیامت کے دن اس کو رسوا کرےگا)۔

اوراكك حديث يل ج: ' مَنُ لَبِسَ ثَوْبَ شَهُوَةٍ اَلْبَسَهُ ثَوُبَ الذُّلِّ يَوُمَ الْقِيَامَةِ ''\_

جوشخص دکھاوے اور شہرت کی غرض سے کوئی کپڑ اپہنے گا خدا تعالیٰ اس کو قیامت کے دن ذلت کا لباس پہنائے گا، ان آیات اور احادیث سے عجب، تکبر، تضنع اور دکھلا وے کی برائی ثابت ہےاب دیکھ لیجئے کہ رسوم کی بناان ہی پر ہے یانہیں۔

ہمارے پاس دلیل موجود ہے جس کی بناء پر ہم ان رسوم کو برا کہتے ہیں وہ دلیل میں ہے کہ تکبر اور تفاخراور دکھلا وے کوشر بعت نے معصیت قرار دیا ہے جس فعل میں بیہ معصیت موجود ہوگی وہ بھی معصیت ہوگا۔

اب آپ دی کھے لیجئے کہ آپ کی رسموں کا یہ جزءاعظم ہے یا نہیں؟ اور یہ جزءایسا ہے کہ تمام ان اجزاءکوجن کوآپ نے مباح کہا تھا سب کواباحت سے نکال دیتا ہے۔
دیکھئے کیڑا پہننا جائز ہے مگر جب تفاخر شامل ہو جائے تو جائز نہیں کھانا کھلانا جائز ہے مگر تفاخر کے ساتھ جائز نہیں ، سی سے لینا دینا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا سب سے اچھا ہے مگر تفاخر کے ساتھ جائز نہیں ، یہ تفاخر حلال چیزوں کوایسا گندہ کرتا ہے جیسے نجاست کنویں کوجس کوآپ نے بہت سہل سمجھر کھا ہے، اوراس کا نام بھی اپنی فہرست سے اڑا دیا ہے حالانکہ غور سے دیکھا جائے تو رسموں کی بناءاوراصل بھی تفاخر ہے تی کہ بیٹی کوجو چیز جہیز میں دی جاتی ہے اس کی اصل بھی یہی ہے بیٹی گخت جگر کہلاتی ہے ساری عمر تو اس کے ساتھ یہ برتاؤرکھا کہ چھیا چھیا کراس کو کھلاتے تھے کہلاتی ہے ساری عمر تو اس کے ساتھ یہ برتاؤرکھا کہ چھیا چھیا کراس کو کھلاتے تھے

دوسرے کودکھا ناپسند نہ تھا شاید نظر لگ جائے ، نکاح کا نام آتے ہی ایسا کیا بلیہے ہوا کہ ایک ایک چیز مجمع کو دکھائی جاتی ہے برتن اور جوڑے اور صندوق حتیٰ کہ آئینہ تنکھی تک شار کر کے دکھلائے جاتے ہیں، اگر آپ غور کریں گے تو اس کی وجہ صرف تفاخر یا ئیں گے برادری کودکھانا ہے کہ ہم نے اتنا دیا بیمنظور نہیں ہوتا کہ ہماری بیٹی کے پاس سامان زیادہ ہوجائے اسی واسطے تمام جہزاییا تجویز کیا جاتا ہے کہ ظاہری بناؤٹ میں بہت اجلا ہو،اور قیمت کے اعتبار سے یہی کوشش کی جاتی ہے کہسب چیزیں ہلکی رہیں بازار خرید نے جاتے ہیں تو کہتے ہیں شادی کا سامان خریدنا ہے لینے دینے کا سامان *وكھاؤ*ك

## بیاہ شادی کی رسموں کے ناجائز ہونے کی قوی دلیل

· 'إنَّـمَا يُرِيْدُ الشَّيُطَانُ اَنُ يُّوُقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغُضَاءَ فِي الْحَمُرِ وَالْمَيْسِر وَيَصُدَّكُمُ عَنُ ذِكُر اللَّه وَعَن الصَّلْوةِ''

قرجمه: شیطان کی جوئے اور شراب سے بیغرض ہے کہ آپس میں دشمنی ڈال دےاور ذکراللہ اور نماز سے روک دے۔

حق تعالیٰ نے اس آیت میں جوئے اور شراب کے دونقصان بتلائے ہیں ایک یہ کہ شیطان اس کے ذریعہ سے تمہارے آپس میں نفاق ڈال دے، دوسرے یہ کہ خدا تعالی کی یاد سے اور نماز سے روک دے، اس سے صاف ظاہر ہے کہ عداوت اور بغض نماز اور ذکراللہ سے غافل کرنے کے لیے بید دونوں چیزیں آلہ ہیں ، اور آلہ اور علت ا یک ہی چیز ہےاسی واسطےاس کی شرح میں جناب رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم ارشاد فرمات بين: 'كُلَّ مَا اللهَاكَ عَنُ ذِكْرِ اللهِ فَهُوَ مَيْسِرٌ ''لِيني جو چيز جَهِ كوز كرالله سے غافل کردے وہ سب جوا ہے، حدیث میں جواس کو جوا کہا گیا ہے وہ علت کے

ا، منازعة الهوى من:۱۲۴ و ۴۴۸\_

اشتراک کی بناپر،اس میں تصریح ہوگئ کہ: نَهلی عَنِ الْنَحَمُو وَ الْمَیْسِوِ '' کی علت ''اَلُهَاءُ عَنُ ذِکُوِ اللهِ ''(الله کے ذکر سے غافل کرنا ہے) پس جہال''الهاء عن ذکے روالله'' (یعنی اللہ کے ذکر سے اور نماز سے غفلت کرنا) پایا جائے گاوہ سب حکماً خمراور میسر (یعنی شراب اور جوائے حکم میں) ہوگا۔

اب اس سے اپنی رسموں کا حکم نکال لیجئے ، حدیث کے الفاظ صاف کہتے ہیں کہ (جو چیز نماز اور ذکر سے غافل کر دے ) ان کا حکم بھی جوئے اور شراب کا ساہے کیونکہ نماز سے غافل ہونے کا سبب ہوگئیں۔

اگراور دلیلوں سے قطع نظر کرلی جائے تو یہ دلیل میں نے ایسی پیش کی ہے کہ اس
کے سامنے کسی اور دلیل کی حاجت نہیں اور اس کا جواب آپ کچھ بھی نہیں دے سکتے،
جب چاہے مشاہدہ کر لیجئے کہ جہال بیر سمیں ہوتی ہیں وہاں نماز کی (پابندی) نہیں ہوتی،
تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق (بیر سمیں) میسر یعنی جو ہے کے حکم میں
ہوئیں، اور میسر کوقر آن شریف میں رجس (ناپاک گندی شی) اور شیطان کا عمل فر مایا گیا
ہے تو میں نہیں کہنا بلکہ قر آن ان (رسوم) کو عمل شیطان کہنا ہے۔

پس اور دلیلوں کو جانے دیجئے یہی کیا کم خرابی ہے کہاس کا نام عمل شیطان ہوا، حکم شرعی تو یہی ہے جس کے لیے ایسی دلیل بتلائی گئی ہے کہ موٹی سے موٹی عقل والا بھی سمجھ کتا ہے لیے

## قائلین جواز کے دلائل پر تبصرہ

آج کل کی بعض سمیں خوبصورت مباحات ہیں ان میں جالا کی کی گئی ہے اور ان کو صینچ تان کر جائز کیا گیا ہے۔

جبعلاء سے دریافت کیا تواس طرح که آپس میں ملنا جائز ہے یانہیں؟ اورکسی یہ منازعة الہویٰ ،۳۲۴م۔ رشتہ دار کے ساتھ سلوک کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ان سوالوں کا جواب مجیب (مفتی) کیا دے سکتا ہے سوائے اس کے کہ جائز ہے، پس آپ نے یہ جواب لے کر گنا ہوں کی فہرست میں سے ان افعال کو علیحدہ کر لیا، اور ان افعال کو جائز رکھا اور سمجھ لیا کہ جس مرکب کا ہر جزء مباح ہے تو مرکب ناجائز کیسے ہوگا یہ دلیل ہے آج کل کے رسوم کی جو اکثر پڑھے لکھے لوگوں کو یا د ہے۔

لیکن سمجھ کیجئے کہ شریعت میں اور بھی گناہ ہیں جوآپ کی رسوم کا جزء ہیں لیعنی تکبر وتفاخر (نام ونمود، شہرت اور د کھلاوا)۔

اب دیکھے لیجئے کہ رسوم کی بناانہیں پر ہے (یانہیں؟) پس اس مرکب کا ہر جزء جائز کہاں ہوا؟ پس آپ کی دلیل تو نہ چلی اور ہمارے پاس دلیل ہے جس کی بناپر ہم ان رسوم کو برا کہتے ہیں (جس کا بیان ماقبل میں گزرچکا)۔

پس جزء معصیت کوذ کرنه کرنا اور صرف مباحات کانام لے کراستفتاء کرنا چالا کی نہیں تو اور کیا ہے۔

خداراان چالا کیوں کے مفاسد میں نہ پڑھئے،مفاسد تو اپنااثر ضرور لائیں گے گوئیسی ہی تاویل کرلو،کوئی سکھیا ( زہر ) پیس کر تھیلی پررکھ کریہ تاویل کر کے کھائے کہ شکر بھی سفید ہوتی ہے اور یہ بھی سفید ہے تو ہم اس کوشکر کیوں نہ کہیں گے اس تاویل سے سکھیا اپنااثر چھوڑ دےگا؟

ایسے ہی کھانے اور پینے اورلباس اوراٹھنے بیٹھنے میں جب شرعی مفاسد موجود ہوں تو کیاان مفاسد کا ازالہ آپ کے اس سمجھانے سے ہوجائے گا کہ لباس بھی جائز ہے ،اٹھنا بیٹھنا بھی جائز ہے لینا دینا بھی جائز ہے تو ان سب کا مجموعہ کیسے ناجائز ہوگا، اگر تحقیق مقصود ہے تو سوال میں اس ناجائز جزء کو بھی ظاہر کر کے جس عالم سے جاہے بوچھے لیجئے کہ لباس بطور تفاخر کے بہننا کیسا ہے؟ جواب یہی ملے گا کہ ناجائز ہے،اوراسی

طرح اگریہ پوچھاجائے کہ تفاخر کے لیے شمیں کرنا کیسا ہے تو دیکھئے کیا جواب ملے گا۔

## شرعی دلیل

آپ کا خیال تھا کھانا کھلا <mark>نا جائز ہے اور مف</mark>تی فتو کی دیتے ہیں کہ جائز ہے، مگر نثریعت کی فہرست میں تو دیکھواس میں حدیث کا می<sup>مض</sup>مون بھی گنا ہوں میں لکھا ہوا ہے حدیث میں ہے:

نَهٰى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ طَعَامِ الْمُتَبَارِئَيْنِ لِيَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ طَعَامِ الْمُتَبَارِئَيْنِ لِيَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ طَعَامِ الْمُعَانَا كَهَا فَا كَهَا فَا عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَا تَهُ مِول -

د کیھ لیجئے میکھاناجائز ہے تو آپ کا یہ کہنا تھے خدر ہا کہ کھانا کھلانے میں کیا حرج ہے۔ اسی پرتمام ان کاموں کو قیاس کر لیجئے جن کے مجموعے کا نام رسوم ہے آپ نے رسموں کے جواز میں بیددلیل پیش کی تھی کھانا کھلانا، دینالینا، آنا جانا، علیحدہ علیحدہ سب افعال مباح ہیں ان کے جمع ہونے سے ممانعت کیسے لازم آگئی۔

میں کہنا ہوں دیکھ لیجئے کپڑا پہننے کوآپ جائز سجھتے ہیں مگراس کے لیے نثریعت میں ایک قید ہے۔

ل منازعة الهوى من ٢٠٣٢ م عشكوة شريف سي منازعة الهوى من ٢٣٨٦ م

#### فصل (۲)

#### رسوم میں عقلی خرابیاں اور دنیوی نقصانات

رسوم میں عقلی خرابیاں دیکھئے کہ جس مال کومحنت و جانفشانی سے حاصل کیا گیا ہو اس کواس بے در دی سے خرچ کر دیا جائے کہ مالک کے قرض تک ادانہ ہوں اوراس کے یجیجتاج ہوکررہ جائیں ہم نے ایسےلوگ دیکھے ہیں کہ جن کے باپ خوش حال تھاور بہت کچھتر کہ میراث کا مال چھوڑا تھا مگرانہوں نے برادری کی خوشی اور نمود ( دکھلا و ہے ) کے لیے سب (رسوم) میں لگادیا ،تھوڑی در کے لیے خوب واہ واہ ہوئی ،اپنے آپ مختاج ہو گئے،گھر پھونک تماشاد کیھ، پیکون سی عقل کی بات ہے کہایک ایک لقمہ برا دری کو کھلا کرخو دفقیر ہو گئے ، دین سے قطع نظر عقل ہے بھی کام لیاجائے تو اس کاعکس (الٹا ) ہونا جا ہے ، بعنی برا دری سب مل کر پیسہ پیسہ دیں تا کہا یک شخص کے پاس کافی رقم جمع ہو جائے ،اور برادری کومعلوم بھی نہ ہو،مگر جب کہ ہم کودین یاعقل سے کام کرنا بھی ہوتو ، ہماراامام تو ہوائے نفسانی اورخواہش نفسانی ہے،اس کے سامنے ہمیں کچھ ہیں سوجھتا کہ کیا کررہے ہیں،اوراس کا انجام کیا ہوگا،نفس اور شیطان آپ کا دشمن ہے بھی آپ کے فائدے کی بات نہ بتلائے گا ، ہمیشہ وہ باتیں بتلائے گا جودین کےخلاف اورعقل سے ... ہماری طینت (طبیعت) میں ایسی جہالت داخل ہوگئی ہے مجھی خارج ہوں ..... کہ اچھے برے میں تمیز ہی نہیں رہی اپنا نفع نقصان بھی نظر نہیں آتا بس خواہش کوامام بناليا ہے ك

له منازعة الهوى من ٢١١١/١١١١ اـ

## ان رسوم کی بدولت لوگ مقروض اور کنگال ہو گئے

شادی بیاہ سب کو پیش آتے ہیں غریب آدمی کو بھی خبط سوجھتا ہے کہ اگر ذرا بھی گھٹیا کام کروں گاتو ساری عمر کو برادری منھ کالا کرے گی ، اس واسطے سود پر قرض لینا گوارہ کرتا ہے برادری کے دباؤ سے غریب آدمی بھی عاقبت برباد کرتا ہے ، اورغریب ہی کے سے ہوتے ہیں اور امیر کے کی کیا شخصیص ہے غربت کے اخراجات غریب ہی کے سے ہوتے ہیں اور امیر کے اخراجات اخراجات اخراجات امیر کے سے ہوتے ہیں اور امیر کے اخراجات ایک کیا تحقیق ہے ہوتے ہیں۔

امیرلوگ بھی ان رسوم کی بدولت قرض سے نہیں بچتے ، امیروں کی تومنگنی بھی معمولی شادیوں سے بڑھی ہوئی ہوتی ہے، ان کوان کی حیثیت کے موافق برادری زیر بارکرتی ہے، اور دین کے برباد کرنے کے ساتھ دنیا میں بھی ان کو ذلیل کر کے چھوڑتی ہے اچھی اچھی ریاستیں دیکھی گئی ہیں کہ ایک شادی کی بدولت غارت ہوگئیں ہے

ابھی لوگوں کی آنکھیں نہیں تھلیں جب سارا گھر نیلام ہو جائے گااس وقت نثریعت کےموافق شادی کرنے کی سوجھے گی۔

صاحبو! شادیوں میں بہت اختصار کرنا چاہئے تا کہ بعد میں افسوس نہ ہو کہ ہائے ہم نے بیر کیا کیا ،اگر کسی کے پاس بہت ہی زیادہ رقم ہوتو اس کو اس طرح برباد کرنا مناسب نہیں، بلکہ دنیا دار کو کچھر قم جمع بھی کرنا چاہئے اس سے دل مطمئن رہتا ہے اور طاعات میں یکسوئی نصیب ہوتی ہے کے

## بیاه شادی میں اسراف اورخرچ کی زیادتی

شادی بیاہ میں لوگ آنکھیں بند کر لیتے ہیں اس سے کچھ بحث نہیں ہوتی کہ اس موقع پرخرج کرنا چاہئے بھی یانہیں،خوب مجھ لوخرچ کرنے کے بھی حدود ہیں جیسے نماز

ل منازعة الهوي من • ۴۵ ير الكمال في الدين للنساء من ١١٢٠\_

روزہ کے حدود ہیں ،اگر کوئی تخص نماز بجائے چار رکعت کے چھر کعت پڑھنے لگے ، یا کوئی عشاء تک روزہ رکھنے لگے تو گئہ گار ہوگا۔

رؤساء (مال دار) لوگ شادی وغیرہ میں بڑی بے احتیاطیاں کرتے ہیں،
مسلمانوں کے حال پر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ وہ آگے پیچھے کا پچھ خیال نہیں کرتے،
بری طرح فضول خرچی کرتے ہیں یہاں تک کہ تباہ ہوجاتے ہیں بعضوں کی کنگوٹی
بندھ جاتی ہے، یہ نوبت مسلمانوں کی اس وجہ سے ہوئی کہ آہنی قلعہ اسلام کا پھاٹک
کھول دیا ور نہ اسلامی اصول پر چلنے سے بھی ذلت نہیں ہوسکتی، حقوق مالیہ کی حفاظت
نہایت ضروری ہے لے

## شادی میں زیادہ خرچ کرنا حماقت ہے

ایک رئیس صاحب تھے انہوں نے شادی کی اور بے انہاء خرج کیا مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ ان کے یہاں آئے اور کہا کہ ماشاء اللہ آپ نے بہت ہی خرچ کیا آپ کی باند حوصلگی میں کچھ شہہ نہیں، مگر آپ نے بہت خرچ کر کے ایسی چیز خریدی ہے کہا گرضر ورت کے وقت اس کوفر وخت کریں تو اسے کوئی چوٹی کوڑی (ایک بیسہ) کی بھی نہ لے وہ کیا ہے؟ نام اور شہرت کے

ان رسموں نے مسلمانوں کو تباہ کر ڈالا ہے اس لیے میں نے منگنی کا نام قیامت صغریٰ اور شادی کا نام قیامت کبریٰ رکھا ہے، ان شادیوں کی بدولت گھروں کو گھن لگ جا تا ہے تی کہ رفتہ رفتہ سارے گھر کا خاتمہ ہوجا تا ہے تی

ل التبيغ،ج:١٥١،ص:١٣٨١هـم اليفاً،ج:٥١،ص:١٣٢ه س عضل الجاملية،ص:٢٦٦ه

## اسراف كى قباحت

## بخل کے مقابلہ میں اسراف زیادہ براہے

اگرآ دمی فضول خرچ سے بچے تو ہڑی ہرکت ہوتی ہے، فضول خرچی ہڑی مضرچیز ہے، اس کی بدولت مسلمانوں کی جڑ ہی کھوکھلی ہوگئ ہے، بخل کے مقابلہ میں اسراف زیادہ برا ہے جس چیز کا انجام پریشانی ہووہ زیادہ بری ہے اس سے جس سے پریشانی نہ ہو، بخل میں پریشانی نہیں ہوتی ہے۔

مسرف (فضول خرچی کرنے وائے) سے اندیشہ ہے کہ کہیں دین نہ کھو بیٹے،
ایسے واقعات بکثر ت موجود ہیں کہ اسراف کا نتیجہ کفر ہو گیا اور وجہ اس کی بیہ ہے کہ مسرف
کواپنی حاجوں کے پورا کرنے میں اضطرار (مجبوری) ہوتا ہے اور مال ہوتا نہیں اس
لیے دین فروشی بھی کر لیتا ہے، اور بخیل کو بیاضطرار نہیں ہوتا اس کے ہاتھ میں ہروقت
بیسہ ہے گووہ خرج نہ کرے لے

اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ آج کل پیسہ کی قدر کرنا چاہئے اس کے نہ ہونے کی وجہ سے بھی انسان بہت ہی آفات میں مبتلا ہوجا تا ہے، دین فروثی بھی اسی آفت کی ایک فرد ہے یکے

## کس نکاح میں برکت نہیں ہوتی

فرمایا: حدیث میں ہے' اُعُظَمُ النِّکَاحَ بَرَ کَةً اَیُسَرُهُ مَوُّنَةً ''۔ (ترجمہ) زیادہ برکت والا نکاح وہ ہوتا ہے جوخرچ کے اعتبار سے آسان ہو۔

اس سے صاف ظاہر ہے کہ جتنازیادہ نکاح میں خرچ کیا جائے گابر کت کم ہوگی ہے۔

لِ الافاضات، ج:٢،ص:١٥٣ \_ مع الصِناً، ج:٢،ص:٩٣٥ \_ مع ملفوظات اشر فيه، ص: ١٥ \_

## شادی میں زیادہ خرچ کرنے کے سیجے اور مفید طریقے

(۱) ایک شخص نے مجھ سے بطوراشکال کے کہا کہ خوشی میں ہم ایک کافی رقم خرچ اساست میں اس میں اس اس اور اس میں بخرچ کریں

کرنا چاہتے ہیںاور جب خدانے مال دیا ہے تو کیوں نہ خرچ کریں۔ سوان طریقوں کوتو آپ منع کرتے ہیں آخر کوئی طریقہ خرچ کا بھی تو ہتلائے

وں ریدوں روہ ہیں وے ہیں۔ روں روہ ہیں مقصود ہے تواس کا طریقہ دن کا میں ایک ہے کہ ایک کا طریقہ میں نے کہا: اگر آپ کوخرچ کرنا ہی مقصود ہے تواس کا طریقہ عقل کے موافق یہ ہے کہ غریبوں کی ایک فہرست بنائے، اور جتنی رقم آپ کوخرچ کرنی ہوان کو بانٹ دیجئے

تریبوں کا ایک تہر سٹ بناھیے ، اور '' می رہ 'آپ تو تر پی تر می ہوان تو باتھ (غریب گھرانہ کی لڑکیوں کی شادی میں وہ رقم صرف کردیجئے )۔

د کیھئے کتنی شہرت بھی ہوجائے گی گواس کی نیت نہ ہونا جا ہے اور (اس صورت میں غریبوں کو ) نفع بھی کس قدر پہنچے گالے

(۲) (اوراگراینی ہی گھر انہ داماد بیٹا پرخرج کرنا ہوتواس کا بہتر طریقہ وہ ہے جوایک مالدار نے اختیار کیا تھا وہ یہ کہ ) ایک مال دار نے اپنی لڑکی کا نکاح کیا (اور بجائے دھوم دھام سے شادی کرنے کے ) ایک لا کھروپیہ کی جائداد بیٹی کے نام کردی، اور کہا کہ میری نیت اس شادی میں ایک لا کھروپیز جرج کرنے کی تھی ،اور بیرتم اس کے واسطے پہلے سے تجویز کرلی تھی خیال تھا کہ خوب دھوم دھام سے شادی کروں گا مگر پھر میں نے سوچا کہ اس دھوم دھام سے میری بیٹی (اور داماد) کو کیا نفع ہوگا بس لوگ کھا پی

میں سے میں ہوئے ہوئے ہوئے ہے۔ کی دیوں کو جائے ہیں ہوگا،اس کئے میں نے ایسی کے ایسی کے میں نے ایسی کے میں نے ایسی صورت اختیار کی جس سے بیٹی (اور داماد ) کونفع پہو نچے اور جائداد سے بہتر اس کے

صورت اطلیاری کی سے بی ( اور داماد ) توں پہو ہے اور جا نداد سے بہر ا ں سے لیے نفع کی کوئی چیز نہیں ،اس سے وہ اور اس کی اولا دپشتہا پشت تک بے فکری سے عیش ۔

کرتے رہیں گےاوراب کوئی مجھے بخیل اور کنجوس بھی نہیں کہہسکتا ، کیونکہ میں نے دھوم دھام سے نہیں کی تورقم اپنے گھر میں بھی نہیں رکھی ، یہ ہوتا ہے عقلاء کا طرز کے

ل التبليغ، ج:۳۲۰، دواءالعيو ب\_ ۲ حقوق البيت، ص:۵۲\_

#### فصل (۳)

## شادی میں شہرت اور دھوم دھام

موجودہ ترمیں اور طریقے ایسے لغو ہیں کہ جن سے نہ کسی کا فائدہ اور نہ شہرت، فائدہ نہ ہونے کا ثبوت تو دیکھے لیجئے کہ ریاستیں کی ریاستیں ایک ایک تقریب میں غارت ہوگئیں۔

اورشہرت کی حالت میہ ہے کہ آج کسی نے ہزار (لاکھوں) روپیہ تقریب میں لگائے کل کو دوسرے نے ذراسی بات اورایجاد کر لی تو کہتے ہیں کہارے فلاں نے کیا کیا تھا،اورشہرت ہے کیا چیز؟ شہرت خودا یک مذموم چیز ہے کے

## جتنی دھوم دھام سے شادی کرو گے اتنی ہی بدنا می ہوگی

میں تو کہنا ہوں جتنی نام کی کوشش کرتے ہیں اتنی ہی بدنا می ہوتی ہے ایک مہاجن نے بڑی دھوم دھام سے شادی کی ، بہت خرچ کیا ، برا تیوں میں سے ہر خض کو ایک ایک ایک اشر فی بھی دی جب برات واپس ہوئی ، تو آپ کو یہ خیال ہوا کہ ہر گاڑی میں میراہی تذکرہ اور تعریف ہور ہی ہوگی اس کو کسی بہانہ سے سننا چاہئے ، چنانچہ وہ ایک مقام پر خفیہ طور پر کھڑے ہوگئے ، برات وہاں سے گزری ، مگر کسی گاڑی میں اپنا تذکرہ نہ پایا آخرایک گاڑی میں انہوں نے دیکھا کہ دوشخص میرا تذکرہ کررہے ہیں۔انہوں نہ پایا آخرایک گاڑی میں انہوں نے دیکھا کہ دوشخص میرا تذکرہ کر دہ ہیں۔انہوں میں کوئی میں انہوں نے دیکھا کہ دوشخص میرا تذکرہ کر دہ ہیں۔انہوں دوس سے کان لگائے ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک دی اگر دو سب کودی ہیکام کسی نے نہیں کیا ، دوسرے نے کہا کہ سسرے نے ایک ایک دی اگر دو دوریا تو کیا مرجا تا ،غرض ہیک میا م کے لیے مال برباد کرتے ہیں ،مگر دہ بھی میسر نہیں ہے دوریا تو کیا مرجا تا ،غرض ہیک میا ایک ایک ایک ایک دوریا تا دوری ہی ایک ایک ایک ایک دوریا تا دوری ہی میسر نہیں ہی دوریا تا دوری ہی ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک دوریا تو کیا مرجا تا ،غرض ہیک میں ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک دوریا تو کیا مرجا تا ،غرض ہیک دی ایک ایک ایک ایک ایک ایک دوریا تو کیا مرجا تا ،غرض ہیک دیا ہی ایک ایک ایک ایک ایک دوریا تو کیا مرجا تا ،غرض ہیک دیا م کا کی ایک ایک ایک دوریا تو کیا دوریا تو کیا مرکبی کی ایک ایک ایک ایک ایک دوریا تو کیا کہ دوریا تو کیا کہ ایک کھڑے کیا کہ دوریا تو کیا کہ دوریا تو کیا کہ کی کیا کہ دیکھو کی کیا کہ دوری کی کوئی کی کر دوری کیکھوں کوئی کی کیا کہ کر کر دوریا تو کیوری کی کیا کہ دیکھو کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ دوری کی کر دوری کر دوری کر دی کر دی کر دی کر دوری کر دوری کی کر دوری کر دوری کی کر دوری کر کر دی کر دی کر دوری کر دی کر دوری کر دی کر دوری کر دوری کر دی کر دی کر دی کر دوری کر دوری کر دی کر دوری کر دی کر دی کر دوری کر دی کر دی کر دوری ک

## جن کے داسطےتم مال لٹاتے ہووہ تمہارے بدخواہ ہیں

اور جن کے واسطے خرج کرتے ہوجس وقت مصیبت آتی ہے ان میں کوئی پاس بھی کھڑ انہیں ہوتا، بلکہ تباہی ہونے پر یوں کہہ دیتے ہیں کہ مال ہر باد کرنے کوکس نے کہا تھا، اپنے ہاتھوں ہر باد ہوئے، ہم نے دیکھا ہے کہ جولوگ آسودگی (خوشحالی) میں یہ کہتے تھے کہ جہال تمہارا پسینہ گرے وہاں ہم خون گرانے کو تیار ہیں، کیکن جس وقت بیابی آتی ہے ان میں سے ایک بھی پاس کھڑ انہیں ہوتا سب آ تکھیں بند کر لیتے ہیں اور بدل جاتے ہیں اور بدل جاتے ہیں ا

جب انظام نہیں ہوسکتا تھا تواتے آ دمیوں کو بلایا ہی کیوں تھا غرض اس کم بخت کا تورو پیدیر باد ہوا، اوران کی ناک بھی سیدھی نہ ہوئی ، بعض دفعہ حسد میں کوئی بیر کت کرتا ہے کہ یکتی دیگ میں ایسی چیز ڈال دیتا ہے جس سے کھانا خراب ہو جائے پھر اس کا ہر محفل میں چرچا ہوتا ہے اور اچھی طرح ناک کٹتی ہے اور اگر سارا انتظام عمدگی سے ہو بھی گیا تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی برا نہ کہتے تو بھلا بھی نہیں کہتا ہے

#### دهوم دهام سے شادی کرنے کا زبردست نقصان

اس دھوم دھام کود کھے کر دوسرے مال داروں کے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے کہ بیہ تو ہم سے بھی بڑھنے لگے، اب وہ اس کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح انتظام میں کوئی عیب نکالیں اگر کچھ بھی انتظام میں کمی رہ گئی تو پھر کیا ٹھکا نہ ہے، ہر طرف اس کا چرچاسن لیجئے ،کوئی کہتا ہے کہ میاں کیا ہمیں تو حقہ بھی نصیب نہ ہوا، دوسرا کہتا ہے میاں بھوکے مرگئے، رات کود و بجے کھانا نصیب ہوا۔

لِ التبلیغ، ج:۱۵،ص:۱۳۳۰ یے دین ودینا،ص:۴۹۸

جب انتظام نہیں ہوسکتا تھا تواتے آ دمیوں کو بلایا ہی کیوں تھا،غرض اس کم بخت
کا تو رو پید ہر باد ہوا اور ان کی ناک بھی سیدھی نہ ہوئی، بعض دفعہ حسد میں کوئی بیرحرکت
کرتا ہے کہ کچی دیگ میں ایسی چیز ڈال دیتا ہے جس سے کھانا خراب ہوجائے، پھراس
کا ہرمحفل میں چرچا ہوتا ہے اور انچھی طرح ناک کٹتی ہے، اور اگر سار اانتظام عمدگی سے
ہوبھی گیا تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی برا نہ کہے تو بھلا بھی نہیں کہتا ہے

#### دهوم دهام والی شادی میس نماز سے لا پرواہی

جہاں شادی دھوم دھام سے اور رواج کے مطابق ہوتی ہے وہاں عورتوں اور مردوں کو اور صاحب خانہ کو اور کو کروں کو نماز کا مطلق (بالکل) ہوشنہیں ہوتا، رات بھر جاگنے اور کھانہ دانہ میں اور مہمان داری اور لینے دینے میں کٹ جاتی ہے، مگر نماز کی فرصت کسی کو نہیں ہوتی ، یہ حد شرعی سے خروج (آگے بڑھنا) ہے یا نہیں؟ نماز جس کا چھوڑ ناکسی ضرورت سے بھی جائز نہیں، بے ضرورت چھوڑ دی جاتی ہے۔

بعض عورتوں کو بی عذر ہوتا ہے کہ گھر میں اتنا جُمع ہو گیا ہے کہ نماز کے لیے جگہ ہی نہیں ، اتن عورتیں کہاں نماز پڑھیں۔

کیوں بیبیو! سارے کاموں کے لیے جگہ ہے اور نماز کے لے جگہ نہیں؟ کیا جس وقت سونے کا وقت آئے گااس وقت ان کو لیٹنے کے لیے بھی جگہ نہ ملے گی لیٹنے کے لیے تو ضر ورجگہ ملے گی اگر کسی بی بی کوذراسی بھی تکلیف ہوگئی تو ساری برادری میں نک ٹی ہوجائے گی،اگر بیبیاں سونے کے برابر سمجھ نماز کو ضروری سمجھیں تو نماز کی جگہ نہ ملنے پر

بھی برادری میں ناک کٹی کردیں،مگرنماز پڑھناہی نہیں بیسب حیلے بہانے ہیں۔ اور پچھ بھی ہوفرض کر لیجئے کہ جگہ بالکل نہیں ہےتو حق تعالیٰ کباس کے ذمہ دار

میں ، کیاحق تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ ایسے مجمع میں جاؤجہاں نماز بھی نہ پڑھ سکو، جب ایر د ن ددنامی ۸۲۰۸۔ ٣

وفت آئے تو لا کھ تدبیر کرواور نماز ادا کرو مجمع میں پڑھو یا مجمع میں خاک ڈالو، گھر جاکر نماز ادا کرو، جس صورت سے بھی ہونماز چھوڑ کر گناہ سے نہیں چھسکتیں ،اگر مجمع نماز پڑھنے کو مانع ہوتا ہے تو شریعت اس مجمع کو بھی جائز نہیں رکھتی ،اگر ایک نماز بھی ان تقریبات میں چھوٹ گئی توان کے قبیح ہونے کے لیے کافی ہے مگر ہم کوان کے حسن وقبح (اچھائی برائی) کی خبر ہی نہیں لے

#### شادی کے کیے قرض

عورتیں جب شادی بیاہ کے خرچ مردوں کو بتلاتی ہیں اور خاوند پوچھتا ہے کہ اتنا خرچ میں کہاں سے کروں ، مجھ میں تو اتنی گنجائش نہیں ہے تو وہ کہتی ہیں قرضہ لے لو، شادی کا قرضہ رہانہیں کرتا سب ادا ہوجا تا ہے، خدا جانے بیانہوں نے کہاں سے سمجھ رکھا ہے کہ شادی اور تعمیر کا قرضہ ادا ہی ہوجا تا ہے جا ہے وہ سودی ہی قرض ہواور جا ہے خرچ بے تکاہی ہو۔

صاحب! ہم نے تو ان قرضوں میں جائداد نیلام ہوتے دیکھی ہیں اور جب یہ نوبت پہنچ گئ تو اب لوگ خود بھی ان کی برائی کچھ ہمچھ گئے ہیں مگر پھر بھی پوری عقل نہیں آئی، ابھی بہت کچھرسوم ہاقی ہیں۔

شرک و بدعت کی رسمیس تو بہت کم ہوگئیں لیکن تفاخر کی رسمیس بڑھ گئیں ہیں ۔......... برتنوں اور فرش وفروش میں قسم سے تکلف پیدا ہو گئے ہیں ، پہلے بیدحالت تھی کہاس قسم کی بڑھیا چیزیں کسی ایک دوخص کے یہاں ہوتی تھیں ،شادی بیاہ میں سب لوگ ان سے مانگ مانگ کرکام نکال لیا کرتے تھے کے

ل منازعة الهوى من ٢٠١٣م ع دين ودنياص: ٥٠٠-

## شادی کیلئے قرض دینے کا حکم

فرمایا کہ (ایسی) شادی بیاہ میں قرض دینا جس سے رسومات ادا کئے جائیں، یا اسراف کیا جائے گوئکہ گواس مقرض (قرض دینے والے) کی نیت (اتلاف مال (مال کو برباد کرنے) کی نہ ہو گرتف کا وقوع تو ہوا، یعنی مال برباد تو ہوا جس کا سبب اس شخص کا فعل ہے (جس نے قرض دیا ہے) اور امر منکر کا مباشر بننا جس طرح منکر (گناہ) ہے اسی طرح سبب بننا بھی (گناہ ہے) دَلِیُ لَدُهُ قُولُهُ تَعَالَىٰ: "وَ لَا مِنْ دُون اللهِ فَرالاً بَيةً ) اللهِ تَعَالَىٰ اللهِ فَرالاً بَيةً ) اللهِ فَرالاً بَيْهُ وَاللهِ فَرالاً بَيْهُ وَاللهِ فَرالاً بَيْهُ وَاللهِ فَرالاً بَیْهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ فَرَالْ بَیْهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلَالْعُولَ وَاللّهُ وَلَا فَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَالْهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَالْ

ل كمالات اشرفيه،ص:۵۱\_

## باب(١٩)

## فصل(۱)

## عورتیں اور رسوم کی یا بندی

عورتوں کی حالت بہت زیادہ خراب ہے بیا پنی ذہن کی ایسی بگی ہوتی ہیں کہ دین تو کیا دنیا کی بھی ہربادی کا ان کو خیال نہیں رہتا، رسموں کے سامنے اور اپنی ضد کے سامنے چاہے کچھ بھی نقصان ہو جائے بچھ پرواہ نہیں کرتیں ... بعضی عورتیں ایسی دیکھی جاتی ہیں کہ ان کے پاس مال تھا کسی تقریب یا شادی میں لگا کرکوڑی کوڑی کی مختاج ہوگئیں اور ہر وقت مصیبت اٹھاتی ہیں مگر لطف (اور تعجب) بیہ ہے کہ اب تک بھی ان رسموں کی برائی ان کو محسوس نہیں ہوتی یوں کہتی ہیں کہ ہم نے فلانے کے ساتھ بھلائی کی، اس کی شادی ایسی دھوم دھام سے کردی ، ہماری بیسب رقم خدا کے یہاں جمع ہے، جیسی جمع ہے آئکھ مجتے ہی معلوم ہو جائے گا، جب دنیا کی تکیفیں جو کہ ان کے سامنے ہیں ان پراٹر نہیں کرتیں حالانکہ وہ بالکل محسوس ہیں تو آخرت کی تکلیفوں کو وہ کب خیال میں لاتی پراٹر نہیں کرتیں حالانکہ وہ بالکل محسوس ہیں تو آخرت کی تکلیفوں کو وہ کب خیال میں لاتی ہیں جو ابھی مخفی ہیں۔ (منازعۃ الہوئی ،ص

ایک مرض ان عور توں میں ہے جومفسدہ میں سب سے بڑھ کر ہے وہ یہ کہ عور تیں رسوم کی سخت پابند ہیں ......فاوند کے مال کو بڑی بے در دی سے اڑاتی ہیں، خاص کر شادی بیاہ کی رسموں میں، اور شیخی کے کا موں میں، بعض جگہ صرف عور تیں خرج کی مالک ہوتی ہیں، پھراس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مر در شوت لیتا ہے یا مقروض ہوتا ہے، تو زیادہ تر جومردحرام آمدنی میں مشغول ہیں اس کا بڑا سبب عورتوں کی فضول خرچی ہے،
مثلاً کسی گھر میں شادی ہوئی تو بیفر مائش ہوتی ہے کہ قیمتی جوڑا ہونا چاہئے ،اب وہ سودو
سورو پئے میں (اور آج کل پانچ ہزار، دس ہزار میں ) تیار ہوتا ہے مرد نے سمجھا تھا کہ خیر
سودوسوہی میں پاپ کٹا مگر بیوی نے کہا کہ بیتو شاہا نہ جوڑا ہے چوتھی کا الگ ہونا چاہئے
وہ بھی اسی (ہزار) کے قریب لاگت میں تیار ہوا پھر فر مائش ہوتی ہے کہ جہیز میں دینے کو
ہیں بچیس جوڑے اور ہونے چاہئے غرض کیڑے میں سیننگڑ ول (ہزاروں) رو پئے لگ
جاتے ہیں ہے

## رسوم ورواج کی جڑو بنیا دعور تیں ہیں

جتنے سامان بیاہ شادی کے ہیں سب کی بناء تفاخراور نمود (شہرت) پر ہے اور بیہ

له حقوق لزوجین ،ص:۵۲ و ۳۴ سی اصلاح الرسوم ،ص:۵۱ و ۵۷\_

#### عورتوں کے جمع ہونے کے مفاسداور خرابیاں

مستورات (عورتوں) کے جمع ہونے میں بہت سی خرابیاں اور گناہ ہیں جوعقلمند دین دار کومشاہدہ اورغور کرنے سے بے تکلف معلوم ہوسکتی ہیں اس لیے میری رائے بیہ ہے کہ ام المفاسد (تمام برائیوں کی جڑ) بیعورتوں کا جمع ہونا ہے، اس کا انسداد (بندو بست)سب سے زیادہ ضروری ہے کے

میں رائے دیتا ہوں کہ عورتوں کوآپیں میں ملنے نہ دیا کرو،خر بوزہ سے دوسرا خر بوزہ رنگ بدلتا ہے۔میری رائے بلاشک وشبہہ قطعی طور سے بیہ ہے کہ ان عورتوں کو ایک جگہ جمع ہی نہ ہونے دیں ،اورا گرکسی ایسی ضرورت کے لیے جمع ہوں جس کوشارع نے بھی ضرورت قرار دیا ہوتو مضا گفتہیں ،مگراس میں بھی خاوندوں کو چاہئے کہ عورتوں لے انتہائی ،ج،۴،۳۰ ۔۹۸،۹۷ کے اشرف المعمولات ،۳۳،۱۴۔ کواس پرمجبورکریں کہ کپڑے بدل کرمت جاؤجس طرح اورجس حالت میں باور چی خانہ میں بیٹھی ہو چلی جاؤلے

تقریبات میںعورتیں چندموقعوں پرجمع ہوتی ہیں،اس اجتماع میں جوجوخرابیاں ہیں،ان کا شارنہیں،مثال کےطور پربعض کا بیان ہوتا ہے۔ی

## بیاہ شادیوں میں عور توں کے مفاسد کی تفصیل

چلنے میں، کہیں جائیں گی ......ق بے دھڑک اتر کر گھر میں داخل ہو گئیں بیا حمّال ہی نہیں کہ شاید گھر میں کوئی نامحرم مرد پہلے سے ہو،اور بار ہاا بیاا تفاق ہوتا ہے کہا یسے موقع پر نامحرم کا سامنا ہوجا تاہے مگرعورتوں کوتمیز ہی نہیں کہ پہلے گھر میں شخفیق کرلیا کریں۔ (۲) اب گھر میں پہونجیں حاضرین کوسلام کیا بعضوں نے زبان کو تکلیف ہی نہیں دی فقط ماتھے یہ ہاتھ رکھ دیا، بس سلام ہو گیا جس کی ممانعت حدیث میں آئی ہے، بعضوں نے لفظ سلام کہا تو صرف سلام، یہ بھی سنت کے خلاف ہے 'السلام علیم'' کہنا جا ہے۔ اب جواب ملاحظه فرمایئے ،جیتی رہو، ٹھنڈی رہو، سہا گن رہو، بھائی جیئیے ، بیہ جیئیے ، غرض کنبہ بھر کی فہرست شار کرنا آ سان اور وعلیکم السلام کہنا مشکل جوسب کو جامع ہے۔ (۳)وہاں پہنچ کرایسی جگہ بیٹھیں گی کہ سب کی نظران پریڑے، ہاتھ، کان ضرور دکھلائیں گی، ہاتھ کسی چیز میں گھر اہوا ہو، تب بھی کسی بہانہ سے نکالیں گی اور کان گو ڈھکے ہوئے ہوں مگر گرمی کے بہانہ سے یا کسی ضرورت کے بہانہ سے کھول کر ضرور دکھلائیں گی کہ ہمارے پاس اتنازیورہے،اگرکسی کی نظر نہ بھی پڑنے تو تھجلی اٹھا کر کان تو دکھا ہی دیں گی ،جس سے اندازہ کیا جائے کہ جب اتنا زیوران کے کانوں میں ہے تو گھر میں نہ معلوم کتنا ہوگا۔

ل اصلاح الرسوم، ص: ۷۸،۵۷ بیل اصلاح الرسوم، ص: ۱۸ ب

کے دوموقع ملتے ہیں ایک خوشی کا ، ایک غمی کا انہی دوموقعوں میں اجتماع ہوتا ہے۔ (۵) باتوں کے درمیان ہر لی لی اس کی کوشش میں ہے کہ میری پوشاک اور

زیور پرسب کی نظر پڑجانا جا ہے ہاتھ سے پاؤں سے زبان سے غرض تمام بدن سے اس کا ظہار ہوتا ہے جو صرت کے ریا ہے اور اور جس کا حرام ہونا سب کو معلوم ہے۔

(۲) اورجس طرح ہر بی بی دوسروں کواپنا( زیور ) دکھاتی ہے اسی طرح دوسروں کی مجموعی حالت دیکھنے کی بھی کوشش کرتی ہے چنانچدا گرکسی کواپنے سے کم پایا تو اس کو حقیر اور ذلیل سمجھا ، اور اپنے کو بڑا ، بیصر تکے تکبر اور گناہ ہے اور اگر دوسری کواپنے سے بڑھا ہوایا یا تو حسد اور ناشکری اور حرص اختیار کی ، بیہ تینوں گناہ ہیں۔

(۷) کھانے کے وقت جس قدرطوفان مچتا ہے کہ (اللہ کی پناہ) ایک ایک عورت چارچارطفیلیوں کوساتھ لاتی ہیں اوران کوخوب بھر بھر دیتی ہیں اور گھر والے کے مال یا آبرو(عزت) جانے کی کچھ برواہ نہیں کرتیں۔

(۸) اکثر اس طوفان اور بیہودہ مشغولی میں نمازیں اڑ جاتی ہے ورنہ وقت تو ضرور تنگ ہوجا تاہے۔

(۹) اگرتقریب والے گھر کے مرد بے احتیاطی اور جلدی میں بالکل دروازہ میں گھر کے روبر و کھڑے ہیں) اور بہتوں پرنگاہ پڑتی کے روبر و کھڑے ہوجاتے ہیں) اور بہتوں پرنگاہ پڑتی ہے ان کودیکھ کرکسی نے منھ پھیرلیا کوئی آڑ میں آگئی کسی نے سر نیچا کرلیابس پر دہ ہوگیا۔
ہے ان کودیکھ کرکسی نے منھ پھیرلیا کوئی آڑ میں آگئی کسی نے سر نیچا کرلیابس پر دہ ہوگیا۔
(۱۰) فراغت کے بعد جب گھر جانے کو ہوتی ہیں تو یا جوج ما جوج کی طرح وہ شموج ہوتا ہے کہ ایک پر دوسری اور دوسری پر تیسری غرض دروازہ پر سب لیٹ جاتی ہیں کہ پہلے میں سوار ہوں۔

(۱۱) پھرکسی کی کوئی چیزگم ہوگئ تو بلا دلیل کسی کوتہت لگا نا،اس پرتشد د کرنا اکثر شادیوں میں پیش آتا ہے <sup>لے</sup>

#### لباس، زيور، ميكپ (زينت) كامفسده

(۱) غضب یہ کدایک شادی کے لیے ایک جوڑ ابناوہ دوسری شادی کے لیے کافی نہیں ، اس کے لیے پھر دوسرا جوڑ اچا ہے ، یہ تو پوشاک کی تیاری تھی ، اب زیور کی فکر ہوئی اگر اپنے پاس نہیں ہوتا تو مانگ مانگ کر پہنا جاتا ہے اور اس کے عاریت (مانگا ہوا) ہونے کو پوشیدہ رکھا جاتا ہے ، اس کو اپنی ہی ملکیت ظاہر کیا جاتا ہے یہ ایک قسم کا جھوٹ ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص بہ تکلف اپنی آ سودگی (خوشحالی) ظاہر کر ہے الیمی چیز سے جواس کی نہیں ہے اس کی الیمی مثال ہے جیسے کسی نے دو کپڑے جھوٹ اور فریب کے پہن لیے یعنی سرسے یا وَل تک جھوٹ ہی جھوٹ لیپٹ لیا۔

پھرا کثر ایسازیور پہناجا تاہے جس کی جھنکار دور تک جائے تا کیمحفل میں جاتے ہی سب کی نگا ہیں انہیں کے نظارہ میں مشغول ہو جائیں ، بجتازیور پہننا خودممنوع ہے۔ حدیث میں ہے کہ ہر باجے کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے۔

(۲) بعض عور تیں الی بے احتیاط ہوتی ہیں کہ ڈولی (سواری) سے پلہ لٹک رہا ہے یا سسی طرف سے پردہ کھل رہا ہے یا عطر و پھلیل اس قدر ملی ہے کہ راستہ میں خوشبو ہہتی جاتی ہے، یہ نامحرموں کے رو بروزینت ہے۔ حدیث میں وارد ہے کہ جو عورت گھر سے عطر لگا کر نکلے یعنی اس طرح کہ دوسروں کو بھی خوشبو پہو نچے تو وہ الیسی و لیسی ہے (یعنی بدکاراورزانیہ ہے) یک

لے اصلاح الرسوم ، ص: ۲۰ بے اصلاح الرسوم ، ص: ۵۹ ۔

## عورتوں کی زبر دست غلطی

سے بچیب بات ہے کہ گھر میں تو بھنگنوں اور ماماؤں کی طرح رہیں اور ڈولی (رکشہ) آتے ہی بن سنور کربیگم صاحبہ بن جائیں،کوئی ان سے پو چھے کہا چھے کپڑے پہننے کی غرض کیا صرف غیروں کو دکھانا ہے؟ تعجب ہے کہ جس کے واسطے یہ کپڑے بنا اور جس کے دام گئے اس کے سامنے بھی نہ پہنا جائے اور غیروں کے سامنے بہنا جائے، حیرت ہے کہ خاوند سے بھی سید ھے منھ بات نہ بولیں، بھی اچھا کپڑااس کے جائے، حیرت ہے کہ خاوند سے بھی سید ھے منھ بات نہ بولیں، بھی اچھا کپڑااس کے سامنے نہ بہنیں اور دوسروں کے گھروں میں جائیں تو شیریں زبان بن جائیں اور کپڑے بھی ایک بڑھے چڑھے بہن کرجائیں، کام آئیں غیروں کے اور دام گئیں خاوند کے یہ کیا انصاف ہے؟ اس تصنع کی یہاں تک نوبت بینچی ہے۔

#### ارشادنبوي اورضروري مسكله

رسول الله صلی الله علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو محص کوئی کیڑا دکھا و ہے کی غرض سے پہنے گا اس کوخدا تعالیٰ قیامت کے دن ذلت کا لباس پہنا ئیں گے، کیا عور توں کے ان معمولی افعال کود کھے کرکوئی کہ سکتا ہے کہ رسوم میں ان کی نیت درست ہے، عور توں کو اس طرف التفات نہیں ہوتا کہ نیت درست اور نا درست (صحیح غلط) کیسی ہوتی ہے۔ اور یہال کوئی بیشبہ نہ کر ہے کہ جب کوئی کیڑا بنا تا ہے تو دو چار کیڑوں میں سے اچھا ہی چھا نٹ کر لیتا ہے، تو یہ سب ترفع یا دکھلا وا ہوا؟ اس کا گریا در کھو کہ اپنا جی خوش کرنے کو کیڑا بہنا جائے تو مباح ہے اور دوسرے کی نظر میں بڑا ہونے کے لیے پہنا جائے تو نا جائز ہے کے

لِ النَّبَلِيغُ دواء العيوب،ص:٩١ يحقوق الزوجين،ص:٣٨٦\_

#### عورتوں کوشا دیوں میں جانے سے بازر کھنے کا طریقہ

ایک ترکیب میں نے مردوں کوسکھلائی ہے گوعور تیں اس میں بہت خفا ہوتی ہیں مگروہ شیخی کا علاج ہے، وہ ترکیب ہے ہے کہ عورتوں سے بیتو مت کہو کہ جمع نہ ہو ( لینی شادیوں میں شرکت نہ کرو ) بیتو ہونا مشکل ہے اور اس میں وہ معذور بھی ہیں کیونکہ'' البحنس یعمیل المیٰ البحنس "جنس کا میلان اپنی جنس ہی کی طرف ہوتا ہے عورتوں کا دوسری بیبیوں سے ملنے کا بھی تو جی جا ہتا ہی ہے، مگر بیکرو کہ ہیں جاتے وقت کیڑے نہ بدلنے دیا کرواس کیلئے مردانہ حکومت سے کا م لو، اور جب کہیں جا ئیں تو سر پر کھڑے ہو کرمجور کرو کہ گیڑے نہ بدلنے یا ئیں لے

شادیوں میںعورتوں کومنع کرنے کاسہل طریقہ یہی ہے کہ جانے کومنع نہ کریں مگر اس پرمجبور کریں کہ کپڑے، زیوروغیرہ کچھ نہ پہنیں جس حیثیت سے اپنے گھر میں رہتی ہیں اسی طرح چلی جائیں،خود جانا بند ہو جائے گائے

### اگرعورتیں شادی میں شرکت اور رسم ورواج ہے بازنہ آئیں؟

ایک شخص مولا نامحمہ قاسم صاحب کی خدمت میں تقریبات میں رسوم کی ممانعت پر کہنے لگا کہ بیوی نہیں مانتی ، فر مایا کہ نہیں جا کر سمجھا ؤ مان جائے گی ، اس نے کہا: بہت سمجھا چکا کسی طرح نہیں مانتی ، مولا نا کوغصہ آگیا اور فر مایا کہ اگر وہ کسی مرد کے بغل میں سونے کی اجازت مانگے تو کیا اس کی بھی اجازت دے دوگے؟ بس وہ صاحب چپ ہی رہ گئے ہے۔

ل التبليغ،ج،م،ص:٩١ ي اشرف المعمولات،ص:٣٣ س الاشرف،ص:٧٦،١٣٥ مضان \_

### عورتوں کے لیے شادیوں میں شرکت کافی نفسہ حکم شادیوں میں عورتوں کے لیے شرکت کی گنجائش ہے یانہیں؟

ولائم (دعوت ولیمه شادی) اور نامحرموں میں جانے سے منع کرنے کی علت احتمال فتنہ ہے، اور فتنہ عام ہے ہرامر غیر مشروع (ناجائز کام) کوجس کی تفصیل میرے نزدیک وہی ہے جس کو اصلاح الرسوم میں بندہ نے لکھا ہے (جس کا ذکر ماقبل میں گزر چکا)۔

باقی جس کے نزدیک نہی کا مدار جو فتنہ ہو وہ ہے اور علت کے ارتفاع (ختم ہوجانے ) سے معلول (ممانعت) بھی مرتفع (ختم) ہوجائے گا (یعنی اگراحتمال فتنہ نہ ہوتو جانے کی گنجائش ہے )۔

اور جہاں جانے کی اجازت ہے وہ مشروط ہے عدم تزین (بناؤسنگار نہ کرنے) کے ساتھ اوراس کا مدار بھی وہی اختالِ فتنہ ہے عور توں میں جب بے پردگی ہوتی ہے تب فتنہ ہوتا ہے۔ (انفاس عیسی، ۳۵، مداد الفتاوی، ۲۰،۵۰، ۱۷۸)

عورتیں بھی سن لیں اگر کپڑے بالکل ہی میلے ہوں تو خیر بدل لووہ بھی سادے ورنہ ہر گزنہ بدلو، سیدھے سادے کپڑوں میں مل آیا کرو، ملنے سے جوغرض ہے وہ اس صورت میں بھی حاصل ہوگی اورا خلاق کی در تنگی بھی ہوگی۔

اور بیہ خیال ہو کہاس میں ہماری حقارت ہوگی تو ایک تو جواب اس کا بیہ ہے کہ نفس کی حقارت تو ہونی ہی جاہئے۔

دوسرا جواب تسلی بخش میہ ہے کہ جب ایک بستی میں اس کا رواح ہوجائے گا، سیدھی سادی طرح سے مل لیا کریں گی تو انگشت نمائی اور تحقیر بھی نہ رہے گی، اور غریب عورت مزدور کی بیوی بن ٹھن کر جاتی بھی ہے، مگر جن عور توں کواس کے گھر کی حالت معلوم ہے وہ تو یہی کہیں گی کہ نگوڑی مانگے کا کیڑ ااور زیور پہن کر آئی ہے، اس پراتر اتی ہے۔ (التبلیغ، ج:۲۰م، ص:۹۳) کوئی صاحب بیشہہ نہ کرلے کہ میں اچھے لباس کو منع کرتا ہوں، میں خودا چھے لباس کو منع نہیں کرتا ہوں، میں خودا چھے لباس کو منع نہیں کرتا بلکہ اس مفسدہ سے بچاتا ہوں جواس کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ ریاء اور عجب (دکھلا وااورا پنے کواچھا سمجھنا) ہے جوان سے نیج سکے وہ پہنے، کپڑے کے اچھے ہونے کے دومر ہے، بین ایک بید کہ برانہ ہو، جس سے اپنادل خوش ہو، اور دوسروں کے سامنے ذلیل نہ ہونا پڑے، اس کا کچھڑج نہیں۔

**27** 

اور ایک میہ کہ دوسروں سے بڑھا چڑھا ہو کہ اس کی طرف نظریں اٹھیں یعنی دوسرے کی نظر میں بڑا ہونے کے لیے پہنا جائے میہ برااور ناجا ئز ہے کے

### رسوم کی پابندی میں بوڑھی عور توں کی کوتا ہی

بعض عورتوں نے مجھ سے مرید ہونا جاہا تو میں نے ان سے شرط لگا دی کہ رسمیں چھوڑ نا پڑیں گی ، کہنے لگیں کہ میرے کچھ ہے ہی نہیں، نہ بال نہ بچہ، میں کیا رسمیں کروں گی، میں نے کہا کروگی تو نہیں لیکن صلاح (مشورہ تو ضرور) دوگی۔

یہ پرانی بڑھیاں (رسموں کے معاملہ میں گویا) شیطان کی خالہ ہوتی ہیں،خوداگر نہر بی تو دوسروں کو ہتلاتی ہیں، چنانچہ دیکھتا ہوں کہ جن عورتوں کے اولا دنہیں وہ خودتو کہ جن تو دوسروں کو ہتلاتی ہیں، چنانچہ دیتی ہیں کوئی پوچھتو کہ اس کو کیا شامت سوار ہوئی ہے تھیں کرتیں، کین دوسروں کو تعلیم دیتی ہیں کوئی پوچھتو کہ اس کو کیا شامت سوار ہوئی ہے، اس کو تو یہ مناسب تھا کہ تنبیج لے کر مصلے پر بیٹھ جاتی، کچھ فکر تو ہے نہیں، اللہ تعالی نے سب فکروں سے خالی رکھا تھا، (کاش) وقت کی قدر جانتیں مگریہ ہرگزنہ ہوگا، بس نے سب فکروں سے خالی رکھا تھا، (کاش) وقت کی قدر جانتیں مگریہ ہرگزنہ ہوگا، بس یہ مشغلہ ہوگا کہ سی کی غیبت کر رہی ہیں سی کورائے دے رہی ہیں گویا یہ بڑی بنتی ہیں، بات بات میں دخل دیتی ہیں۔

یادرکھو! زیادہ بولنے سے کچھ عزت نہیں ہوتی ،عزت اسی عورت کی ہوتی ہے جو خاموش رہے اگر خاموش ہوکرا کیک جگہ بیٹھ کراللّہ کا نام لے (تشبیح پڑھے) تو اس کی تو یہ حقوق الزوجین ،ص :۴۲۵۔ بڑی قدراور وقعت ہوتی ہے گر باتی کرنے کی جن کوعادت ہوجاتی ہے یہ کیسے چھوٹ سکتی ہے خواہ ذلت خواری ہو، کوئی ان کی بات بھی کان لگا کرنہ سنے لیکن ان کواپنی ہانکنے سے کام عور تیں اس کوس کر کہا کرتی ہیں کہ بیٹھ تو جائیں لیکن کوئی چین تو لینے دے، میں کہتا ہوں کہتم اینے منہ کو جب گوندلگا کر بیٹھوگی (یعنی بالکل خاموش رہوگی) تو کیا کسی کا

سر پھرا ہے (کوئی یاگل ہے) جوتم سے مزاحمت (مقابلہ) کرے، زیادہ فساداور گناہ

بولنے ہی سے ہوتے ہیں۔ واقعی زیادہ گناہ ہم لوگوں سے اس زبان ہی کی بدولت ہوتے ہیں اس مضمون کو مرداورعور تیں سب یا در کھیں ،لیکن آج کل مشکل بیہ ہے کہ آنسو بہالیں گے ، آہیں بھر لیں گے اور س کر کہیں گے کہ بس جی ہمارا کیا ٹھکا نہ ہے۔

صاحبو!ان باتوں سے کامنہیں چلتا کام تو کرنے ہی سے ہوتا ہے، پس کام کرو اور باتیں نہ بگھارولے

له وعظالد نیاملحقه د نیادآ خرت ،ص:۱۰۲

#### فصل (۲)

## عور توں کی رسوم میں اصل قصور مردوں کا ہے

جس کی وجہ میہ ہے کہ جن کاموں سے عورتوں کو منع کرتے ہیں ان کاموں میں مردوں کو بھی حظ (مزہ) آتا ہے، ان کامنع کرنا برائے نام ہوتا ہے، جی کہ عورتیں جب رسمیں کرتی ہیں اور مردان کو منع کرتے ہیں تو وہ جواب دیتی ہیں کہ جھے کیامل جائے گا تمہاراہی نام کروں گی، بس اس وقت مرد خاموش ہوجاتے ہیں، معلوم ہوا کہ نام کرنے کی خواہش ان کوخو د بھی ہے جب ان ہی کے افعال میں کوتا ہی ہے تو ان کے محکوموں کے افعال میں کیوں نہ ہوگی۔

آپ بینہ کہیں کہ عور تیں راہ پرآتی ہی نہیں (بات مانتی ہی نہیں) کیونکہ خدا تعالیٰ نے آپ کو حاکم اوران کومکوم بنایا ہے۔

''اکسِ بھا اُ قُوَّا اُمُوُنَ عَلَی النِّسَآءِ ''مردعورتوں پرحاکم ہیں حاکم کامحکوم پر بڑا قبضہ ہوتا ہے ، بیصرف حیلہ ہے کہ وہ مانتی نہیں ، اس کو ہم سے جس مجھیں کہ وہ کھانے میں نمک تیز کردیں ، اور آپ دو چار مرتبہ کہنے کے بعد چیکے بیٹھ کر کھالیا کریں مگر دنیا کے کاموں میں بیٹھی نہیں ہوسکتا ، ستا تو دین ہے کہ اس کو جس طرح چاہیں رکھیں بات در حقیقت بیہ ہے کہ عورتوں کو ایک دو بار نصیحت کر کے خاموش ہو جانے کی وجہ بیہ ہے کہ ان کا موں میں مردوں کو بھی حظ راطف ) آتا ہے گے

له مناوعة الهوى من: ١٣٨٠ \_

#### مردوں نے عورتوں کوامام بنار کھاہے

مردوں نے ان کاموں میں امام بھی عورتوں ہی کو بنارکھا ہے خود کچھ بھی نہیں کرتے ،تقریبات (بیاہ شادی) کے تمام کام عورتوں سے پوچھ پوچھ کو چھ کر کرتے ہیں۔

کا نیور میں ایک بارات آئی تو لڑکی والے سے احباب نے پوچھا کہ بارات کہاں گھہرائیں اس نے کہااس میں تمہیں کیا دخل ہے منی کی اماں سے پوچھا کو، اتنی سی بات کے لیے بھی چنی منی کی اماں سے یوچھا کی ضرورت تھی۔

غرض مردوں نے ایسی اپنی مہار (نگیل) عورتوں کے ہاتھ میں دے دی ہے کہ اتنی تنی تی بات میں بھی ان کے خلاف نہیں چل سکتے ، حالانکہ ان کوشر بعت سے پوچھ کر کام کرنا چاہئے تھا، بت کدہ سے نکل کر مسجد میں آنا چاہئے تھا، مگر یہ تو پیرانی صاحبہ سے پوچھ رہے ہیں کہ مدرسہ سے تعبہ کی طرف جاؤں یا میکدہ کی طرف ، بھی کسی مرد نے کسی مولوی سے جاکر نہ پوچھا کہ شادی میں فلاں فلاں کام کریں یا نہ کریں یہ استفتاء عورتوں ہی سے ہوتے ہیں، پھر جیسی وہ مفتیہ ہیں، ویسے ہی فتو ہے بھی ہوتے ہیں، مردوں کوتو ہی سے ہوتے ہیں، گرورت کی بوش نہیں ہوتی ہیں، اور خود تقریبات میں ایسی منہمک ہوتی ہیں کہ پچھ بھی ہوش نہیں رہتا ہے۔

## رسوم سے منع کرنے والے دوشم کےلوگ

تعجب ہے کہ اکثر مرد بھی عورتوں کے رسوم میں ان کے تابع ہو جاتے ہیں اور بعض مرد جو اس میں مخالفت کرتے ہیں وہ دوشم کے ہیں ، ایک تو اہل دین جو دین کی حثیت سے ان کی مخالفت کرتے ہیں ، دوسر ہے انگریزی تعلیم یا فتہ جو دینی حثیت سے ان کی مخالفت نہیں کرتے ہاں عقل کے خلاف سمجھتے ہیں ، سو پہلے لوگ قابل قدر ہیں باقی لے التبلیغ ، ج ، ۲ ، ودواء العوب ۔

دوسروں کی مخالفت الیں ہے کہ 'فَرَّ مِنَ الْمَطَرِ وَوَقَفَ تَحْتَ الْمِيُزَابِ ''لِعَنَ بِارْشِ سے بھاگ کریرنالہ کے نیچے کھڑے ہوگئے۔

وجہ یہ ہے کہ تورتیں تورسوم میں دوتین بارہی عمر بھر میں خرچ کرتی ہوں گی اس پر
ان کی ملامت کی جاتی ہے کہ ہائے فضول خرچی کرتی ہو؟ اور خودرات دن اس سے بڑھ
کر فضول میں مبتلا ہیں، کہیں فوٹو گراف آرہا ہے، کہیں ہارمو نیم ہے، کہیں ولا یتی فضول
چیز وں سے کمرہ سجایا جارہا ہے، چھ چھ جو جوڑے جوتے رکھے ہیں، فیشن کے کپڑے قیمتی
فیمتی سلوائے جارہے ہیں، بعض لوگوں کے کپڑے ندن سلنے اور دھلنے جاتے ہیں، یہ
لوگ رات دن اسی قصہ میں مشغول ہیں، خود کی تو یہ حالت ہے اور عورتوں کو فضول خرچ
ہتا تے ہیں۔

یہ حضرات جوعورتوں کورسوم سے روکتے ہیں تو صرف اس لیے کہ دوطرف خرج نہ ہو، بیرو کنا قابل قدر نہیں ، ہاں دین کی وجہ سے رو کنا البتہ مطلوب ہے جس میں روکنے والا اپنے نفس کوبھی شریک رکھتا ہے یعنی وہ بھی اس کا عامل ( اس کے مطابق عمل کرنے والا ) ہے لے

#### مردول سے شکایت

عورتوں کی کیا شکایت میں مردوں کوبھی کہتا ہوں کہ شاذو نادراییا ہوتا ہوگا کہ ایک بات کوسی کا جی کیا شکایت میں مردوں کوبھی کہتا ہوں کہ ایک بات کوسی کا جی جا ہے پھروہ اتنا سوچ لے کہ بیکا م اللّٰہ ورسول صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے حکم کے موافق ہے یانہیں بس جوجس کے جی میں آتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔

مجھی کسی مرد نے کسی مولوی سے جا کرنہ بوچھا کہ شادی میں فلاں فلاں کام مانکہ کیس

کریں یانہ کریں۔

اورا گراس کام (رسوم وغیره) میں دنیا کی بھی کوئی مصلحت ہوتو اس صورت میں

لِ العاقلات الغافلات، ص: ٣٨٧\_

یہ خیال آنا تو در کنار کہ بیکام اللہ ورسول الله صلی الله علیہ وسلم کے خلاف ہے یانہیں؟ اگر کوئی یا دبھی دلائے کہ بیکام جائز نہیں تو کبھی نہ سنے، اور جو سنے بھی تو تھینچ تان کراس کو جائز ہی کر کے چھوڑے، ویسے کرنا تو ایک ہی گناہ تھااب بیہ جہل مرکب ہوگیا اور اصرار علی المعصیت کا مرتبہ (اور دوسرا گناہ) ہوگیا ہے

# رسوم رواج ناچ گانے کی وجہ سے برادری

والول كاحقه يإنى بندكرنا ياجر مانه مقرركرنا جائز نهيس

سوال (۱۵۹) کیا فر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسلہ میں کہایک قوم (اور برادری) مومن اورمسلمان ہے، مگر جب اس قوم اور برادری کا کوئی شخص قصور وار ہوتا ہے (لینی ایسی کوئی حرکت کرتا ہے ) جوشرعاً ناجا ئز ہے،اس کا فیصلہ برا دری کے پنچ (یا چودھری صاحب) کرتے ہیں چندلوگ مسجد میں بیٹھ کراس قصور وار کے بارہ میں جرمانہ کامشورہ کرتے ہیں اور ساری قوم کووہ فیصلہ سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہائے تخص! یا تو تم ساری برادری کو کھانا کھلاؤ ورنہ تیرے اوپرسوروپیہ جرمانہ اور برا دری سے خارج (اور حقہ یانی سب بند )اور بھی صرف جر مانہ مقرر کرتے ہیں اب وہ یچارہ غریب جن میں بعض بہت غریب مزدور تک ہوتے ہیں وہ بیجارہ کئ کئی سال تک برادری سے خارج سمجھے جاتے ہیں۔اگرغریب بیجارہ خالی ہاتھ قوم کے سامنے معافی مائکے ہاتھ پیر جوڑے توان کو یہی جواب ملتاہے کہ جر مانہ لے کرآ ؤوہ بیجارہ مجبور ہوکر جائدادگھر کا سامان وغیرہ ﷺ ڈالتا ہےاور پھراس رقم سے یا تو ساری برادری کھانا کھاتی ہے یا اس رویئے کے برتن لیے جاتے ہیں، دیکیں منگائی جاتی ہیں بھی طبق اور فرش منگائے جاتے ہیں اور پھران برتنوں کو پوری برادری بیاہ شادی میں استعال کرتی ہے اب علماء دین ومفتیان شرع متین سے دریافت ہے کہ مسلمانوں کو جرمانہ کرنا اور وہ کھانا له التبليغ، ج:۴، ص: ۱۰۰، منازعة الهوى :ص: ۴۳۲. کیسا ہے؟ جرمانہ کو وصول کر برتنوں کاخرید نا اوران کو استعمال میں لا نا کیسا ہے؟ پھران میں جو کھانا پکایا جاتا ہے وہ کھانا کیسا ہے؟

جواب: ایسا کھانااوراس طرح کا جرمانہ کرنایااس کا وصول کرنااس روپیہ کے برتنوں کااستعال کرناسب حرام ہے لے

#### فصل (۳)

### رسوم ورواج کے ختم کرنے کے طریقے

(۱)ان رسوم کے ختم کرنے کے دوطریقے ہیں ایک توبیہ کہ سب برا دری متفق ہو کریہ سب بھیڑے موقوف کر دیں ، دیکھا دیکھی اورلوگ بھی ایسا ہی کریں گے۔اسی طرح چندروز میں پیطریقہ عام ہو جائے گا،اور کرنے کا ثواب اس شخص کو ملے گا،اور مرنے کے بعد بھی وہ ثواب ککھا جایا کرے گائے

(۲) دیندار کو چاہئے کہ نہ خودان رسموں کو کرے اور جس تقریب میں بیر سمیں ہوں ، ہرگز و ہاں شریک نہ ہوں صاف انکار کردے ، برادری کنبہ کی رضامندی اللّٰد تعالیٰ کی ناراضگی کے روبر و کچھ کام نہ آئے گی ہے

(۳) اس بات کا التزام کرلو کہ بلا پو چھاور بے سمجھے محض اپنے نفس کے کہنے سے کوئی کام نہ کروتا کہ کمال ایمان میسر ہو، اسی کو جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم فرما تے ہیں: 'کلا یُوئُ مِنُ اَحَدُدُکُمُ حَتّی یَکُونُ نَ هَوَ اَهُ تِبَعًا لَّمَا جِئْتُ بِهِ، ''(تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہوسکتا جب تک کہ اس کی خواہش ان احکام کے تابع نہ ہوجائے جن کومیں لایا ہوں)

(بعض لوگ) کہتے ہیں کہ ہم تو دنیا دار ہیں ہم سے کہیں شریعت نبوسکتی ہے؟ کیونکہ صاحبو! جس وقت جنت سامنے کی جائے گی اس وقت تم بیہ کہہ دو گے کہ ہم تو لے امدادالفتاوی، ج:۲،ص:۵۵۸ ہے اصلاح الرسوم،ص:۸۹ سے اصلاح الرسوم،ص:۸۹ د نیادار ہیں ہم کیسے اس میں جائیں؟ شریعت کوالیی ہولناک چیز فرض کرلیا ہے کہ جود نیا داروں کے بس کی نہیں (حالانکہ) شریعت میں بہت وسعت ہے یا

## رسوم ورواج کوختم کرنے کا شرعی طریقہ

رسوم ورواج میں عمل کی تبدیلی بھی ضروری ہے (کیونکہ) سینہ سے حرج (اور لزوم) نکلتانہیں مگر عمل کو ایک مدت تک بدل دینے سے، اسی لیے اخراج حرج (لیعنی دل سے اس کی برائی ختم کرنے) کے لیے ایسا کرنے سے ضرور عنداللّٰہ ماجور ہوگا، اس کی نظیر میں حدیث شریف موجود ہے۔

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ایک مرتبہ بعض روغی برتنوں میں نبیذ بنانے سے منع فرمادیا تھا پھر فرماتے ہیں' گُنتُ نَھَیُتُکُم عَنِ الدُّبَّاءِ وَ الْحَنتَمِ فَانْبُذُوا فِیْھَا فَانَّ الطَّرُفُ لاَیُجولُ شَیْعًا وَلاَیُحوَّمُ ''لعنی پہلے میں نے روغی برتنوں میں نبیز بنایا کرواورعلت ارشاد بیان فرماتے ہیں کہ بنانے سے منع کر دیا تھا اب اس میں نبیز بنایا کرواورعلت ارشاد بیان فرماتے ہیں کہ برتن نہ کسی چیز کوحرام کرتا ہے اور نہ حلال کرتا ہے، پھراس کے باوجود منع فرمادیا تھا، وجہ صرف بیتی کہ لوگ شراب کے عادی ہیں، تھوڑے سے نشہ کومحسوں نہ کرسکیں گے اور ان برتنوں میں پہلے شراب بنائی جاتی تھی اس لیے خمر (شراب ) سے پورا اجتناب نہ کرسکیں گے اور ان بین پورے اجتناب (بیخے) کا طریقہ یہی ہے کہ ان کرسکیں گے اور گنا ہگار ہوں گے، پس پورے اجتناب (بیخے) کا طریقہ یہی ہے کہ ان برتنوں میں نبیذ بنانے سے مطلقا روک دیا جائے جب طبیعتیں شراب سے بالکل متنفر برتنوں میں نبیذ بنانے سے مطلقا روک دیا جائے جب طبیعتیں شراب سے بالکل متنفر بروجا کیں اور ذراسے نشہ کو پہچانے گئیں تو پھرا جانے دیدی جائے۔

اسی طرح ان رسمول کی حالت ہے کہ ظاہری اباحث کو دیکھ کرلوگ اس کو اختیار کرتے ہیں اور ان منکرات کونہیں پہنچانتے جوان کے شمن میں پائے جاتے ہیں تو اس کے لیے اصلاح کا کوئی طریقہ نہیں ہوسکتا سوائے اس کے کہ چندروز تک اصل عمل ہی کو لیے حقوق الزوجین مسیدے۔

ترک کردیں،اور بیربات کہ اصل عمل باقی رہے اور منگرات عام طور سے دور ہوجائیں سو ہمارے امکان سے تو باہر ہے، جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہی نے بیطریقہ اختیار فرمایا تھا تو ہم کیا ہیں کہ اس کے سوا تدبیریں اختیار کرتے پھریں، جب ایک تدبیر بھی عقلاً مفید معلوم ہوتی ہے اور نقلاً بھی ثابت ہو چکی تو ضرورت ہی کیا ہے کہ اس سے عدول کیا جائے لے

## سب رسموں کو بکبارگی منع کرنے متعلق حضرت تھا نوی کی رائے

ایک خص نے شادی کی رسموں کے متعلق مجھ سے کہا کہ اک دم سے سب رسموں کو نہ منع کیا کرو، ایک ایک کرے منع کرو، میں نے کہا: سلام ہے، جب میں ایک کو منع کروں گا ایک کو منع نہ کروں گا تو مجھ سے بدگمان ہوں گے کہ رسوم ہونے میں تو دونوں برابر ہیں چھرایک کو کیوں منع کیا اور ایک کو کیوں منع نہ کیا، چھر بار بار منع کرنے سے قلب میں تکی پیدا ہوگی کہ بیتو روز ایک بات کو منع ہی کرتے رہتے ہیں، خدا جانے کہاں تک قید کریں گے، اس لیے منع تو سب کو کروں گا، گر مجبور نہیں کرتا کہ سب کو اکدم سے چھوڑ دو۔

بہرحال اگر کسی میں بہت سے عیوب ہوں تو بتا تو دےسب کومگر پہلے ایک کو چھڑادے پھر دوسرے کوچھڑادے پھر تیسرے کوچھڑادے کے

# رسوم کی مخالفت کرنے والا ولی اور خدا کا مقبول بندہ ہے

بعض لوگ طعن وتشنیع کے خوف سے رسوم پڑمل کر لیتے ہیں مگر جس شخص میں

ل تطهیررمضان،ص: ۳۷۲ التبشیر ملحقه دعوت و تبلیغ،ص:۳۹۱

احکام کی تمیل کا مادہ ہوگا وہ رسوم کے ترک کرنے میں کسی کے طعن وشنیع کا کبھی خیال نہ کرےگا،اور گوباہمت مسلمان سے یہ کچھ بعیہ نہیں لیکن آج کل مخالفت عامہ کی وجہ سے ایسا شخص قابل تعریف ہے،ایسا شخص آج کل ولی اور خدا کا مقبول بندہ ہے کے

## رسوم کی پابندی کرنے والے لعنت کے مستحق ہیں

حضورصلی اللّٰدعلیه وسلم نے ارشادفر مایا: چیرشخصوں پر میں اور حق تعالیٰ اور فرشتے

لعنت کرتے ہیں منجملہ ان کے ایک وہ مخص ہے جورسم جاہلیت کو تازہ کرے۔

(ایک حدیث میں) رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشادفر مایا که سب سے زیادہ بغض الله تعالی کوتین شخصول کے ساتھ ہے ان میں سے ایک یہ بھی فر مایا کہ جو شخص اسلام میں آگر جاہلیت کا کام برتنا چاہے، مضامین مذکورہ کی بہت سی احادیث مدحہ، بیں

۔ اس بارہ میں تم لوگ شریعت کا مقابلہ کررہے ہوخدا کے لیےان کفار کی رسوم کو چھوڑ دو کے

### تمام مسلمانوں کی ذمہ داری

ہرمسلمان مردعورت پرلازم ہے کہ ان سب بیہودہ رسموں کے مٹانے پر ہمت باندھے اور دل و جان سے کوشش کرے کہ ایک رسم بھی باقی نہ رہے اور جس طرح حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں سادگی سے سیدھی سادھے طور پر کام ہوا کرتے تھے اس کے موافق اب پھر ہونے لگیں جو مرد اور جوعورتیں یہ کوشش کریں گے ان کو بڑا تواب ملے گا۔

حدیث شریف میں آیا ہے ہے کہ سنت کا طریقہ مٹ جانے کے بعد جوکوئی اس العاقلات الغافلات ملحقہ حقوق الزوجین ، ص:۳۴۷۔ ۲ اصلاح الرسوم ، ص:۸۸ ، عضل الجاہلية ، ص:۳۸۱۔ (سنت کے طریقہ) کوزندہ کردیتا ہے اسکوسوشہیدوں کا ثواب ملتاہے یا

#### عورتول سے درخواست

## عورتيں جا ہيں تو سارے رسوم ورواج ختم ہوجائيں

میں عورتوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کو چاہئے کہ مردوں کو (رسوم سے ) روکیں ،ان کا رو کنا بہت مؤثر ہے ،ایک تواس وجہ سے کہ ان قصوں (رسوم ورواج) کی اصل بانی وہی ہیں جب بیخودر کیں گی اور مردوں کوروکیں گی تو کوئی بھی قصہ نہ ہوگا۔

اس کے علاوہ ان کا لب ولہجہ اور ان کا کلام بے حدمؤثر ہوتا ہے ان کا کہنا دل میں گھس جاتا ہے اس لیے اگریہ چاہیں تو بہت جلدروک سکتی ہیں ہے

# باب(۲۰) مختلف سمیس

## ما ئیوں میں بٹھلانے اورا پیٹن ملنے کی رسم

شادی سے پہلے ہی سے یہ مصیبتیں اس بیچاری (لڑکی) پرآ جاتی ہیں کہ پہلے اس کو شخت قید خانہ میں رکھا جاتا ہے جس کوآپ کی اصطلاح میں مائیوں میں بیٹھنا کہتے ہیں ، برادری اور کنبہ کی عورتیں جمع ہو کرلڑ کی کوعلیحدہ مکان میں معتکف کردیتی ہیں بیرسم بھی چند خرافات سے مرکب ہے۔

ایک کوٹھری میں بند کردی جاتی ہے جہاں اس کو ہوا تک نہیں پہنچتی سارے گھر سے بولنا بند ہو جاتا ہے ،اپنی ضروریات میں دوسرے کی مختاج ہو جاتی ہے ،اپنے آپ یا خانہ ، پیشاب کونہیں جاسکتی ،ان رسموں کی بدولت دنیا کی سزائیں بھگتیں۔

خبرلیں،وہ نماز جومرتے وقت بھی معاف نہیں مگراس میں وہ بھی قضا کی جاتی ہے۔ اوراگراس کے بیار ہونے کااحمال ہوتو کسی مسلمان کوضرر پہنچانے کاالگ گناہ

ہوگا جس میں ساری برادری شریک ہے۔ ہوگا جس میں ساری برادری شریک ہے۔ حیاءاور بے حیائی کا امتحان بھی عور تیں کرتی ہیں چنانچہاڑی کے گدگدی اٹھاتی ہیں اگروہ ہنس پڑے تو بے حیا اور نہ ہنسی تو حیا دار ، کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان منکرات کے باوجود بیرسمیں جائز ہوسکتیں ہیں؟ حاشاوکلا ۔

دین سے قطع نظریہ بات عقل کے بھی تو خلاف ہے کہ اس کوآ دمی سے حیوان بلکہ جمادات (بیقر) بنادیا جائے ،اس کا کھانا پینا بند کیا جاتا ہے ، محض اس لیے کہ اگر کم کھانے کی عادت نہ ہوگی تو سسرال میں کھائے گی چر پاخانہ جائے گی جو قانون حیاء خلاف ہے حتی کہ بہت جگہ یہ دیکھا گیا کہ فاقہ کرتے کرتے لڑکیاں بیار ہو گئیں لا حَوْلَ وَلَا قُو ّ۔ قَ إِلَّا بِاللّٰهِ، جب دین کوکوئی چھوڑتا ہے تو عقل بھی سلب ہوجاتی ہے ، شادی کے مفاسد کو کہاں تک بیان کروں ، جس رسم کو چاہے دیکھ لیجئے وہ دین کے خلاف ہونے کے ساتھ عقل سے بھی خارج ثابت ہوگی لیے

#### ا پین ملنے کی رسم

اگر بدن کی صفائی اورنر <mark>می کی مصلحت سے بٹنا (آپ</mark>ٹن ) ملنے کی ضرورت ہوتو اس کا مضا نُق<sup>ن</sup>ہبیں ،مگرمعمو لی طور سے بلاکسی رسم کی قید کے (پردہ کی رعایت کے ساتھ )مل دوبس فراغت ہوگئی اس کااس قدر طور مارکیوں باندھا جائے <sup>کے</sup>

### سلامی اورملیده کی رسم

(عورتیں) دولہا کی زیارت، بارات کے تماشہ کودیکھنا فرض اور تبرک سمجھتی ہیں، جس طرح عورت کواپنابدن اجنبی مر د کو د کھلا نا جائز نہیں، اسی طرح بلاضر ورت اجنبی مرد کودیکھنا بھی احمال فتنہ کی وجہ سے ممنوع ہے (لیکن کچھ بھی ہو) نوشہ گھر میں بلایا جاتا

ل حقوق الزوجين ،ص:۴۵۳ ،اصلاح الرسوم ،ص:۵۴ ،الا فاضات ، ج:۲ ،ص:۵۸ ا ٢ ، اصلاح الرسوم ،ص:۵۴ - ہے،اوراس وقت پوری بے پردگی ہوتی ہےاوربعض باتیں بے حیائی کی اس سے پوچھی جاتی ہیں جس کا گناہ اور بے غیرتی ہونامختاج بیان نہیں۔

نوشہ کے گھر میں جانے کے وقت کوئی احتیاط نہیں رہتی بڑی گہری پردہ کرنے والیاں آرائش زیبائش کئے ہوئے اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہیں اور سیجھی ہیں کہ بیتواس کی شرم کا وقت ہے ہیک کو نہ دیکھے گا، بھلا یہ غضب کی بات نہیں ؟ اول تو یہ کیسے معلوم ہوا کہ یہ سی کو نہ دیکھے گا مختلف طبیعتوں کے لڑ کے ہوتے ہیں جن میں اکثر تو آج کل شریر بھی ہیں چھرا گراس نے نہ بھی دیکھا تو تم کیوں اس کود کھے رہی ہو۔

حدیث شریف میں ہے کہ لعنت کرے اللہ تعالیٰ دیکھنے والے پر اور (اس پر) جس کودیکھے،غرض اس موقع پر دولہاا ورغور تیں سب گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں لے

## جوتا چھیانے اور ہنسی مذاق کرنے کی رسم

دولہاجب گھر میں جاتا ہے تو سالیاں اس کا جوتا چھپا کر جوتا چھپائی کے نام سے کم از کم ایک روپیہ (اور آج کل پانچ سو،ایک ہزار روپیہ) لیتی ہیں۔

شاباش ایک تو چوری کریں اورالٹاانعام پائیں،اول تو ایسی مہمل ہنسی کے کسی کی اٹھائی اور جمہ ادبی ورید شدمین میں اس کرم افعہ وری کئی سیر

چیزاٹھائی اور چھپادی حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ پھریہ کہ ہنسی دل گلی کا خاصہ ہے کہ اس سے ایک بے تکلفی بڑھتی ہے بھلا اجنبی مرد (بہنوئی) سے الیہ اتعلق وار نتاط پیدا کرنا خود شرع کے خلاف ہے، پھر اس انعام کا حق لازم سمجھنا یہ بھی جبر اور تعدی حدود ( یعنی حدود سے زیادتی ) ہے، بعض جگہ جوتا چھیانے کی رسم نہیں مگر اس کا انعام باقی ہے کیا واہیات بات ہے کے

ل اصلاح الرسوم بص: ۲۲، ۲۱، واك سي الينا بس ١٢٠٨١ م

## سب برا تیول کوکرایه دینے کی رسم

کرایہ کا اپنے پاس سے دیناخواہ دل چاہے یا نہ چاہے مضنمود (دکھلاوے) اور اظہار شان کے لیے ہے، اسی طرح آنے والوں کا میں بھھنا کہ کراییان کے ذمہ واجب ہے، بیا یک قسم کا جر ہے، ریا اور جر دونوں کا خلاف شرع ہونا ظاہر ہے۔

ہے، بیرایک م ہبرہے، ریادور ببر ردووں ہوں موں سر رہے۔ تبرعات میں جبرحرام ہے اور جبر کے کیا یہی معنی ہیں کہ لاٹھی ڈنڈ امار کر کسی سے کچھ لے لیا جائے؟ بلکہ یہ بھی جبرہے کہ اگر نہ دیں گے تو بدنام ہوں گے، پھر لینے والے خود جھگڑ کر مانگ کر لیتے ہیں اور وہ بے چارہ اپنی عزت کے لیے دیتا ہے یہ سب حرام ہے کے

## بغیریسے لیے ہوئے بہوکونہ اتر نے دینے کی رسم

بہوکوڈولہ میں سے اتار نے نہیں دیتیں کہ جب تک ان کوئل نہ دیا جائے گا ہم دلہن کو گھر میں سے اتار نے نہیں دیتیں کہ جب تک ان کوئل نہ دیا جائے گا ہم دلہن کو گھر میں گھنے نہ دیں گے، یہ بھی جبر فی التبر ع (ہدیہ لینے میں جبر کیسا؟ اور اگر اجرت ہے تو اجرت کی طرح ہونا چاہئے اس وقت مجبور کرنا اتباع رسم کے سوااور کچھ بھی نہیں کے

## رہن کو گود میں اتار نے کی رسم

ایک رسم یہ ہے کہ بہوڈولہ سے (یا کسی بھی سواری سے )خوزہیں اترتی بلکہ دوسر سے اتارتے ہیں ہٹی گئی ،موٹی ہتھئی گود میں چڑھی پھرتی ہے بھی گرتی بھی ہے چوٹ بھی کھاتی ہے بعض جگہ دولہا بیوی کوا تارتا ہے 'لا حَوْلَ وَلَا قُوَّة '' ان لوگوں کوشرم بھی نہیں آتی ، کیا یہ سب خرافات حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نکاح میں ہوئیں تھیں؟ ہرگز نہیں۔

ل اصلاح الرسوم ، ص: ۲۷ \_ ع اليضا ، ص: ۷۱ \_

شادی میں الیی کر وجیسی حضور صلی الله علیہ وسلم نے کی کَـقَـدُ کَـانَ لَـکُمُ فِـیُ رَسُوُلِ اللهِ حَسَنَةٌ کی یہی معنی ہیں لے

بعض جگہ دولہا کو گود میں لے کرا تاراجا تاہے کس قدر بے غیرتی کی بات ہے ہے

## بہوکے پیر دھلانے کی رسم لغوہے

ایک عمل مشہور ہے کہ دوہن کے پاؤں دھوکر گھر میں جگہ جگہ پانی چھڑ کا جاتا ہے '' '' تذکرۃ الموضوعات''میں اس کوموضوع (لغو) قرار دیا ہے ﷺ

## نئی دلہن کا ضرورت سے زائد شرم کرنا

حضرت فاطمہ کی رخصتی کے بعدا گلے دن حضورصلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے اوران سے کہاتھوڑا پانی لا وُحضرت فاطمہ خود اٹھ کرایک پیالہ میں پانی لا ئیں، اس سے معلوم ہوا کہ نئی دلہن کوشرم میں اس قدر مبالغہ کرنا کہ چلنا بھرنا اورا پنے ہاتھ سے کوئی کام کرنا عیب سمجھا جائے یہ بھی سنت کے خلاف ہے گئے

## نئی دہن کے لیے قیدخانہ

دور سے اس کو د کیھنے والیاں آتی ہیں اوروہ اس طرح انسان سے جماد (پتھر) بنادی دور سے اس کو د کیھنے والیاں آتی ہیں اوروہ اس طرح انسان سے جماد (پتھر) بنادی جاتی ہے ، حباس کی آنکھ رہے نہ زبان رہے ، نہ کسی طرف د کیھ سکتی ہے ، پاخانہ پیشاب کو جانا ہموتو دوسر سے پکڑ کر لے جاتے ہیں ، منھ پر ہاتھ ہوتا ہے بلکہ ہاتھ پر یا خانہ پیشاب کو جانا ہموتو دوسر سے پکڑ کر لے جاتے ہیں ، منھ پر ہاتھ ہوتا ہے بلکہ ہاتھ پر یا الاتمام نعمۃ الاسلام ، ص: ۲۳۰ ہے اصلاح الرسوم ، ص: ۳۸۰ ہے ایسنا ، ص: ۹۲۔

منہ ہوتا ہے کیونکہ دلہن دونوں گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر ہاتھوں پر منھ رکھتی ہے۔اس وقت دلہن بالکل مردہ بدست زندہ ہو جاتی ہے اوپر والے جس طرح رکھیں اس طرح رہنا پڑتا ہے، پیسب کیا خرافات ہے، کون سی عقل ان باتوں کوا چھا بتاتی ہے اوراس قر نطینہ میں نماز توبالکل ہی ناجائز ہوجاتی ہے، تلاوت وغیرہ کا تو ذکر ہی کیا۔

سب کام تو ہو نگے لیکن جب نماز کا وقت آئے گا تو وہ خلاف حیاہے ،نماز کیسے پڑھوا ئیں اور اگر کوئی دلہن نماز کا نام لے اور وضو کے لیے یانی بھی مانگے تو بوڑھی عورتیں کا ئیں کا ئیں کر کے اس کے پیچھے پڑجائیں کہ افسوس اب تو وہ زمانہ آگیا کہ ٹی دلهنوں کا دیدہ بھی نہیں چھپتا کے

اگر جھی وہ اپنے منہ سے پانی تک بھی مانگ بیٹھے تو حاروں طرف سےغل مج جائے کہ ہائے ہائے کیسی بے حیائی کا زمانہ آگیا<sup>ہے</sup>

#### منەدكھائى كى رسم

بہوکوا تارکر گھر میں لاتے اور بٹھاتے ہیں اس کے بعد بہوکا منہ کھولا جاتا ہے اور سب سے پہلے ساس یا خاندان کی سب سے بڑی عورت بہو کا منہ دیکھتی ہے اور کچھ منہ د کھلائی دیتی ہے، جوساتھ والی کے پاس جمع ہوتا رہتا ہے،اس کی الیمی پابندی ہے کہ جس کے پاس منہ دکھلائی نہ ہووہ ہر گز ہر گز منہیں دیکھ سکتی ،غرض اس کو واجبات میں سے قرار دیاہے جو صریح حدود شرعیہ سے تعدی (زیادتی) ہے۔

پھراس کی وجہ بھھ میں نہیں آتی کہاس کے ذمہ منہ پر ہاتھ رکھنا یہ کیوں فرض کیا گیاہے،اس طرح اگر کوئی نہ کرے تو تمام برادری میں بے حیابے غیرت، بے شرم مشہور ہوجائے ، بلکہ ایبا تعجب کریں جیسے کوئی مسلمان کا فرین جائے پھر ہتلائے یہ تعدی ہے یا ہیں؟

لِ النبليغي، ج: ا،ص: ٨ ١٥ عنوق الزوجين، ص: ٣٥٢ \_

اسی شرم میں اکثر دلہنیں نماز قضا کرڈالتی ہیں، اگر ساتھ والی نے پڑھوادی تو خیر ورنہ مستورات کے مذہب میں اس کواجازت نہیں کہ خوداٹھ کریا کسی سے کہدین کرنماز کا انتظام کر لے اس کو حرکت کرنا بولنا جالنا، اگر بدن میں تھجلی اٹھے تو کجھلانا، اگر جمائی کا غلبہ ہوتو جمائی یا انگر ائی لینا یا نیند آنے گئے تو لیٹے رہنا، اگر بیشاب پاخانہ خطاء ہونے گئے تو اسکی اطلاع تک کرنا بھی عور توں کے مذہب میں حرام بلکہ کفر ہے، خدا جانے اس نے کیا جرم کیا تھا کہ ہخت کالی کو گھری میں بیہ مظلومہ قید کی گئی ہے۔

پھر سب عورتیں منہ دیکھتی ہیں اور بعض شہروں میں پیخرافات ہے کہ مرد بھی دلہن کا منہ دیکھتے ہیں۔استغفر الله، نعو ذبالله کے

## چوتھی کی رسم

بہوئے نے سے اگلے دن اس کے خزیز قریب دو چارگاڑیاں اور مٹھائی وغیرہ لے کرآتے ہیں اس آمد کا نام چوتھی ہے اس میں بھی ' اِلْتِوَامُ مُسَالَا یَسلُومُ '' کی علت لگی ہوئی ہے ، اس کے علاوہ یہ رسم کفار ہند سے ماخوذ ہے اور شبہ بالکفار کا ممنوع ہونا ظاہر ہے۔

(اس چوتھی میں) بہو کے بھائی وغیرہ (رشتہ دار جونامحرم بھی ہوتے ہیں) بلائے جاتے ہیں بہو کے پاس علیحدہ مکان میں بیٹھتے ہیں ، اکثر اوقات یہ لوگ شرعاً نامحرم بھی ہوتے ہیں مگر اس کی کچھ نمیز نہیں ہوتی کہ نامحرم کے پاس تنہا مکان میں بیٹھنا خصوصاً زیب وزینت کے ساتھ کس قدر گناہ اور بے عزتی کی بات ہے ہے۔

زیب وزینت کے ساتھ کس قدر گناہ اور بے عزتی کی بات ہے ہے۔

## ہررخصتی میں غلہ،مٹھائی اور جوڑ ہے دینے کی رسم

نکاح کے بعد سال دوسال تک بہو کی روانگی کے وقت بچھ مٹھائی اور کچھ نقتہ جوڑے وغیرہ طرفین سے بہو کے ہمراہ کردیئے جاتے ہیں اور عزیزوں میں بھی خوب لے اصلاح الرسوم، ص: ۷۸ یے اصلاح الرسوم، ص: ۸۰۔ 

## آپ جن رسوم کومنع کرتے ہیں دوسر بےلوگ کیول نہیں منع کرتے؟

ایک شخص نے مجھ سے دریافت کیا کہ آپ جن رسوم کومنع کرتے ہیں اور لوگ کیوں نہیں منع کرتے ہیں اور لوگ کیوں نہیں منع کرتے ہیں اور لوگوں سے کمنع کرتے ہیں اور لوگوں سے کیوں نہیں کرتے دیا ہے ، اگر اس کی کیوں نہیں کرتے فلاں کیوں کرتا ہے ، اگر اس کی شخصی ضروری ہے اور آپ کور دد ہے تو جیسے ہم پر سوال ہوتا ہے تو ان پر بھی ہوتا ہے یہ عجیب اندھیر کی بات ہے۔

مولا ناخلیل احمر صاحب سے کسی نے عرض کیا کہ آپ نے تو اس تقریب میں شرکت فرمائی اور فلال شخص نے یعنی میں نے شرکت نہیں کی بید کیا بات ہے؟

ل اصلاح الرسوم، ص: ۸۴ ـ

٢٦٦

حضرت نے جواب میں فر مایا کہ بھائی ہم نے فتو کی پڑمل کیا اوراس نے تقو کی پڑمل کیا اوراس نے تقو کی پڑمل کیا اوراس نے تقو کی پڑمل کیا یہ ہے گراسی طرح کا سوال مولا نامحمود الحسن صاحب سے سی نے کیا تھا حضرت نے محققانہ جواب دیا کہ عوام الناس کے مفاسد کی جیسی اس کوخبرہے، ہم کونہیں حضرت نے حقیقت کو ظاہر فر مادیا ہے

#### لفظ ديور كااستعال مناسب نهيس

فر مایا: دیور کالفظ جو ہمارے یہاں مستعمل ہے بہت براہے، وَرہندی میں شوہر کو کہتے ہوئے، میں افوار کالفظ جو ہمارے یہاں مستعمل ہے بہت براہے، وَرہندی میں شوہر ثانیکے ہوئے، ہیں اور'' دیے معنی شاور کافیظ بدلنے بعض جہلاء کے یہاں دیور کوشوہر کے قائم مقام سمجھا جاتا ہے، اس لیے بیلفظ بدلنے کے قابل ہے۔اسی طرح مجھے سالہ کالفظ بہت برامعلوم ہوتا ہے کے

لے الافاضات، ۲۸۲/۲ تے ملفوظات اشر فیہ ص:۱۳۴

# باب(۲۱)

# خصتی کے بعد

## زيبائش ونمائش اورسجاوك كاشرعي ضابطه اوراصولي بحث

یدامرقابل تحقیق ہے کہ اگر کوئی شخص زینت ہی کے لیے اور اسی قصد سے کسی چیز کا استعمال کرے، مثلاً عمدہ لباس پہنے تو میہ جا ئز ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب میہ ہے کہ جا ئز ہے مگراطلاق کے ساتھ نہیں جس سے اہل تفاخر (ریا کا روں اور متکبرین) کو گنجائش مل سکے بلکہ اس میں تفصیل ہے جس کو میں موارد سے تمجھا ہوں۔

وہ تفصیل میہ ہے کہ عمدہ لباس اپنا جی خوش کرنے کے لیے یا اپنے کو ذلت سے بچانے کے لیے، یا دوسر سے خص کے اگرام کے لیے پہنے تو جائز ہے، ہاں عمدہ لباس اس نیت سے پہننا حرام ہے کہ اپنی عظمت ظاہر کی جائے اور دوسروں کی نظر میں بڑائی ٹابت کی جائے۔

خلاصہ یہ ہوا کہ لباس (وغیرہ) میں چار درجے ہیں، ایک توضرورت کا درجہ ہے ، دوسرا آسائش کا، تیسرا آرائش جمعنی زینت کا، یہ تین درجہ تو مباح ہیں، بلکہ پہلا درجہ واجب ہے اور چوتھا درجہ نمائش کا ہے یہ حرام ہے اور یہ (تفصیل وحکم) لباس ہی کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ ہرچیز میں یہی چار درجے ہیں، ایک ضرورت دوسرے آسائش، تیسرے آرائش، چوتھے نمائش، غرض دوسروں کی نظر میں اپنی وقعت بڑھانے کوزینت کرناحرام ہے، باقی نفس زینت حرام نہیں کے

(۱) (بالفاظ دیگر) ضرورت کے بھی درجے ہیں،ایک بیرکہ جس کے بغیر کام نہ

چل سکے بیتو مباح کیا واجب ہے۔

. (۲) دوسرے بیر کہ ایک چیز کے بغیر کام تو چل سکتا ہے مگر اس کے ہونے سے راحت ملتی ہے،اگر نہ ہوتو تکلیف ہوگی ،گو کا م چل جائے گا آیسے سامان رکھنے کی بھی اجازت ہے۔

(۳) ایک سامان اس قسم کا ہے جس پر کوئی کا منہیں اٹکتا نہ اس کے بغیر تکلیف ہوگی مگراس کے ہونے سے اپنا دل خوش ہوگا ، تو اپنا جی خوش کرنے کے واسطے بھی کسی سامان کے رکھنے کابشر طوسعت مضا کقہ نہیں یہ بھی جائز ہے۔

(۴) ایک به که دوسرول کودکھانے اوران کی نظر میں بڑا بننے کے لیے پچھسامان رکھاجائے پیرام ہے۔

اورضرورت وغیرضرورت کے درجات جومیں نے بیان کئے ہیں، بیدرجے ہر چیز میں ہیں،مکان میں بھی اور برتنوں میں بھی۔

خلاصہ یہ ہے کہ ہر چیز کی ضرورت کا معیار یہ ہے کہ جس کے بغیر تکلیف ہووہ ضروری ہے ، اور جس کے بغیر تکلیف نہ ہو وہ غیر ضروری ہے ، اب اگر اس (غیر ضروری) میں اپنادل خوش کرنے کی نیت ہوتو مباح ہے، اور اگر دوسروں کی نظر میں بڑا بننے کی نیت ہوتو حرام ہے،اس معیار کےموافق عمل کرنا حاہے <sup>ہے</sup>

## نئی دلہن کاضرورت سےزائد شرم کرنا

ہندوستان میں ایسی بری رسم ہے کہ نکاح ہوجانے کے باوجود دولہا راہن میں

لِ التبليغ قديم،ص:٦٩،وعظ انعم المرغوبة بل غريب الدنيا لتبليغ،ح:٣٠،ص:١٦٥-ص:١٦٧\_

ردہ رہ جاتا ہے۔ حالانکہ حضرت فاطمہ گی رخصتی کے بعدا گلے دن خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ گی رخصتی کے بعدا گلے دن خود حضور اپانی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ خودا ٹھ کرپانی لائیں، پھر حضرت علیؓ سے پانی منگایا جس سے صاف معلوم ہوا کہ حضرت فاطمہ گایانی لانا حضرت علیؓ کے سامنے تھا۔

اس سے معلوم ہوا کہ نئی دلہن کا شرم میں اس قدر مبالغہ کرنا کہ چلنا پھرنا ، اپنے ہاتھ سے کوئی کام کرنا عیب سمجھا جائے یہ بھی سنت کے خلاف ہے ، ذراا پنی دلہنوں کو د کیھئے کہ سال بھرتک منھ( ہی ) پر ہاتھ رہتے ہیں لے

## نکاح کے بعد میاں ہوی میں علیحد گی

بعض عق<mark>ل مندلوگ رخصت کے وقت شو</mark> ہرسے کہتے ہیں کہ خبر دارا بھی لڑکی سے کچھ کہنانہیں یہ بہت ہی واہیات بات ہے۔

(ترجمہ شعر) تونے مجھے لکڑی کے تختے سے باندھ کر دریا کی گہرائی میں ڈالا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھ ہوشیار رہنا دامن ترنہ ہونے یائے کے

نکاح کے بعد ذرا ہیوی ہے الگ رہنا دشوار ہوتا ہے لڑکوں کی اس میں کیا شکایت بھی تم نے بھی ایسا کیا تھا کہالی حالت کے بعد علیحدہ رہتے ہے

> ل مناوعة الهوىٰ،ص:۲۵۲،اصلاح الرسوم،ص:۹۱ یع عضل الجابلیة،ص:۹۹ س س روح الصیام،ص:۱۲۹)

### فصل (۲) بهما جهمی رات شب اول میں نفل نماز

(عَنُ سَلْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَزَوَّجَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَزَوَّجَ المَّدُكُمُ فَكَانَتُ لَيُلَةُ الْبِنَاءِ فَلْيُصَلِّ رَكَعَتَيْنِ وَلْيَأْمُرُهَا اَنُ تُصَلِّى خُلْفَهُ فَإِنَّ اللهُ جَاعِلُ فِي الْبَيْتِ خَيْراً كَ

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:تم میں سے جب کوئی شخص نکاح کرے،اس کو چاہئے کہ شب زفاف یعنی پہلی رات میں دور کعت نماز پڑھے،اوراپنی بیوی سے بھی کہے کہ اس کے بیچھے نماز پڑھے کیونکہ اللہ تعالیٰ (اسعمل کی برکت سے) گھر میں بھلائی نازل کرےگا)۔

لِ امدادالفتاويٰ:ج٢،٩٨٠ـ

ع بزار، مجمع الزوائد للهيثمي ١/٢ ٢٩، باب ما يفعل اذا دخل باهله.

## خواه مخواه کی شرم

شریعت نے عقل کے فتوے کور دکر کے بیر تھم دیا ہے کہ نکاح کرواور بیوی کے سامنے حیاء کوالگ کرو، حیاء میں ایسا غلومحمود نہیں کہ بیوی میاں سے یا شوہر بیوی سے بھی حیاء کر ہے لیا

حیاء وغیرہ اس وقت تک مطلوب ہیں جب تک کہ موجب قرب ہوں اور اگر موجب بوت کی کہ موجب قرب ہوں اور اگر موجب بعد ( دوری کا ذریعہ ) ہونے گئیں تو اب ان کی ضدمطلوب ہوگی ، بعض لوگ غلبہ حیاء کی وجہ سے عورت پر قادر نہیں ہوتے ، ان کو چاہئے کہ بید حیاء کی تکلیف کو کم کریں اور دل گی مذاق کریں ہے۔

#### دستورالعمل

(۱) سلام کیا کرواس سے محبت بڑھتی ہے جو شخص پہلے سلام کرتا ہے اس کوزیادہ تواب ملتا ہے ...... چلنے والا ( داخل ہونے والا ) بیٹھے والے کواور کم عمر والا زیاد ه عمر والے کوسلام کرے .....مصافحہ کرنے سے دل صاف ہوتا ہے اور گناہ معاف ہوتے ہیں ہے

(۲) کسی کے پاس جاؤسلام یا کلام سے غرض کسی طرح سے اس کواپنے آنے کی خبر کردو، بغیراطلاع کے (حبیب کر) آڑ میں ایسی جگہ مت بیٹھو کہ اس کوتمہارے آنے کی خبر نہ ہو یک

(۳) جب ملوکشارہ روئی سے ملو بلکہ تبسم (مسکراکر) ملنا مناسب ہے تا کہ وہ خوش ہوجائے 🚨

ل انفاس عیسیٰ، ج:۱،ص:۲۲۲ ی انفاس عیسیٰ، ص:۹۸ س تعلیم الدین، ص:۴۸ - ۹۸ س سی آداب زندگی، ص:۱۶ سی تعلیم الدین، ص:۵۱ (م) بیوی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دوست نہیں ہوسکتا ..............اور دوستوں تریب سے برٹر سے کر دنیا میں کوئی دوست نہیں ہوسکتا ..........

سے باتیں کرنا بھی عبادت ہے کیونکہ تطبیبِ قلب (مومن کا جی خوش کرنا) بھی عبادت ہے لیا

(۵) حدیث میں ہے کہ بیوی کے منھ میں جوایک لقمہ شوہر رکھ دیے تو یہ بھی صدقہ ہےاوراس کا بھی ثواب ملتا ہے کے

(۲) غیرت کامقتصیٰ یہی ہے کہ عورت کی مہر کی معافی قبول نہ کرو بلکہ تم اس کے ساتھ خودا حسان کرو،اگر عورت معاف بھی کر دے، پھر بھی ادا کر دینا چاہئے کیونکہ پیغیرت کی بات ہے بلاضرورت عورت کا احسان نہ لے سے

#### دل گی اور مٰداق کی ضرورت

جس مزاح (ہنسی مٰداق دل گی ) سے مقصودا پنایا مخاطب کا انشراح قلب ورفع انقباض ( یعنی بے تکلف بنانا ) ہوتو وہ عین مصلحت ہے ہے

کسی کا دل خوش کرنے کے لیے خوش طبعی (ہنسی مذاق کرنے) کا مضا کُقہ نہیں گراس میں دو با توں کا لحاظ رکھو، ایک یہ کہ جھوٹ نہ بولو، دوسرے یہ کہاس شخص کا دل نہ دکھاؤہ

### مردکواظهارمحبت کرناچاہئے

بعض مردوں کو بڑا شبہہ ہوتا ہے کہ مردتو اظہار محبت کرتا ہے اورعورت اظہار محبت نہیں کرتی ہے اورعورت اظہار محبت نہیں کرتی مگراس کی وجہ بیہ ہے کہ مرد کے لیے تو اظہارِ محبت زینت ہے اورعورت

ل حقوق الزوجين ، ص: ۲۲ ، انفاس عيسلي ، ص: ۳۸۹ ير رفع الاكتباس ، ص: ۱۳۸ \_

س انفاس عيسي، ص: ١٠٠١، حسن العزيز، ارسه ٢٣س اليناً، ج: ١، ص: ١٨٩هـ في تعليم الدين، ص: ٥٨٠

کے لیے عیب ہےاس کو حیاء وشرم مانع ہوتی ہے گواس کے دل میں سب پچھ ہوتا ہے کے

## عرب اور ہندوستان کے رواج کا فرق اور ضروری تنبیہ

فرمایا: عرب کے اندرسم ہے کہ شوہر جب اول شب (پہلی رات) میں دلہن کے پاس آتا ہے تو دلہن شوہر کے آتے وقت تعظیم کے لیے کھڑی ہوتی ہے اورسلام کرتی ہے ، اور شوہر اپنے زائد کیڑ ہے جواتارتا ہے ان کو لے کرسلیقہ سے موقع پر رکھتی ہے ، خواجہ صاحب نے عرض کیا کہ ہے تو بہت اچھی بات فرمایا کہ واقعی اچھی بات ہے گر ہندوستان کے لیے میں اس کو پہند نہیں کرتا اس لیے کہ وہاں پر تو بیرسم بے تکلفی کے درج میں ہے اور یہاں پر کی طبعی (یعنی طبیعتوں میں سلامتی نہ ہونے) کے سبب سے درج میں ہے اور یہاں پر کی طبعی (یعنی طبیعتوں میں سلامتی نہ ہونے) کے سبب سے ہے ، اس کا نتیجہ آزادی و بے حیائی ہوجائے گا ، جو چیز حیاء کا سبب ہواس کو باقی رکھنے کو جو ہتا ہے۔

## رلہن کی بیشانی پرقل ہواللہ لکھنے کی رسم

بعض جگہ بیرسم ہے کہ قل ہواللہ دلہن کی پیشانی پر لکھتے ہیں،قل ہواللہ میں تو اخلاص کامضمون ہے، دلہن سے اس کوکوئی مناسبت نہیں معلوم ہوتی مگرلوگ اسی خیال سے لکھتے ہیں کہ میاں بیوی میں محبت واخلاص رہے کیس اخلاص کے معنی محبت کے سمجھے ورنہ آیاتِ حُب (محبت والی آیتیں) لکھتے ،اول تو اخلاص کے معنی محبت ہی غلط ہیں، اساء الہیہ میں ہرکت ضرور ہے مگر جب کہ مناسبت بھی ہو،تو قل ہواللہ کواس سے کوئی مناسبت نہیں، کوئی دوسری آیات جو اسکے مناسب ہوں (مثلاً آیاتِ حُب) پڑھ لی جائیں، نیز اگر لکھنا ہی ہوتو مناسب آیات کھوائی جائیں پھر دلہن کی بیشانی پر لکھوانے جائیں، نیز اگر لکھنا ہی ہوتو مناسب آیات کھوائی جائیں کھردلہن کی بیشانی پر لکھوانے کے لیے محرم ہونا بھی شرط ہے لیمی بعض لوگ نامحرم سے لکھواتے ہیں بیہ ہرگز جائز نہیں

#### اس کی اصلاح بھی ضروری ہے یا

### شبز فاف کی مخصوص دعا ئیں

سنت یہ ہے کہ پہلے اس کے موئے بیشانی (بیشانی کے بال) بکڑ کر اللہ تعالیٰ سے بركت كى دعاءكر \_اوربسم الله كه كربيدعاء يرص، 'اَكَلُّهُمَّ إِنِّي اَسْئَلُكَ خَيْرَهَا وَ خَيْرَ مَا جُبِلَتُ عَلَيْهِ وَاَعُوٰذُ بِكَ مِنُ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جُبِلَتُ عَلَيْهِ ''۔

اورجس وفت صحبت كااراده كري توبيدعاء برُهِ هـِيْ 'بسُهِ اللهِ اَلــُلْهُمَّ جَنِّبنَ الشَّيُطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقُتَنَا "\_

پہلی دعاء کی برکت بیہ ہے کہ زوجہ (بیوی) ہمیشہ تالع رہے گی دوسری دعاء کی برکت بیہے کہا گراولا دہوگی توصالح ہوگی اور شیطان کے ضرر سے محفوظ رہے گی ہے

## شب اول میں بعض عور توں کی بے حیائی

پہلی رات میں جب دولہا دلہن تنہائی میں ہوتے ہیں تو عورتیں کان لگاتی پھرتی ہیں بیروی بےشرمی کی بات ہے۔

شب کا وفت بے حیاء کے واسطے ہوتا ہے جس میں بے حیاء عور تیں جھانکتی تا کتی ہیں اورا یک حدیث کے مضمون کے مطابق لعنت کے دائر ہ میں داخل ہوتی ہیں۔

صبح کے وقت بے حیائی ہوتی ہے کہ شب خوابی ( سونے والا ) بستر حیا در وغیرہ د کھتے ہیں .....کسی کارازمعلوم کرنامطلقا حرام ہے بالخصوص ایسی بے حیائی کی بات کی شہرت کرنا کہ سب اس کو جانتے ہیں کس قدر بے غیرتی کی بات ہے مگر افسوس ہے کہ عین وقت بریسی کونا گوارنہیں معلوم ہوتا۔

دولہا سے .....بعض باتیں بے حیائی کی پوچھی جاتی ہیں جس کا گناہ اور

ل الافاضات اليوميه، ١٥٨/٣ يزادالمعاد، امدادالفتاوي، ج.٢،ص: ١٩٠ـ

بےغیرتی ہونافتاج بیان نہیں کے

اوّل شب میں بعض علاقوں میں (خصوصاً دیہاتوں میں) تو عورتیں کان لگاتی پھرتی ہیں کیونکہ یہاں پر بیہ بھی رسم ہے کہ پہلی رات میں دولہا سے نہیں بولتی،اگر کوئی بولی تو صبح چر جا ہوتا ہے کہ ایسی بیشرم ہے کہ ساری رات میاں سے بولتی رہی، عورتوں کا ایسا کرنا تا نک جھا نک لگانا خود بے شرمی کی بات ہے بڑی ہی واہیات بات ہے اور بعض رسمیں (اور باتیں) توایسی ہیں کہان کا ذکر بھی نہیں کیا جا سکتا ہے

## شب ز فاف میں فجر کی نماز کااہتمام

بیوی میاں کونماز سے نہیں روکتی ایکن آپ دیکھ لیس کہ شادی کر کے شب زفاف میں کتنے لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں،موجود حالت سے ہے کہ نکاح شادی میں دولہا دلہن کا تو کیا کہنا سارے باراتی اور گھروالے ہی بے نمازی ہوجاتے ہیں۔

اوراس وقت دلہن تو بالکل مردہ بدست زندہ ہوتی ہے، او پروالے (بڑی بوڑھی عورتیں) جس طرح رکھیں اس طرح (اس کو) رہنا پڑتا ہے، اوران کی دینداری کی حالت یہ ہوتی ہے کہ دلہن سے پردہ میں وہ کام تو کرادیں گی جوحد سے زیادہ بے حیائی کے ہیں، یہ سب کام تو ہوں گے لیکن جب نماز کا وقت آئے گا تو وہ خلاف حیاء ہے نماز کیسے پڑھوا کیں، اور خود دلہن بول بھی نہیں سکتی اورا گرکوئی دلہن نماز کا نام لے اور پانی مانگے تو بوڑھی عورتیں کا کیں کا کیں کر کے اس کے پیچھے پڑجا کیں۔

لیکن اگر قلب میں نماز کا داعی (اور فکر) ہوتو وہ نمازی آ دمی کونماز کے وقت بے چین کر دیتا ہے، بغیر نماز کے اس کوچین ہی نہیں آتا خواہ کچھ بھی ہوجائے ﷺ

له اصلاح الرسوم،ص:۷۱،۹۰،۱۱ فاضات اليوميه:۸۸/۲۲اـ ۲ الا فاضات،ص:۱۵۸، التبليغ،ج:۱،ص:۹۷۱\_س حقوق الزوجين ـ

#### حضرت سيدصا حبُّ اورمولا ناعبدالحيُّ صاحبٌ كا واقعه

فر مایا کہ جب حضرت سیدصا حب بریلوی کا عقد ہوگیا (یعنی شادی ہوگئ) تو آپ نے رات گھر میں رہنے کی اجازت چاہی کیونکہ شادی سے پہلے تو باہر ہی سویا کرتے تھے، رات ختم ہونے کے بعد صبح کو حضرت کو شسل کرنے میں ذراد بر ہوگئ اور جماعت کی دوسری رکعت میں آکر شامل ہوئے، نماز ختم ہونے کے بعد مولا نا عبد الحگ صاحب نے بیان فر مایا کہ لوگ اتباع سنت کا بڑا دعویٰ کرتے ہیں اور تکبیر اولیٰ تو الگ رہی نماز کی رکعتیں تک چھوڑتے ہیں کیا اور سویرے (جلدی) عسل کرنے کا انتظام نہیں ہو سکتا تھا؟ اس پر سیدصا حب نے مولا نا عبد الحی صاحب نے جو کہ سیدصا حب کے مرید تھے نہایت نرمی سے فر مایا کہ مولوی صاحب آئندہ ایسا نہیں ہوگا مجھ سے بڑی کوتا ہی ہوئی۔

حضرت (تھانویؓ) نے فر مایا کہ میری رائے میں جب اصرار کرتا ہوا دیکھے تب ادب سے کہددے،اورا گرنازک مزاج ہوتو نہ کہئے کہ برا مانے گا<sup>لے</sup>

### سیر وتفریح کی غرض سے بیوی کوسفر کرانا

ایک صاحب نے سوال کیا کہ (بیوی) کوئسی موقع کی سیر کرانا کوئی چیز دکھانااس میں کچھ حرج ہے؟ فرمایا: ہر گزنہیں چاہئے ،اس سے آزادی پیدا ہوگی ، آئندہ گھروں کو (اور پردہ میں رہنے کو) قید خیال کرنے لگیں گی ،اسی طرح کسی مسجد کا ، یا تاج محل کا روضہ وغیرہ دکھانا بالکل مصلحت کے خلاف ہے کے

افسوس ہرروز اس بے پردگی کی بدولت نئے نئے شرم ناک واقعات سننے میں آتے ہیں مگر پھر بھی ہوش نہیں آتا ابھی ایک اخبار میں دیکھا ہے کہ حیدر آباد میں ایک لے حسن العزیز ،ص:۱۵۳،۸۹،حصد دم۔ ع حسن العزیز ،ص:۱۵۹/۱۵۹ سوم۔ عام باغ ہے وہاں ایک رئیس زادی زیب و زینت کے ساتھ ٹہل رہی تھی اسے برمعاشوں نے چھٹر ناشروع کیاوہ عورتوں کے مجمع کی طرف بھا گی وہاں بھی پناہ نہیں ملی تو پولیس نے بچایا،ایک شخص تعلیم یافتہ اپنی بیوی سے کہتے تھے کہ کاش وہ دن ہو کہ میں ہوں اورتم ہواور ٹھنڈی سڑک پر ہاتھ میں ہاتھ لے کر گھومیں۔

اور کیجے ایک جنٹل مین صاحب جنہوں نے (اپنے خاندانی شرافت کے خلاف) نیانیا پردہ تو ڑا تھاوہ اپنی بیگم کوتفری کی غرض سے منصوری پہاڑ پڑ لے گئے اور تفریح کے خلاف کیانیا پردہ تو ڑا تھاوہ اپنی بیگم کوتفری کی غرض سے منصوری پہاڑ پڑ لے گئے اور تفریح کے لیے اس سڑک پر گئے جہاں بڑے آفسر کی تھی ،اور وہاں تین گورے پہرے پر تخصان کود کھے کرانہوں نے پچھ آپس میں گفتگو کی اور ایک ان میں سے چلا اور ان کی بیگم کا ان کے ہاتھ میں سے ہاتھ چھڑا کر ایک طرف لے گیا اور اسے خراب کر کے لے آیا، کی اور وہر سے اور تیسرے نے بھی یہی عمل کیا اور بیا پناسا منھ لے کر چلے آئے ،افسوس کو گوں کو شرم وغیرت نہیں رہی ، یہ تو شریعت کی رحمت ہے کہ اس کا بھی حکم دیا، باتی غیرت خود ایک ایسی چیز ہے کہ اس (بے پردگ) کو برداشت نہیں کرسکتا وہ تو ایک قسم کی محبوبہ ہوتی ہے عاشق کب چا ہتا ہے کہ میر محبوب پرکوئی دوسر انظر ڈالے لے

## باب(۲۲)

## دعوت وليمه

#### وليمه كے فوائد وحدود

ایک جدید نعمت کا حاصل ہونا اظہار شکر ،سرور وخوثی کا سبب ہے اور آدمی کو مال خرج کرنے پر آمادہ کرتا ہے ، اور اس خواہش کی پیروی کرنے سے سخاوت کی عادت و خصلت پیدا ہوتی ہے اور بخل کی عادت جاتی رہتی ہے اس کے علاوہ بہت سے فوائد ہیں اس سے بیوی اور اس کے کنبہ کے ساتھ بھلائی اور حسن سلوک پایا جاتا ہے کیونکہ اس کے لیے مال کا خرج کرنا اور لوگوں کو اس کے لیے جمع کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ خاوند کے نزدیک بیوی کی وقعت ہے۔

اسی وجہ سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف رغبت اور حرص دلائی اور خود بھی اس کو عمل میں لائے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کی بھی کوئی حد مقرر نہیں کی مگر اوسط درجہ کی حد بکری ہے۔

اورآپ نے حضرت صفیہ کے ولیمہ میں لوگوں کوملیدہ کھلایا تھااورآپ نے بعض اپنی بیو یوں کا ولیمہ دومد جو سے بھی کیا ہے اورآپ نے فر مایا: جب تم میں سے کسی کو ولیمہ مسنون میں بلایا جائے تو چلاآئے گ

له (المصالح العقليه ، ص: ۲۱۱)

#### وليمه كالمسنون طريقه

ولیمه کامسنون طریقہ یہ ہے کہ بلا تکلف و بلا تفاخر (بغیر فخر کے ) اختصار کے ساتھ جس قدر میسر ہوجائے اپنے خاص لوگوں کو کھلا دے۔ (اصلاح الرسوم، ص:۹۳) ولیمه مستحب ہے مگر اس میں تکلف و تفاخر نه کر ہے، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بی بی کا ولیمه دوسیر جو سے کیا، حضرت صفیہ کے ولیمه میں خر ما اور پنیر کھی کا مالیدہ تھا اور سب سے بڑا ولیمہ حضرت زینب کا تھا کہ ایک بکری ذرح ہوئی اور گوشت روٹی لوگوں کو پیٹ بھر کر کھلائی گئی لے

#### مسنون وليمه كےحدود ونثرا بُط

ولیمہ اسی حد تک مسنون ہے جس کو اسلام نے متعین کر دیا ہے (۱) جس میں غرباء بھی ہول۔ (۲) اور حسب طاقت (اپنی حیثیت کے مطابق) ہو۔ (۳) سودی قرض سے نہ کیا گیا ہو۔ (۴) ریاء اور سمعہ (ناموری) کا دخل نہ ہو۔ (۵) تکلفات نہ ہول (۲) خالصاً لوجہ اللہ ہووہ ولیمہ مسنون ہے۔

## حضورصلی الله علیه وسلم کا ولیمه

حضرت امسلم رضی الله عنها کا ولیمه قدر ہے جوکا کھانا تھا اور حضرت زیب بنت بحش رضی الله عنها کے ولیمه میں ایک بکری ذبح ہوئی تھی اور گوشت روٹی لوگوں کو کھلائی گئی تھی ،اور حضرت صفیدرضی الله عنها کا ولیمه اس طرح ہوا تھا کہ جو پچھ صحابہ کے پاس تھا سب جمع کرلیا گیا یہی ولیمہ تھا ،حضرت عائشہ رضی الله عنها (اپنے ولیمہ کی بابت فر ماتی ہیں کہ ) نہ اونٹ ذبح ہوا نہ بکری ،سعد بن عبادہ کے گھر سے دودھ کا ایک پیالہ آیا تھا بس وہی ولیمہ تھا ہے

لِ تعلیم الدین،ص: ۳۷<u>۳ ب</u> سنت ابراہیم،ص:۳۱

#### حضرت على رضى الله عنه كاوليمه

حضرت علی رضی اللّدعنہ نے ولیمہ کیا اور ولیمہ میں بیسا مان تھا: چندصاع جو (جو ساڑھے تین سیر کے قریب ہوتا ہے )اور کچھخر مااور مالیدہ کے

#### دعوت حلال مال سے کروا گرچہ دال روٹی ہو

دعوت میں اس کی رعایت کروکہ حلال کھانا کھلاؤ،خود حرام کھاؤتو کھاؤدوسرے کوتو نہ کھلاؤ، دیکھو حرام کھانے سے دل میں ظلمت (تاریکی) ہوتی ہے، اور اہل اللہ کو پیتہ بھی چل جاتا ہے اور ان کو سخت تکلیف ہوتی ہے حتی کہ بھی قے ہوجاتی ہے جیسے مولانا مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ندھلوی کی مشہور کرامت تھی کہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو مشتبہ کھانا بھی ہضم نہیں ہوا، اسی وقت نکل جاتا تھا ور نہ ظلمت اور پریشانی دل کو تو ضرور ہوتی ہے۔

کھانا تو ایسا ہونا چاہئے کہ جس میں (حرام کا) شبہ نہ ہو کیونکہ دعوت واجب تو ہے نہیں مستحب ہے اور حرام کھانا خرام ہے تو جس کے پاس حلال کھانا نہ ہواس کو کسی کی دعوت نہ کرنا چاہئے اور اس کی ضرورت ہی کیا ہے کہ کھانا مرغن ہی (بریانی وغیرہ) کھلا وَ مسلمان بھائی کوتو مت کھلا وَ کو گورگور اوراگر حرام مال ہوتو) کسی مسلمان بھائی کوتو مت کھلا وَ کوئی خودگو (یا خانہ) کھائے تو دوسروں کوتو نہ کھلائے کے

#### ذلت اوربدنا می کے ڈریے مہمان نوازی کرنے کا حکم

کسی نے عرض کیا کہ خلوص کے خلاف محض تکلف کی وجہ سے کسی کی مہمانی وغیرہ کرنا کیسا ہے؟ فرمایا بخصیل جاہ (محض عزت اور بڑائی) کے لیے تو حرام ہے اور اگر

له اصلاح الرسوم، ص: ٣٠ \_ ع تعظيم الشعائر، ملحقه سنت ابرا بيم، ص: ٢٣١ \_

ذلت کے دفع (مٹانے) کے لیے ہوتو مضا نُقہٰ ہیں مگر شرط بیہ ہے کہُمُل (حیثیت) سے زیادہ نہ ہو کہ مدیون یا مقروض ہوجائے کے

### وليمه كي ايك آسان صورت

اب ولیمه کا قصه سنئے میں نے کسی کی دعوت نہیں کی کھانا پکوا کر گھروں میں بھیج دیا ایک عورت نے کھانا واپس کردیا کہ بیہ کیسا ولیمہ ہے؟ میں نے کہا بنہیں قبول کرتیں ان کی قسمت جانے دو، ان کا خیال بیتھا کہ بیہ منائیں گے خوشامد کریں گے مگر ہمیں ضرورت ہی کیاتھی گھر سے کھلائیں اورالٹی خوشامد کریں۔

صبح ہی کو وہی بی بی آئیں اور کہنے لگیں کہ رات کا کھانا لاؤ میں نے کہا کہ وہ تو رات ہی کوختم ہو گیا تھا، یہ بن کر وہ بڑی دل گیر (اور رنجیدہ) ہوئیں کہ میری ایسی قسمت کہاں تھی کہ ایسی برکت کا کھانا نصیب ہوتا،ان دنیا داروں کا دماغ یوں ہی درست ہوتا ہے، اہل دین کوقدرے استغناء برتنا چاہئے ان کو جتنا زیادہ چٹوا تناہی زیادہ اینٹھ مروڑ کرتے ہیں کے

#### ناجا ئزولىمە

ولیمه مسنون ہے وہ بھی خلوص نیت واختصار کے ساتھ نہ کہ فخر واشتہا کے ساتھ، ورنہ
الیا ولیمہ بھی جائز نہیں، حدیث میں ایسے ولیمہ کو شرالطعام (بدترین کھانا) فرمایا گیا ہے، نہ
الیا ولیمہ جائز نہ اس کا قبول کرنا جائز، اس سے معلوم ہوگیا کہ برادری کو اکثر کھانے جو
کھلائے جاتے ہیں ان کا کھانا کھلانا کچھ جائز نہیں، دیندار کو چاہئے کہ نہ خود ان رسموں کو
کرے اور جس تقریب میں بہر شمیں ہوں ہرگز وہاں شریک نہ ہو، صاف انکار کردے،
برادری کنبہ کی رضا مندی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے مقابلہ میں کچھکام نہ آئے گی ہے۔
برادری کنبہ کی رضا مندی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے مقابلہ میں کچھکام نہ آئے گی ہے۔

### بدترين وكيمه

ولیمه سنت ہے لیکن بعض صورتوں میں اس کی ممانعت بھی ہے چنانچے رسول الله صلی الله علیه وسلم فرماتے ہیں: "شُرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِیُمَةِ یُدُعٰی لَهَا الْاَغُنِیَاءِ وَ یُتُرکُ لَهَا الْفُقَرَاءُ "۔

لیعنی کھانوں میں برا کھانااس ولیمہ کا ہے جس میں امراء کو بلایا جائے اور فقراء کو چھوڑ دیا جائے۔

ولیمہ سنت ہے لیکن اس عارض کی وجہ سے شر (برا) ہوگیا، افسوس! آج کل اکثر ولیمہ سنت ہے لیکن اس عارض کی وجہ سے شر (برا) ہوگیا، افسوس! آج کل اکثر نہیں ہوتے ہیں جن میں محض برا دری کے معززین کو بلایا جاتا ہے اورغر باء کو نہیں ہو چھا جاتا، بلکہ اس جگہ سے نکال دیا جاتا ہے حالانکہ جن فقراء کو ولیمہ سے نکالا جاتا ہے ان کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: '' ہَ لَ تُنصَرُونُ نَ وَ تُرزُ قُونَ اللّٰهِ بِنَ مَهُ اللّٰهِ علیہ وسلم کی ارشاد ہے: '' ہَ لَ تُنصَرُونُ نَ وَ تُرزُ قُونَ اللّٰهِ بِنَ مَنْ اللّٰهِ بِنَ مَنْ اللّٰهِ علیہ وسلم وضعفاء کی وجہ سے دیا جاتا ہے لیس نہا ہیت بے حیائی ہے، جن کی وجہ سے دیا جاتا ہے لیس نہا ہیت بے حیائی ہے، جن کی وجہ سے بیرزق دیا گیا ہوا کہ فرماتے ہیں اگر مخلوق میں ایسے بوڑھے نہ ہوتے جن کی کمریں جھک گئی ہیں اور بہائم فرماتے ہیں اگر مخلوق میں ایسے بوڑھے نہ ہوتے جن کی کمریں جھک گئی ہیں اور بہائم وغیرہ کی وجہ سے بیچ ہوئے ہیں ا

### بدترين اورنا جائز وليمه ميں شركت كرنا جائز نہيں

ایک حدیث میں شرکت کرنے والوں کے لیے بھی صاف ممانعت وارد ہے:
''نَهٰی رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللهُ عَلَیٰهِ وَسَلَّمَ عَنُ طَعَامِ الْمُتَبَارِئَیْنِ اَنُ یُّو کَلَ'' کِلَّ ل سنت ابراہیم، ج: ۱،ص: ۳۰۰ ابوداؤد مرفوعاً، اسباب الغفلة ملحقہ دین ودنیا، ص: ۳۸۴۔ اس حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فخر کرنے والوں کے کھانے سے منع فر مایا ہے، حالانکہ زبان سے (فخر کا) کوئی بھی اقر ارنہیں کرسکتا، پس اگر قر ائن وغیرہ سے بیہ باتنہیں معلوم ہوسکتی تواس حدیث پڑمل کیوں کر ہوسکتا ہے؟

اس سے صاف ظاہر ہے کہ قرائن وغیرہ سے فخر معلوم ہوجا تا ہے، اوراس کا اعتبار کرنا جائز ہے لیے

## جتنے لوگوں کی دعوت ہے اس سے زائد لوگوں کو لے کر پہونچ جانا جائز نہیں

آج کل لوگ کیا کرتے ہیں کہ دعوت میں اپنے ساتھ بغیر بلائے دودواور تین تین آدی ساتھ لغیر بلائے دودواور تین تین اور اپنے تقویٰ کے لیے میز بان سے پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ دو اور ہیں یا تین اور ہیں اور دلیل پکڑتے ہیں اس حدیث سے کہ سے سے سے سائی سے ایک سے ابی سے دروازہ پر پہنچ سے کہ الیاجب میز بان سے دروازہ پر پہنچ سے است تو میز بان سے دریا فت کیا کہ ایک آدمی میرے ساتھ ذائد ہے کہ وقو آئے ور نہ لوٹ جائے میز بان نے بخوشی منظور کر لیا۔ آدمی میرے ساتھ ذائد ہے کہ وقو آئے ور نہ لوٹ جائے میز بان نے بخوشی منظور کر لیا۔ لوگ اس حدیث سے تمسک (دلیل اخذ) کرتے ہیں حالا نکہ یہ قیاس مع الفارق ہے، جہال بید یکھا کہ حضور نے اپنے ساتھی کے لیے پوچھ لیا تھا، یہ بھی تو دیکھا موتا کہ پوچھے سے پہلے حضور نے ان میں کیا فداتی (اور کیسا بے تکلف مزاح) پیدا کر دیا تھا وہ فداتی آزادی کا تھا۔

میں اس کی ایک نظیراس بات کی بیان کرتا ہوں کہ حضور نے صحابہ میں آزادی کا مذاق کس طرح بیدا کر دیا تھاوہ اتنی بڑی نظیر ہے کہ جس کے قریب قریب بھی آج کل نہیں مل سکتی وہ بیہ ہے۔

لے دعوات عبدیت، ۱۹رسما۔

غور کیجئے حضرت عائشہ حضور کی محبوبہ ہیں ان کے لیے بھی کس آزادی کے ساتھ انکار کردیا یہ مذاق اور (مزاج) کس کا پیدا کیا ہوا تھا؟ حضور ہی کا ،اسی مذاق کے بھروسہ پر حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے اپنے میز بان سے اپنی ساتھی کے لیے پوچھا تھا اور حضور کو پورااطمینان تھا کہ اگر جی جا ہے گا تو منظور کرلے گا، ورنہ صاف انکار کردے گا، آج کل پیربات کہاں؟

پس جوشخص ہم سے مغلوب ہواور جس کے بارے میں بیافین نہ ہو کہ اگر جی نہ حاہا تو کچھ لحاظ نہ کرے گا اور آزادی سے انکار کردے گا ،اس سے اس طرح پوچھنا کب جائز ہے؟ اور اگر ایسے پوچھنے پروہ اجازت بھی دیدے تو وہ اجازت عند الشرع ہر گز معترنہیں ، نہاس پڑل جائز ہے لے

### جتنوں کی دعوت ہواس سے زائدیا اپنے ساتھ

## بچوں وغیرہ کو لے جانا جائز نہیں

دعوت تو ہوکم آ دمیوں کی اور آئیں زیادہ بیمرض بھی کچھالیاعاً م ہور ہاہے کہ اکثر لوگ شادی بیاہ میں اس کی پرواہ نہیں کرتے خواہ اہل خانہ کے یہاں اتناسامان بھی نہ ہو ، ایک ظریف آ دمی تھے انہوں نے جو دیکھا کہ شادی بیاہ وغیرہ عام دعوتوں میں ایک ایک آ دمی دودوکو ضرور ساتھ لے جاتے ہیں ، انہوں نے کیا کیا، دل گی کی کہ ایک دفعہ جو

ل حسن العزيز، ج: ١،ص: ٢٢٨، ٢٢٨\_

دعوت میں گئے تو ایک بچھڑے (گائے کے بچے) کوبھی ساتھ میں لے گئے اور جب
کھانار کھا جانے لگا تو انہوں نے بچھڑے کے حصہ کی بھی پلیٹ رکھوائی ،لوگوں نے تعجب
سے بوچھا کہ یہ کیا حرکت ہے؟ انہوں نے کہا: بھائی اورلوگ تو اپنی اولا دکولاتے ہیں ،
میری کوئی اولا دنہیں میں اس کوعزیز رکھتا ہوں ۔ میں اس کولا یا ہوں ،غرض سب شرمندہ
ہوئے اوراس رسم کوموقوف کیا گیا۔

حدیث شریف میں ہے کہ ایک دفعہ آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے ساتھ دعوت میں ایک آ دمی ویسے ہی (بلادعوت کے ) چلے گئے آپ نے مکان پرپہونچ کرصاحب خانہ سے صاف فر مایا کہ بیرایک آ دمی ہمارے ساتھ ہولیا ہے اگرتمہاری اجازت ہوتو آئے ورنہ چلاجائے،صاحب خانہ نے اس کی اجازت دیدی اوروہ شریک ہوگیا۔ ر ہایہ شبہ کہ شاید آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے اس نے اجازت دے دی ہو،اس کا جواب بیہ ہے کہا بیسےامور میں رسول اللّه صلّی اللّه علیہ وسلم نے اس قدر آ زادی دےرکھی تھی کہ جس کا جی حاہتا تھا قبول کرتا تھااور جس کا جی حاہتا تھاا نکار کر دیتا تھا۔ چنانچہ حضرت بربرہؓ کا قصہ شہور ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بربرةً ہے مغیث کی سفارش کی کہان کو نکاح میں قبول کرلو،حضرت بربرہؓ چونکہ جانتی تھیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفارش میں بو جھنہیں ڈالتے اسی لیےانہوں نے یو جھا کہ آپ حکم فرماتے ہیں یا سفارش؟ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فر مایانہیں حکم نہیں ویتاسفارش کرتا ہوں اس پر بربرہؓ نے انکار کر دیا، چونکہ معلوم تھا کہ آ ب اس سے ناخوش نہ ہوں گے انہوں نے صاف انکار کر دیا<sup>لے</sup>

سودخورا وربدعات ورسوم کرنے والے کی دعوت کا حکم سوال ۱۱: اس مقام پراکٹر لوگ سود لیتے ہیں اور وہ لوگ کا شت بھی کرتے ہیں یے حقوق وفرائض ص: ۲۹۸،حقوق المعاشرت۔ ، بعض کے یہاں آ دھی آمدنی حلال ہے اور آ دھی حرام ، اور کہیں آ دھی سے زیادہ حلال ہے اور آ دھی جاور آ دھی سے کم حرام اور بعض جگہاں کا الٹا۔

ان لوگوں کے مکان میں پر دہ بھی نہیں اور مروجہ میلا دوغیرہ کی مجلسیں بھی کرتے ہیں ایسے لوگوں کی دعوت قبول کرنا درست ہے یانہیں لیکن اکثر ایسی مجلسوں میں جانے سے بعض لوگوں کی اصلاح بھی ہوتی ہے۔

الجواب: بے پردگی اور مروجہ مجلس میلا داور تمام معاصی اور بدعات کواموال کی حلت وحرمت ( یعنی ان باتوں کو مال کے حلال وحرام ہونے ) میں کچھ دخل نہیں، پس اس بنا پر تو دعوت کار دکرنا ( قبول نہ کرنا ) بے اصل ہے، البتہ اگر دعوت رد کرنے سے مقصود زجرو تنبیہ واصلاح کا ہوتو رد کردیں، اورا گرقبول کرنے میں تالیف قلب ( ان کے قریب ہونے ) اور نصیحت کے قبول کرنے کی امید ہوتو قبول کرنا اولی ہے۔

البتہ سود کے اختلاط کوحرمت میں اثر ہے، اگر نصف بااس سے زائد سود ہے تو سب حرام ہے اورا گرنصف سے کم ہے تو حلال ہے لے

جس کی اکثر آمدنی حرام کی ہواس کی دعوت قبول

### کرنے کی جائز صورت

سوال۱۱۱۳: جس کاا کثر مال یا برابرحرام ہواوروہ پیر ظاہر کر کے کہ میں اپنے حلال ما ل سے مہمانی (وعوت) یا ہدید دیتا ہوں تو بغیر کسی شہادت وتصدیق کے تحض اس کا بیان قابل اعتبار ہوگا یانہیں؟

الجواب:اگرقلب اس کے صدق (سچائی) کی شہادت دیے قیمل کرنا جائز ہے ورنہ ہیں،البتۃاگروہ رشوت سے کھلائیں تو نرمی سے عذر کر دیا جائے۔'' فسی السدر

لِ امدادالفتاوي، ج:۴،ص:۱۱۹

المختار و يتحرى في خبر الفاسق بنجاسة الماء و خبر المستور ثم يعمل بغالب الظن "ك

### شبه کی دعوت کا حکم

شبه کا مال (اور شبه کی دعوت یعنی جہاں حرام آمدنی کا شبه ہو) کبھی نه لینا چاہئے خصوصاً جہاں دعوت قبول کرنے میں علم کی تو ہین و ذلت ہوتی ہو، وہاں تو ہر گز نہ جانا جاہئے کے

لیکن ) بھرے مجمع میں داعی (دعوت دینے والے ) کواس طرح ذلیل کرنا (مثلاً ) بیہ پوچھے کہ دودھ کہاں سے آیا؟ گوشت کس طرح لیا؟ بیتقو کی کا ہیضہ ہے۔ (غلواور دوسرے کوذلیل کرنا ہے جو کہ ناجا ئزہے ) ﷺ

## جس کی آمدنی پراطمینان نه ہواور شبہ توی ہوتو کیا کرنا جا ہے

اگر کسی شخص (کی آمدنی) پراطمینان نه ہوتو یا تو اس کی دعوت ہی منظور نه کرے، لطیف پیرایہ سے (کسی بہانہ سے )عذر کردے ہیں یہ نہ کہے کہ آپ کی آمدنی حرام ہے اس لیے دعوت قبول نہیں کرسکتا، کیونکہ اس عنوان سے اس کی دل شکنی ہوگی (اور فتنہ ہوگا)۔ اگر داعی کی آمدنی کے حرام ہونے کا شبہ قوی ہوتو بہترین صورت یہ ہے کہ جمع کے سامنے تو بلا شرط قبول کر لے پھر تنہائی میں لے جاکران سے کہہ دے کہ ذرا کھانے میں اس کی رعایت رکھی جائے کہ تمام سامان (انتظام) شخواہ کی ( یعنی حلال کی ) رقم سے کہا جائے گ

له در مختار، ۱۹۰۸، مدادالفتاوی، ۱۲۱۷- بر انفاس عیسی، ج:۱،ص:۱۸۱-سر انفاس عیسلی، ج:۱،ص:۱۸۱- بیم انفاس عیسلی، ج:۱،ص:۱۸۱-

### دعوت میں شرکت کرنے کے چند ضروری احکام

(۱) زیادہ تحقیق وتفتیش اور کھود کرید کی ضرورت نہیں مگر تاہم جن لوگوں کے یہاں بظن غالب اکثر آمدنی حرام ہے ان کی دعوت قبول کرنا جائز نہیں جیسے رشوت کی آمدنی ،سوایسے لوگوں کی دعوت قبول نہ کرے۔

ہاں اگر غالب (اکثر) مال حلال ہوتو جائز ہے کیکن اگر زجر کے لیے نہ کھائے تو زیے۔

(۲) اگرمعصیت کے جمع میں دعوت ہوتو قبول نہ کرے، اور اگراس کے جانے کے بعد معصیت کا تعلی شروع ہوجائے مثلاً راگ باجا اکثر شادیوں میں ہوتا ہے تو اگر خاص اس جگہ پر ہے جہاں پر بیٹھا ہوا ہے تو جھوڑ کر چلاآئے اور اگر فاصلہ سے ہے تو اگر یڈخص مقتداء دین ہے تب بھی اس کو وہاں سے اٹھ آنا چاہئے اور اگر مقتداء دین نہیں تو خیر کھا کر چلاآئے اور اگر مقتداء دین نہیں تو خیر کھا کر چلاآئے ۔

### غریبوں کی دعوت میں بھی شرکت کرنا جا ہے

بعض آدی تکبری وجہ سے غریب کی دعوت تبول نہیں کرتے ، یہ تکبر مذہ موم اور فہجے ہے ، ایک حکایت یاد آئی ایک بے چار نے غریب نے ایک مولوی صاحب کی دعوت کی ، مولوی صاحب اس کے ساتھ دعوت کھانے جارہے تصراستہ میں ایک رئیس صاحب نے بوچھا مولوی صاحب کہاں تشریف لے چلے ؟ مولوی صاحب نے جواب دیا اس سے نے دعوت کی ہے اس کے یہاں جارہا ہوں رئیس صاحب ملامت کرنے لگ کہ مولوی صاحب آپ نے تو بالکل ہی بات ڈ بودی اور ایسی ذلت اختیار کی ( کہ سے کے یہاں بھی دعوت کھانے کوچل دیئے ) مولوی صاحب نے ایک لطیفہ کیا ، اس سے سے یہاں بھی دعوت کھانے کوچل دیئے ) مولوی صاحب نے ایک لطیفہ کیا ، اس سے سے

ل حقوق المعاشرت من:٩٩٩ ـ

قرمایا کہ بھائی اگران کو بھی دعوت میں لے چلوتو چلتا ہوں ور نہ میں بھی نہیں چلتا، اب وہ سقہ امیر صاحب کے (پیچھے پڑگیا) منت وساجت کرنے لگا پہلے تو بہت عذر کئے مگر خوشامد عجیب چیز گیا) منت وساجت کرنے لگا پہلے تو بہت عذر کئے مگر خوشامد عجیب چیز ہے پھر اور لوگ بھی جمع ہو گئے ، اور مجبور کرنے گئے لامحالہ جانا پڑا، وہاں جاکر دیکھا کہ غریب لوگ جس تعظیم و تکریم (اور عزت) سے پیش آتے ہیں وہ امیر وں اور نوابوں کے یہاں خواب میں بھی نہیں دکھلائی دیتی تو (امیر صاحب) قائل ہوگئے کہ واقعی جوراحت، عزت اور محبت غریبوں سے ملنے میں ہے وہ امیر وں سے ملنے میں قیامت تک نہیں ، اس لئے غریب لوگ اگر دعوت کریں تو صاحب نروت (مالدار مثن کی جواہ و تکبر کی وجہ سے انکار نہیں کرنا چاہئے لئے

# دعوت قبول کرنے میں کوئی مباح شرط لگانا

حدیث میں ہے کہ ایک فارس کے رہنے والے خص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی آپ نے فر مایا: میں اور عائشہ دونوں چلیں گے فارسی نے کہا: نہیں (یعنی حضرت عائشہیں) آپ نے فر مایا کہ نہیں (یعنی میں بھی نہیں جا تا اسی طرح تین بار فر مایا) پھر بعد میں اس نے آپ کی شرط کو منظور کر لیا، پس آپ اور حضرت عائشہ دونوں آگے پیچھے ہوتے ہوئے جلے، اس نے دونوں کے روبر و چربی پیش کی کے

فلاده نه ہوگا، اس حدیث میں اس بات پردالت ہے کہ اگر دعوت کی منظوری کو کسی جائز شرط سے مشر وط کر سے توبیا مرنہ سلمان کے ق کے منافی ہے اور نہ حسن اخلاق کے۔
جبیبا کہ آپ نے بیشرط لگائی کہ اگر حضرت عائشہ کی بھی دعوت کر وتو میں بھی منظور کرتا ہوں ، اور اس فارسی کا منظور نہ کرنا شاید اس وجہ سے ہو کہ کھانا ایک ہی خض کو کافی ہوگازیادہ نہ ہوگا، اس نے جاہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شکم سیر یعنی خوب سیر ہو کرکھالیں ، پھراخیر میں منظور کرلینا اس خیال سے ہو کہ آپ کی تطبیب قلب (دل کوخوش کرکھالیں ، پھراخیر میں منظور کرلینا اس خیال سے ہو کہ آپ کی تطبیب قلب (دل کوخوش

لے حقوق وفرائض من: ۴۹۸ ہے مسلم بروایت حضرت انس رضی اللہ عنہ۔

کرنا) آپ کے شیع (لیمن سیراب ہونے )سے اہم ہے، اوراس وفت تک حجاب نازل نہ ہوا ہوگا کے

### دعوت میںغریبوں کے تکبراورنخ ہے

بعض لوگوں کو خبط ہوتا ہے کہ وہ اپنے غریب اومفلوک الحال ہونے پر فخر کیا کرتے ہیں اورامیری (مالداری) میں عیب نکالا کرتے ہیں ،امیر آ دمی اگر فخر کرے تو ایک حد تک بجا بھی ہے کیونکہ اس کے پاس فخر کا سامان موجود ہے اورغریب آ دمی جس کے کھانے کے ٹکڑانہ پہننے کولنگوٹا، وہ کس چیز پر فخر کرے، پھر لطف یہ کہ یہ فخر قولاً نہیں بلکہ عمل میں بھی اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔

چنانچ بھی شادی وغیرہ کا موقع ہوتا ہے تو ہم نے ان غریبوں ہی کو زیادہ المنبطق ہوئے دیکھا ہے، انہیں کوسب سے زیادہ نخرے اور ناز سوجھتے ہیں اور اس کی بیجی وجہ ہوتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں الیانہ کروں گا تو لوگ مجھے ذکیل سمجھیں گے، اور یہ خیال کریں گے کہ پیشخص ہماری دعوت کا منتظر ہی ہیٹھا تھا......اسی طرح ان غریبوں کا ایک اور مقولہ مشہور ہے، کہتے ہیں کہ کوئی مال میں مست ہے کوئی کھال میں مست ہونے کے کیا معنی ؟ لیکن خیرا نہوں نے اتنا تو اقرار کیا کہ ہم میں عقل نہیں کیونکہ اپنے کومست کہا اور مستی عقل کے خلاف ہوتی ہو اتنا تو اقرار کیا کہ ہم میں عقل نہیں کیونکہ اپنے کومست کہا اور مستی عقل کے خلاف ہوتی ہیں آ یا ہے کہ خدا تعالیٰ کو تین آ دمیوں سے ہو کہ غریب ہوا ور تکبر کے ویاحضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے خض! تیرے پاس ہے کیا چیز کہ حس پرتو تکبر کرتا ہے؟ کے

ل التشر ف بمعرفة احاديث التصوف م ٢٤٧٠ آداب انسانيت نسيان النفس \_

# باب(۲۳) تعددازواج کئ شادیاں کرنے کابیان فنصل

### تعددازواج كاباعث اورمحرك

تقوی ایک الیں پیاری چیز ہے کہ اس کا خیال ہرانسان کوسب با توں سے مقدم رکھنا چا ہئے ، قدرت نے بعض آ دمیوں کی بہ نسبت بعض آ دمیوں کوزیادہ قوی الشہو ۃ بنایا ہے ، اورالیسے آ دمیوں کے لیے ایک عورت کافی نہیں ہوسکتی اورا گران کو دوسرایا تیسرایا چوتھا نکاح کرنے سے روکا جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ تقوی کو چھوڑ کر بدکاری میں مبتلا ہوجا ئیں گے اور زناالیں بدکاری ہے جوانسان کے دل سے ہر پاکیزگی اور طہارت کا خیال دور کر دیتی ہے ، اس لیے ان کا خیال دور کر دیتی ہے ، اس لیے ان لوگوں کے لیے جو قوی الشہو ۃ (بہت شہوت والے) ہیں ضرور ایسا کوئی علاج ہونا چاہئے جس سے وہ زناجیسی سیاہ کاری میں پڑنے سے بچر ہیں لیے

له المصالح العقليه للاحكام النقليه -

### تعدداز واج كيابك اورمصلحت

تعددازوا ج کے روکنے سے بعض اوقات نکاح کی غرض یعنی نسل انسانی کا بقاء (بیغرض) حاصل نہیں ہوسکتی مثلاً اگر عورت با نجھ ہے اور اس کا با نجھ بن نا قابل علاج ہوتو تعددازواج کی ممانعت کی صورت میں قطع نسل لازم آئے گا، یہ بیاری عور توں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے ، اور تعددازواج کے سواکوئی راہ نہیں جس سے یہ کی پوری ہو سکے، بقا نسل کا ذریعہ صرف یہی ہے کہ ایسی صور توں میں مردکو نکاح ثانی کی اجازت دی جائے۔

اگرعورت کوکوئی الیی بیاری لاحق ہو جائے جواس کو ہمیشہ کے لیے یا بڑے بڑے وقفوں کے لیے نا قابل کردے یعنی اس قابل ندر ہنے دے کہ خاونداس سے (خصوصی ) تعلقات قائم کر سکے تو کوئی وجہ نہیں کہ مرد نکاح کی اصلی غرض کو دوسرے نکاح سے نہ یورا کرے لیے

حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آخر عمر میں نکاح ( ثانی ) کیا تھااس کی وجہ بیتھی کہ حضرت پیرانی صاحبہ ( پہلی بیوی ) نابینا ہوگئی تھیں، یہ بی بی حضرت کی بھی خدمت کرتی تھیں اور پیرانی صاحبہ کی بھی، ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ عورت محض شہوت ہی کے لیے تھوڑی ہوتی ہے اور بھی مصلحتیں اور حکمتیں ہیں کے

## دوسری شادی کے جواز میں مردوغورت دونوں کی مصلحت ہے

ہر ملک میں مردوں کی بہ نسبت عورتوں کے قو کی (اعضاء) بڑھاپے سے جلدی متأثر ہوتے ہیں، پس جہاں مرد کے قوی بالکل محفوظ ہوں جسیا کہا کثر حالات میں ہوتے ہیں اورعورت بوڑھی ہوچکی ہو، دوسری عورت سے زکاح کرنا بعض حالات میں مرد کے

ل المصالح العقليه ،حقوق الزوجين ،ص:٤٥٣ حقوق الزوجين ،ص:٥٥٣ ـ

لیے ایسا ہی ضروری ہوگا جیسا کہ پہلے کسی وقت پہلی عورت سے نکاح کرنا ضروری تھا۔ جو قانون تعدد از واج (کئی بیویوں کے کرنے) سے روکتا ہے وہ مردوں کوجن کے قویٰ خوش قسمتی سے بڑھا ہے کی عمر تک محفوظ رہیں بیراہ بتا تا ہے کہ وہ ان قویٰ کے تفاضے کوزنا کے ذریعہ پورا کریں۔

قدرت نے عورت کو وہ سامان دیئے ہیں کہ جوم دکے لیے باعث کشش ہیں اور مردعورت کے تعلقات میں ان اسباب کی موجودگی ایک نہایت ضرور کی امر ہے اور صرف اسی صورت میں نکاح بابر کت ہوسکتا ہے کہ عورت میں ایسے سامان کشش موجود ہوں اور اگرعورت میں ایسے سامان نہ ہوں یا کسی طرح سے جاتے رہیں تو مرد کا عورت سے وہ تعلق نہیں ہوسکتا، الی صورت میں اگر خاوند کو دوسری شادی کی اجازت نہ دی جائے تو یا تو وہ کوشش کرے گا کہ کسی طرح اس عورت سے نجات حاصل کرے اور اگر میمکن نہ ہوا تو بدکاری میں مبتلا ہوگا اور نا جائز تعلق پیدا کرے گا، کیونکہ جب عورت کی رفاقت سے اسے وہ خوشی حاصل نہ ہو سکے جس کے حاصل ہونے کا تقاضا انسانی فطرت کرتی ہے تو مجبوراً اس خوشی کے حاصل کرے اور اگر یے کہا تو مجبوراً اس خوشی کے حاصل کر کے اسے دو خوشی کے حاصل کرنے کے لیے وہ اور ذریعہ تلاش کرے گائے

### تعددازواج كي ضرورت

عورت ہروقت اس قابل نہیں ہوتی کہ خاونداس سے ہم بستر ہوسکے کیونکہ اول تو لازمی طور پرایک مہینہ میں کچھ دن ایسے آتے ہیں لیعنی ایام حیض جن سے مرد کواس سے پر ہیز کرنا چاہئے ، دوسرے ایام حمل عورت کے لیے ایسے ہوتے ہیں خصوصاً اس کے پچھلے مہینے جن میں عورت کوا پنے اور اپنے جنین (بچہ) کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ وہ مردکی صحبت سے پر ہیز کر ہے اور بیصورت کئی ماہ تک رہتی ہے پھر جب وضع حمل ہوتا ہے تو پھر بھی کچھ مدت تک عورت کو مردکی صحبت سے پر ہیز کر نالاز می ہے، اب ان المصالح العقلیہ میں: ۱۹۲۱ و ۲۰۰۰۔

اوقات میں عورت کے لیے تو یہ قدرتی موانع واقع ہوجاتے ہیں گرخاوند کے لیے کوئی امر مانع نہیں ہوتا تو اب اگر کسی مرد کو شہوت کا غلبہ ان اوقات میں ہوتو سوائے تعدد (دوسری ہویوں) کے اس کا کیا علاج ہے ..............اگران اوقات میں یا اس قتم کے دوسرے وقفات میں دوسری عورت سے نکاح کی اجازت نہ دی جائے تو پھراس خواہش کو یورا کرنے کے لیے وہ ضرور نا جائز ذرائع استعال کریں گے لیے

## تعدداز واج عقلی نقطهٔ نظر سے تاریخ کی روشنی میں

خود عورتوں کو بعض وقت الی مجبوریاں آپڑتی ہیں کہ اگران کے لیے بیراہ کھلی نہ
رکھی جائے کہ وہ ایسے مرد وں سے نکاح کرلیں جن کے گھروں میں پہلے سے عورتیں
موجود ہیں تواس کا نتیجہ بدکاری ہوگا کیونکہ ہرسال دنیا کے کسی نہ کسی حصہ میں لاکھوں
مردوں کی جانیں لڑائیوں میں تلف ہوجاتی ہیں اورعورتیں بالکل محفوظ رہتی ہیں اور ایسے
واقعات ہمیشہ پیدا ہوتے رہیں گے اور جمیشہ مردوں کی تعداد میں کمی ہوکرعورتوں کی
تعداد بڑھ جائے گی اب بیعورتیں جومردوں کی تعداد میں کمی ہوکرعورتوں کی
سوچا گیا ہے؟ تعدد از واج کی ممانعت کی صورت میں ان کا کیا حال ہوگا؟ کیاان کو یہی
فطرت میں رکھی ہے وہ ناجائز طریقوں سے ان کو پورا کرے، تعدد از واج کے سواکوئی
نامالی نہیں جوان ضروریات کو پورا کر سکے۔

برطانیہ کلاں میں بوئروں کی جنگ سے پہلے بارہ لا کھ انہتر ہزار تین سو بچاس عورتیں الیی تھیں جن کے لیے ایک بیوی والے قاعدہ کی روسے کوئی مردم ہیانہیں ہوسکتا۔ فرانس میں ۱۹۰۰ء کی مردم شاری میں ہر ہزار مرد کے لیے ایک ہزار بتیں عورتیں موجود تھیں گویا کل آبادی میں آٹھ لا کھستاسی ہزار چھسواڑ تالیس عورتیں ایسی تھیں جن سے شادی کرنے والا کوئی مرد نہ تھا۔

سوئڈن میں ۱۹۰۱ء کی مردم شاری میں ایک لا کھ بائیس ہزار آٹھ سوستر عورتیں اور ہسپانیہ میں ۱۸۹۰ء میں چار لا کھ سنتاون ہزار دوسو باسٹھ عورتیں اور آسٹریلیا میں ۱۸۹۰ء میں چھلا کھ چوالیس ہزار سات سوچھیا نوےعورتیں مردوں سے زیادہ تھیں۔

ابہم سوال کرتے ہیں کہ جوقوا نین انسانوں کی ضرورت کیلئے تجویز کئے جاتے ہیں وہ انسانوں کی ضروریات کے مطابق بھی ہونے چاہئے یانہیں؟ اس پر فخر کرنا تو آسان ہے کہ ہم تعددازواج کو براہ جھتے ہیں مگریہ بتادیا جائے کہ کم از کم ان چالیس لاکھ عورتوں کے لیے کون ساقانون تجویز کیا گیا ہے؟ کیوں کہ ایک بیوی کے قاعدہ کے روسے یورپ میں توان کو خاوندل نہیں سکتے۔

وہ قانون جو تعدداز واج کومنع کرتا ہےان چالیس لا کھ عورتوں کو بیکہتا ہے کہ وہ اپنی فطرت کے خلاف چلیں ،اوران کے دلوں میں مرودوں کی بھی خواہش نہ پیدا ہو لیکن بیرتو ناممکن ہے .......پس نتیجہ بیہ ہوگا کہ وہ ناجائز طریقہ اختیار کریں گی ......زنا کی کثرت ہوگی ،اور بیمض خیال نہیں واقعی امر ہے اور بیسب تعدداز واج کی مخالفت کا نتیجہ ہے لے

# صرف جارتک ہیویاں رکھنے کی اجازت کیوں ہے؟

ابر ہی ہے بات کہ چار سے زائد عور تیں ( نکاح میں لانا ) کیوں ناجائز ہے؟ تو غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بیضروری تھا کہ بیویاں کرنے کی ایک خاص حد ہوتی ورنہ اگر حدمقرر نہ ہوتی تو لوگ حداعتدال سے نکل کرسیٹروں بیویاں کرنے کی نوبت پہنچاتے اور ایسا کرنے سے ان بیویوں پر اورخود اپنی جانوں پرظلم اور بے عتدالیاں لے المصالح العقلیہ ،ص: ۱۹۸۔

کرتے اور ضرورت جارہے پوری ہوگئ تھی اس کیے زائد کو ناجا ئز قر ار دیا۔

چار نکاح سے متجاوز نہ ہونے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ عورت کافی نفسہ حق قضاء وطر (خواہش پوری کرنا) ہے اور نکاح کی اصلی مصلحت ( لیخی اولا دحاصل کرنا جو حمل قرار پانے پر موقوف ہے ) وہ بھی اس بات کا مقتضی ہے کہ کم از کم ہر طہر میں ایک بارہم بستری ہو جایا کرے، اور شیح المز اج عورت کو ہر ماہ میں ایک بارچض ہو کر طہر ہوتا ہے یہ تو عورت کی حالت ہے اور متوسط قوت کا مردایک ہفتہ میں ایک بار صحبت کرنے سے حت کو محفوظ رکھ سکتا ہے لیعنی ایک ماہ میں چار بار قربت کر سکتا ہے کہ ساس طرح اگر علی حورت بیں اس طرح اگر منکوحات میں یا تو مرد پر زیادہ تعب ہو کر اس میں قوت تو لید (پیدائش کی قوت) نہ رہے منکوحات میں یا تو مرد پر زیادہ تعب ہو کر اس میں قوت تو لید (پیدائش کی قوت) نہ رہے گی اور یا عورت کا حق ادا نہ ہو گا اور چوں کہ قانون عام ہوتا ہے اس لیے کسی خاص مرد کا زیادہ تو ی ہونا اس حکمت میں خوا نہیں ہو سکتا ، البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں چونکہ قوت بھی زیادہ تھی اور آپ کو عام قوانین سے ممتاز کر کے بہت ہی خصوصیات بھی عطاکی گئیں بیں ، اس لیے اس حکم میں آپ کو ایک خاص امتیا زعطافر مایا گیائے

## تعددازواج ( کئی بیویاں رکھنے ) کی بلاقباحت شرعاً

#### اجازتہ

اس کی اباحت بلاکراہت کے منصوص قطعی (قرآن) سے ثابت ہے اورسلف میں بلانکیررائج تھا،اس میں کراہت یا حرمت کا اعتقاد یا دعویٰ اوراس کی بنا پرآیات قرآنیه میں تحریف کرناسراسراالحاد وبددینی ہے۔اصل عمل (تعدداز واج) میں کراہت یا ناپہندیدگی کا شائبہ بھی نہیں اور نہ ہی اس کی صحت عدل کے ساتھ مقید ہے، بلکہ اگر عدم

ل بواردالنوادر،ج:۱،ص:۸\_

لِ اصلاح انقلاب، ج:۲،ص:۲۹،۲۷

# فصل (۲) تعددازواج كيممانعت

### بعضعوارض کی وجہ سے کئی ہیویاں کرنے کی شرعی ممانعت

البيته جب غالب احتمال عدم عدل (انصاف نه کرسکنے) کا ہوتو اس وقت باوجود فی نفسہ اس کے ( جائز ) اور پیندیدہ ہونے کے خاص اس عارض کی وجہ سے اس تعدد ہے منع کیا جائے گا (جس کی دلیل ہیہے)

فَإِنُ خِفْتُمُ الَّا تَعُدِلُوا لِعِنِي الرَّمَ كُواسِ كااحْمَالِ مُوكِهِ عَدل نه رکھ سکوگے تو پھرایک ہی پربس کرو

(سورهٔ نساء) (اليضاً: ٢٦)

اگراندیشہ ہے ہیوی کے حق ادانہ کر سکنے کا خواہ نفس کاحق ہو، یامال کاحق توایسے شخص کے لیے(الیی صورت میں)یقیناً دوسرا نکاح کرناممنوع ہے کے

> عورتوں کی بےاعتدالی کی وجہ سے دوسری بیوی کرنے کی نایسندیدگی

(اگرمردسے بےانصافی کا خدشہ نہ ہولیکن ) خودعورتوں کی بےاعتدالیوں کا اندیشہ ہوتواس وقت تعدد ( کئی ہیویاں کرنے ) سے شرعی ممانعت تونہیں ہوگی کیکن قواعد شرعیہ کے مطابق ایک ہی (عورت) پر کفایت کرنے کا مشورہ دیا جائے گا اور بیمشورہ

ا و ایضاً من: ۴۰۰

فَوَاحِدَةً.

بھی شرعی ہوگا، جس طرح حضور صلی الله علیه وسلم نے حضرت جابر رضی الله عنه کوییه مشوره دیا تھا۔

کیا کوئی کنواری نہیں تھی کہتم اس سے جی بہلاتے اوروہ تم سے جی بہلاتی لے

هَلَّا بِكُرًا تُلاعُبَهَا وَتُلاعِبُكَ

محض ہوسنا کی اور پیش پرستی کی وجہ سے گئی

## بیویاں کرنے کی مذمت

بعض لوگ باو جود ضرورت نہ ہونے کے ہوسنا کی کی وجہ سے کئی گئی بیبیاں نکاح میں جمع کر لیتے ہیں ، اور ان میں عدل ہونہیں سکتا یا تو اس وجہ سے کہ مرد میں دین یا وسعت کم ہے ،اور عدل نہ رکھنے کی وسعت کم ہے یا اس وجہ سے کہ عور توں میں دین یا عقل کم ہے ،اور عدل نہ رکھنے کی صورت میں مرد پر شریعت کی مخالفت کا الزام (اور نقصان) ظاہر ہے ، جس سے بچنا لازم ہے اور جہاں غالب گمان انصاف نہ ہو سکنے کا ہو وہاں تو تعدد از واج (ایک سے زائد بیوی) سے اس بنا پر کہ نا جائز کا مقدمہ نا جائز ہوتا ہے ، اس تعدد سے بھی احتر از واجب ہوگائے

### عدل پرقدرت کے باوجود بغیر ضرورت کے

### دوسری بیوی کرنے کی **ند**مت

اورعدل رکھنے کی صورت میں مرد پریہ الزام تو نہیں لیکن پریشانی میں تو پڑگیا جس کے بڑھ جانے سے بعض اوقات دین میں خلل پڑنے لگتا ہے اور بعض اوقات

لِ اصلاح انقلاب مِن ٢٨ ير اصلاح انقلاب مِن ٢٤ \_

صحت وعافیت میں (خلل پڑنے لگتا ہے) اور اس کے واسطے سے بھی دین میں بھی خرابی آ جاتی ہے، جہاں اس کاظن غالب ہو (یعنی کئی بیویاں کرنے اور ان میں انصاف کرنے کی وجہ سے خود اس کے پریشانی میں پڑجانے اور دین میں خرابی آ جانے کاظن غالب ہو) ایسی پریشانی سے بچنا ضروری ہے اور پریشانی کے اسباب سے بھی بچنالازم ہوگا اور وہ تعدد از واج (کئی بیویاں کرنا) ہے۔

اگریہ بیچنے کالزوم واجب شرعی نہ بھی ہوتا تا ہم عقل کامقتصیٰ تو ضرور ہے کیونکہ بلاوجہ پریشانی مول لیناعقل کےخلاف ہے لیے

لِ الضاءُج:٢،ص: ٢٧\_

# فصل(۳) تعدداز واج کی دشواریاں

## دوبیوبوں میں نباہ حکومت کرنے سے زیادہ مشکل ہے

اس کی تفصیل ہے ہے کہ آ دمی کسی پر حاکم ہی نہ ہو یا حکومت سے استعفیٰ دے دے اس کواس صفت کے استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔

دوسرے یہ کہ ایسے لوگوں پر جاکم ہوجن کے ساتھ عدل وانصاف کرنے میں سیاست و ضابطہ کا برتاؤ کر سکے یہ بھی آ سان ہے اس لیے کہ اس شخص کوصرف ایک حکومت کا حق ادا کرنا پڑتا ہے جس میں کوئی چیز رو کنے والی نہیں بخلاف ایسے شخص کے جس کی کئی بیویاں ہوں کہ اس کے ماتحت ایسے دو محکوم ہیں جو اس کے محبوب ہیں اور محبوب بھی کیسے جن کے درمیان عدل وانصاف کرنا اسی حالت کے ساتھ خاص نہیں جب کہ ان میں جھڑا ہو، بلکہ اگر وہ خود جھڑ یں بھی نہ ، تب بھی اس حاکم پر ہر وقت کے برتاؤ میں ان میں برابری رکھنا واجب ہے، پھرا گر جھڑا ہوتو اس وقت یہ کشاکشی ہوگی کہ اگر ان کی محکومیت کے حق ادا کرتا ہے تو محبوبیت کے حق فوت ہوتے ہیں اور ان دونوں کا جمع کرنا دومتضادشی (آگ پانی) کے جمع کرنے سے کم نہیں اور نہایت ہی عقل دونوں کا جمع کرنا دومتضادشی (آگ پانی) کے جمع کرنے سے کم نہیں اور نہایت ہی عقل میں میں ضرورت ہے اگر کوئی کر کے دیکھے تو معلوم ہو، اور اگر حکومت سے صبکہ وش ہونا چا ہے تو وہ اس لیے مشکل ہے کہ اس کی حقیقت زوجیت کوختم کرنا ہے سبکہ وش ہونا چا ہے تو وہ اس لیے مشکل ہے کہ اس کی حقیقت زوجیت کوختم کرنا ہے لیکن طلاق دینا ہے ) اس کوشر یعت مبغوض شھیرار ہی ہے۔

پھراس ( حکومت ) کے اجلاس کا کوئی وقت متعین نہیں ہر وقت اس کے لیے

آمادہ رہنا چاہئے بھراستغاثہ کا انظار ورنہ خود دست اندازی لازم ہے .........بس طرح قضاء کا (عہدہ) لینی حکومت کے قبول کرنے میں حدیث میں نہایت درجہ کی تہدید (دھمکی) ہے یہ بھی اس سے کم نہیں، بلکہ میں نے اوپر جو کچھ بیان کیااس سے تو یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ بعض اعتبار سے یہ قضاء بھی زیادہ تخت ہے جب اس سے تحذیر (ڈر نے اور بچنے ) کا حکم ہے تواس کی جرأت کرنا کب زیبا ہے لیے

## کئی بیویاں کرنے کی نزاکت اور حضرت تھانوی کا تجربہ

متعدد بیویوں کے حقوق اس قدر نازک ہیں کہ ہرایک کانہ وہاں ذہن پہنے سکتا ہے اور نہان کی رعایت کا حوصلہ ہوسکتا ہے ، چنانچہ باوجود یکہ رات کو رہنے اور لباس اور کھانے پینے میں برابری کا ہونا سب جانتے ہیں مگراس کا بھی اہتما منہیں ہوتا ، باقی ان مسائل کا تو کون خیال کرتا ہے جس کوفقہاء نے لکھا ہے کہ اگرایک بی بی بی بی مغرب بعد آجا تا ہے اور دوسری کے یاس عشاء کے بعد تواس نے عدل کے خلاف کیا۔

اورلکھاہے کہ ہرایک کی باری میں دوسری سے صحبت جائز نہیں اگر چہدن ہی ہو، اورلکھاہے کہ ہرایک کی باری میں دوسری کے پاس جانا بھی نہ چاہئے۔

اورلکھا ہے کہ اگر مرد بیار ہو گیا اور اس وجہ سے دوسری کے پاس نہیں جاسکتا اس لیے ایک ہیں جاسکتا اس لیے ایک ہی کے پاس رہنا جا ہے گئے ایک ہی کے پاس رہنا جا ہے گئے ایک ہی کہ ان کی رعابیت اور لینے دینے میں برابری کرنے کی جزئیات بھی اس قدر دقیق ہیں کہ ان کی رعابیت کرنا ہر خض کا کا منہیں۔

مجھ کواس فدردشواریاں اس میں پیش آئی ہیں کہ اگر علم دین اور حسن تدبیر حق تعالی نہ عطافر ماتے توظلم سے بچنا مشکل تھا، سوظا ہر ہے کہ اس مقدار میں علم اوراس قدر اہتمام کا عام ہونا بہت مشکل ہے، نیز ہرشخص کونفس کا مقابلہ کرنا بھی مشکل کام ہے لے اصلاح انقلاب میں ، ۹۰:۵۰۔ (ایسے حالات میں) اب تعدداز واج ( کئی بیویاں رکھنا) بجزاس کے کہ حق ضائع کر کے گنہ گار ہوں کیا نتیجہ ہوسکتا ہے۔

یہ (مذکورہ بالا) حقوق تو واجب تھے بعض حقوق مروت کے ہوتے ہیں گوواجب نہیں ہوتے مگران کی رعایت سے دل شکنی ہوتی ہے جورفاقت کے حقوق کے خلاف ہیں ان کی رعایت اور بھی دقیق ہے ،غرض کوئی شخص واقعات ومعاملات کے احکام علاء سے پوچھے اور پھرممل کرے تو نانی یاد آجائیگی اور تعدداز واج سے تو بہکر لے گالے

## بغیرسخت مجبوری کے دوسری شادی کرنے کا انجام

موجودہ حالات میں بغیر سخت مجبوری کے دوسرا نکاح ہر گزنہ کرنا چاہے اور مجبوری کا فیصلہ نفس سے نہ کرانا چاہئے اکس مجبوری کا فیصلہ نفس سے نہ کرانا چاہئے بلکہ عقل ہے کہ مشورہ سے کرانا چاہئے۔

اور پختگی سن ( یعنی عمر ڈھل جانے ) کے بعد دوسرا نکاح کرنا پہلی منکوحہ کو بے فکر ہوجانے کے بعد اس کوفکر میں ڈالنا ہے اور جہالت تو اس کالازمی حال ہے، وہ اپنا رنگ لائے گا اور اس رنگ کے چھنٹے سے نہ ناکج ( نکاح کرنے والا مرد ) بچے گا، نہ منکوحہ ثانیہ (دوسری بیوی ) بچے گی، خواہ مخواہ غم کے دریا بلکہ خون کے دریا میں سب غوطے لگا ئیس گے، خصوصاً جب کہ مردعالم دین اور خمل بھی نہ ہو، علم نہ ہونے سے تو وہ عدل کے حدود کونہ سمجھے گا اور خمل ( برداشت کا مادہ ) نہ ہونے سے ان حدود کی حفاظت نہ کر سکے گا اس وجہ سے وہ ضرور ظلم میں مبتلا ہوگا، چنا نچے عموماً کئی بیویوں والے لوگ ظلم و ستم کے معاصی ( گناہ ) میں مبتلا ہوتے ہیں ہے

ل اصلاح انقلاب،ص:۸۴ یے ایضاً،ج:۲،ص:۸۳

## دوشادي كرنا پلصر اط پرقدم ركھنا

### اوراینے کوخطرہ میں ڈالناہے

روسری بیوی کرنے میں بہت ساری صلحتیں ظاہر ہوئیں مگریہ مصلحتیں اللہ ہوئیں مگریہ مصلحتیں اللہ ہوئیں مگریہ صلحتیں الیں ہیں جیسے جنت کے راستہ میں پل صراط کہ بال سے زیادہ بار یک تلوار سے زیادہ تیز جس کو طے کرناسہ ل کام نہیں ،اور جو طے نہ کرسکاوہ سیدھا جہنم میں پہونچااس لیے ایسے میں پرونچااس لیے ایسے میں پرونچا سے کا ارادہ ہی نہ کرے۔

ان خطرات اور ہلاکت کے موقعوں کو پار کرنے کے لیے جن اسباب کی ضرورت ہے وہ ارزاں (ستے ) نہیں ہیں، دین کامل، عقل کامل، نور باطن، ریاضت سے نفس کی اصلاح کر چکنا ہیں۔ اس کے لیے (ضروری ہیں)۔

چونکہ ان سب کا جمع ہونا شاذ ہے اس لیے تعدد از واج ( کئی بیوی کے چکر میں پڑنا)اپنی دنیا کو تلخ اور ہر باد کرنا ہے یا آخرت اور دین کو تباہ کرنا ہے کے

### حضرت تھانو گُ کی وصیت اورا یک تجربہ کار کامشورہ

کسی کو بیوہ م نہ ہو کہ خود کیوں اس مشورہ کے خلاف کیا (حضرت تھا نو کُنْ کی دو بیوی تھیں) بات بیہ ہے کہ خلاف کرنے ہی سے بیمشورہ سمجھ میں آیا ہے، اس فعل سے مجھے تجربہ ہو گیا ہے اور تجربہ کار کا قول زیادہ ماننے کے قابل ہے میں اپنے تجربہ کی مدد سے اپنے بھائیوں اور احباب کو اس تعدد سے (کئی بیویاں کرنے سے) مشورۃ منع کرتا ہوں، اگر میں اس تعدد کواختیار نہ کرتا تو میرے اس منع کرنے کی زیادہ وقعت آپ لوگ نہ کرتے۔

لیکن اب اس ممانعت کی خاص وقعت ہوگی (لہذا) اس ممانعت پڑمل کرنا

ل اصلاح انقلاب، ص: ٩٠ ـ

چاہئے مگر ساتھ ہی احکام شرعیہ میں تحریف نہ کی جائے ، شرعی حکم تو یہی ہے کہ تعدداز واج میں نکاح تو منعقد ہر حال میں ہو جاتا ہے خواہ عدل ہویا نہ ہولیکن عدل نہ کرنے کے وقت گناہ ہوگا ہے

### نكاح ثانى كس كوكرنا جاہئے

فرمایا: ایک شخص نے مجھ سے عقد ثانی کے متعلق مشورہ کیا، تو میں نے کہا کہ تہمارے پاس کتنے مکان ہیں؟ اس نے کہا کہ ایک ہے، میں نے کہا تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، انہوں نے کہا کتنے مکان ہونے چاہئے میں نے کہا تین ہونے چاہئے ،انہوں نے کہا تین س لیے؟ میں نے کہا تین اس لیے ہونا چاہئے کہ دومکان تو دو ہیویوں کے رہنے کے لئے ہوں اور تیسرا مکان اس لیے کہ جب ان دونوں سے اختلاف ہوجائے تو آپ اس تیسرے مکان میں ان دونوں سے الگر ہیں کیونکہ جب تم ان سے دو ٹھو گے تو کہاں رہو گے وہ بین کررک گئے ہی

## فصل (۴)

# ایک ہی بیوی پراکتفا کرے اگر چہوہ نابسند ہو

بہتر طریقہ یہی ہے کہ تعدد ( کئی بیوی) کواختیار نہ کیا جائے ایک ہی پر قناعت زاگہ یہ دارتی ہو

کی جائے اگر چہنا پیند ہو۔

اور اگر وہ تم کو ناپسند ہوں تو ممکن ہے کہتم ایک شکی کو ناپسند کرتے ہواور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کوئی بڑی منفعت رکھ دی ہولے

فَاِنُ كَرِهُتُمُوهُنَّ فَعَسَى اَنُ تَكُرَهُوا شَيْئًا وَيَجُعَلَ اللَّهُ فِيُهِ خَيْرًا كَثِيْرًا. (نساء)

## پہلی بیوی کی اولا دنہ ہونے کی وجہ سے دوسری شادی کرنا

بعض لوگ محض اتنی بات پر که اولا دنہیں ہوتی دوسرا نکاح کر لیتے ہیں، حالانکہ دوسرا نکاح کر ایتے ہیں، حالانکہ دوسرا نکاح کرنا اس زمانہ میں اکثر حالات میں زیادتی ہے کیونکہ شرعی قانون یہ ہے: ''فیان خِفُتُم اَلَّا تَعُدِلُوْا فَوَاحِدَةً ''کہاگر متعدد بیویوں میں عدل نہ ہوسکنے کا اندیشہ ہوتو صرف ایک عورت سے نکاح کرو۔

اور ظاہر ہے کہ آج کل طبیعتوں کی خصوصیات سے عدل ہونہیں سکتا ہم نے تو کسی مولوی کو بھی نہیں دارتو کیا کسی مولوی کو بھی نہیں دیکھا جو دو بیو یوں میں پورا پورا عدل کرتا ہو، دنیا دارتو کیا کریں گے، بس ہوتا ہے ہے کہ دوسرا نکاح کر کے پہلی کو معلق چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ اور اطلاح انقلاب، ص:۸۵

یہ ہے کہ آج کل طبیعتوں میں انصاف ورحم کا مادہ بہت کم ہے تو آج کل کے حالات کے اعتبار سے تو عدل قریب قدرت سے خارج ہے، پھر جس غرض کے لیے دوسرا نکاح کیا جاتا ہے اس کا کیا بھروسہ ہے کہ دوسر نکاح سے وہ (اولاد) حاصل ہوہی خارج کیا جاتا ہے اس کا کیا بھروسہ ہے کہ دوسر نکاح سے وہ (اولاد) حاصل ہوہی جائے گی جمکن ہے کہ اس سے بھی اولا دنہ ہوتو پھر کیا کرلوگ، بلکہ میں نے بید یکھا ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو بانجھ بھے کر دوسرا نکاح کیا اور نکاح کے بعد ہی پہلی بیوی کے اولاد ہوگئ تو خواہ نخواہ ایک محتمل امر کیلئے اپنے کوعدل کی مصیبت میں گرفتار کرنا اچھا نہیں اور جوعدل نہ ہوسکا تو پھرد نیا و آخرت کی مصیبت سر پر رہی ۔

لوگ زیادہ تر اولادی تمنا کے لیے ایسا کرتے ہیں اور اولادی تمنااس لیے ہوتی ہے کہ نام باقی رہے، تو نام کی حقیقت سن لیجئے کہ ایک مجمع میں جا کر ذرا لوگوں سے پوچھئے تو پر دادا کا نام بہتوں کو نہ معلوم ہوگا، جب خود اولاد ہی کو پر دادا کا نام نہیں معلوم تو دوسروں کوخاک معلوم ہوگا، قو بتلا ہے نام کہاں رہا، اولا دسے نام نہیں چلا کرتا بلکہ اولاد نال تو ہوئی تو التی بدنا می ہوتی ہے، اور اگر نام چلا بھی تو نام چلنا کیا چیز ہے جس کی تمنا کی جائے .....دنیا کی حالت کو دیکھ کرتسلی کر لیا کریں کہ جن کے اولاد ہے وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہیں اور اگر اس سے بھی تسلی نہ ہوتو یہ بچھ لے کہ جو خدا کو منظور ہے وہ ہی میرے واسطے خیر ہے، نہ معلوم اولاد ہوتی تو کیسی ہوتی اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو کم از کم یہ میرے واسطے خیر ہے، نہ معلوم اولاد ہوتی تو کیسی ہوتی اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو کم از کم یہ فی کہ اولاد نہ ہونے میں بیوی کی کیا خطاء ہے یا

### فصل (۵)

دوبيويوں كے حقوق اور عدل وانصاف ہے متعلق

ضروری مسائل

## دوسرا نکاح کرنے کا حکم

بلاضرورت دوسری زوجہ سے نکاح نہ کرے اگر چہ عدل (انصاف) کی امید ہو،
کیونکہ اس زمانہ میں دوسرا نکاح کرنے میں اکثر حالات میں زیادتی ہے اور اگر اس
خیال سے (دوسرے نکاح کو) ترک کردے گا کہ پہلی بیوی کوئم نہ ہوتو تو اب ہوگا لے
دیال سے (دوسرے نکاح کو) ترک کردے گا کہ پہلی بیوی کوئم نہ ہوتو تو اب ہوگا لے
اور اگر عدل (انصاف) کی امید نہ ہوتب تو دوسرا نکاح کرنا بالکل گناہ ہے۔
'فَانُ خِفْتُمُ اَلَّا تَعُدِلُوُ الْ فَوَاحِدَةً ''۔

ترجمه پس اگرتم کواندیشه هو که عدل نه کرسکو گے تو پھرایک ہی بیوی پراکتفاء کرویل

### عدل واجب ومستحب کے حدود اور تبرعات میں عدل کا حکم

مسئلہ (۱) نقد دینے اور بغرض تالیف وانس ( یعنی دل جوئی کے لیے ) رات گزارنے میں عدل ( دونوں ہیو یوں میں انصاف اور برابری کرنا ) واجب ہے اور ہم بستری میں نہیں۔

مسئلہ (۲) کیکن اگر ہم بستری، بوس کنار وغیرہ میں برابری کرے تومستحب ہے گووا جب نہیں۔

ل عالمگیری مع حقوق البیت م<sup>ص</sup>:۳۸۔

مسئلہ (۳) اور واجب نہ ہونااس وقت تو متفق علیہ ہے جب کہ رغبت اور نشاط نہ ہواس صورت میں معذور ہوگا لیکن اگر رغبت ونشاط ہے گو دوسرے کی طرف زیادہ ہے اور اس کی طرف کم ہے تو اس صورت میں ایک قول یہ ہے کہ اس میں بھی برابری واجب ہے گ

مسئام (۴) باقی تبرعات و تحا کف ( یعنی زائدلین دین اور مدیئے تحظے جوڑے وغیرہ جولازم نہیں ہیں ان ) میں بھی عدل (برابری) کرنا واجب ہے، حنفیہ کا یہی قول ہے کے

حنفیہ کے یہاں زوجین (میاں ہیوی) میں تبرعات (کسی کے ساتھ احسان کرنے ) میں عدل واجب ہے اور دوسرے علماء کے نزدیک صرف واجبات (نفقهٔ واجبہوغیرہ) میں عدل واجب ہے، حنفیہ کے یہاں اس میں تنگی ہے ہے

ابن بطال ماکئ ؒ نے بحثاً (پورے وثوق سے ) غیر واجب کہا ہے (لیکن ) ابن بطال کا استدلال مخدوش ہے اور ظاہرا طلاقِ دلائل سے وجوب ہی (معلوم ہوتا) ہے ہے

#### سفرمیں لے جانے میں مساوات

مسئلہ (۵)شب ہاشی (رات گزارنے) میں برابر کرنے کا حکم حضر میں ہے، (یعنی وطن یا اقامت کی حالت میں ) اور سفر میں اختیار ہے جس کو چاہے ساتھ لیے جائے ،لیکن شکایت ختم کرنے کے لیے قرعہ ڈال لیناافضل ہے، اور حالت قیام کا حکم مثل حضر کے حکم کے ہوگا۔

> ل شامی بی اصلاح انقلاب: ۲۶، ص ۱۲۸ بی حسن العزیز ، ج:۳۳، ص: ۱۲۸ سی اصلاح انقلاب ، ج:۲، ص: ۲۲، ۱۲۸ ه. در مختار ـ

### ہر بیوی کوعلیحدہ مکان دیناواجب ہے

مسئله: (2) مكان ميں جو برابرى داجب ہےاس كامطلب ہيہ كه ہر ايك كوعليحدہ گھر دينا چاہئے جبراً دونوں كوايك گھر ميں ركھنا جائز نہيں ، البتة دونوں رضامند ہوں توان كى رضامندى تك جائز ہے۔

مسئلہ (۸) جس شخص پررات میں عدل کرناوا جب ہے، ایک کی شب (یعنی رات کی باری) میں دوسری کوشریک کرنا درست نہیں ، یعنی ایک کی شب میں دوسری کے یاس نہ جائے۔

**مسئلہ** (۹) یہ بھی درست نہیں کہ ایک کے پاس مغرب بعد جائے اور دوسری کے پاس عشاء کے بعد بلکہ اس میں بھی برابری ہونا چاہئے <sup>لے</sup>

**مسئله** (۱۰)اسی طرح ایک شب میں دونوں جگه تھوڑ اتھوڑ ارہنا درست نہیں ۔(اشعة اللمعات)

مسئوں میں اگر (ایک بیوی کی) اجازت ورضامندی ہوتو درست ہے۔

مسئلہ (۱۲) اورجس طرح رضامندی سے تھوڑی تھوڑی رات دونوں کے پاس رہنا درست ہے، اسی طرح اگر دونوں کی باری کا دورختم کر کے ایسا کرے اور پھر جس طرح جاہے باری مقرر کرے یہ بھی درست ہے کے

مسئلہ (۱۳) دن کے آنے جانے میں برابری واجب نہیں بلکہ تھوڑی درے لیے ہوآ نا بھی کافی ہے۔

**مسئلہ**(۱۴) یا کسی ضرورت سے صرف ایک ہی جگہ (یعنی ایک ہی ہیوی کے پاس) جائے تب بھی درست ہے۔

لے شای۔ عے شای۔

مسئلہ (۱۵)اس روزجس کی باری نہ ہواس سے دن کو صحبت درست نہیں۔ مسئلہ (۱۲) باری کی مقدار مقرر کرنا مردوں کی رائے پر ہے کیکن وہ مقدار اتنی طویل نہ ہو کہ دوسری بیوی کوانتظار سے تکلیف ہونے لگے، مثلاً ایک ایک سال کے

مسئلہ (۱۷) اگر بیاری کی وجہ سے اک ہی گھر میں زیادہ رہا توصحت کے بعداتے ہی روز دوسری کے گھر رہنا جا ہے گئے

مسئلہ (۱۸)اسی طرح اگرایک بیوی سخت بیار ہوگئ ہوتواس کی ضرورت سے اس کے گھر رہنے میں مضا کقہ نہیں ،اوران ایام کی بھی قضاء ضروری معلوم ہوتی ہے ہے۔

**مسئلہ** (۱۹) ایک منکوحہ کواپنی باری دوسری کو ہبہ کردینا درست ہے پھر جب حیاہے واپس لے سکتی ہے <sup>ہے</sup>

# (فصل۲)

دوبيو يول ميں نباہ كا طريقة اورضروري دستورالعمل

شوہر کے کے لیے دستورالعمل

(۱) ایک بیوی کاراز دوسری سے نہ کھے۔

(۲) دونوں کا کھانااور دونوں کار ہناالگ الگ رکھے،ان کااجتماع آگاور بارود کےاجتماع سے کمنہیں۔

(۳)ایک(بیوی)سے دوسری (بیوی) کی شکایت ہر گزنہ سنے۔

(۴) ایک کی تعریف دوسرے سے نہ کرے۔

(۵) غرض ایک کا تذکرہ نہ دوسری سے کرے نہ دوسری سے سنے، اگر ایک شروع بھی کرےفوراً روک دے کہ اور کچھ بات کرو۔

(۱)اگرایک دوسرے کی کوئی بات پو چھے ہرگز نہ بتلائے 'لیکن تخق نہ کرےزمی ہے منع کردے۔

(2) لینے دینے میں بیشبہہ نہ ہونے دے کہا کیک کوزیادہ دے دیا ہو بلکہ اس کو صاف ظاہر کردے۔

(۸) باہر سے آنے والی عورتوں کو تختی سے رو کے کہ وہ دوسری جگہ کی حکایت یا شکایت بیان نہ کریں۔

(۹) اور نہ خوشامد میں ایک کے ساتھ کم محبتی کا دعویٰ دوسری کے سامنے کرے۔ (۱۰) اگر موقع ہوتو ایک سے ایسی روایت کردے کہ دوسری تمہاری تعریف کرتی تھی۔ (۱۱) لطف (نرمی) سے اس کی تدبیر ہو سکے تو مفید ہے کہ ایک دوسرے کے یاس ہدیدوغیرہ بھی بھیجا کریں۔

# پہلی بیوی کے لیے ضروری دستورالعمل

(۱) جدیده (نئی بیوی) پرحسد نه کرے۔

(۲)اس پر طعن و شنیع نہ کرے۔

(۳) بہ تکلف نئ بیوی کے ساتھ خوش اخلاقی کابرتا وَ کرے تا کہ اگراس کے دل میں محبت نہ ہوتو عداوت بھی نہ ہو۔

(۴) شوہر سے کوئی الیں بے تکلف گفتگو نہ کرے کہ شوہر کواس جدیدہ (نئ بیوی) کے سامنے اس کا ہونااس لیے نا گوار ہو کہاس کو بیا حتمال ہو کہ بیجدیدہ بھی الیس بے تمیزی (بےاد بی) نہ سیکھے۔

(۵) شوہر سے نئی کا کوئی عیب بیان نہ کرے کہ کوئی شخص اپنے محبوب کی عیب گوئی خصوصاً رقیب کی زبان سے پیند نہیں کرتا (اس میں خود پہلی بیوی کا نقصان ہے) (۲) جدیدہ (نئی بیوی) سے ایسابرتا وُر کھے کہ اس کی زبان اس قدیمہ (پہلی) کے سامنے ہمیشہ بندر ہے۔

(۷) شوہر کی اطاعت وخدمت وادب میں پہلے سے اور زیادتی کردے تا کہ اس کے دل سے نداتر جائے۔

(۸)اگرشوہر سے ادائے حقوق میں کچھ کی ہوجائے تو جو کی حد تکلیف تک نہ پہو نچے اس کوزبان پر نہ لائے ،اورا گرحد تکلیف تک ہوتو جس وقت مزاج خوش دیکھے ادب سے عرض کردے۔

(۹) جدیدہ کے رشتہ داروں سے خوش اخلاقی و مدارات اور حسن سلوک کا برتا ؤ رکھے کہ جدیدہ کے دل میں جگہ ہو۔ 

## نئی بیوی کے لیے ضروری دستورالعمل

(۱) قد یمہ(پہلی بیوی) کے ساتھ ایسا برتاؤ کرے جیسے اپنے بڑوں کے ساتھ کیا رتی ہے۔

(۲) شوہر پرزیادہ نازنہ کرے اس گمان سے کہ میں زیادہ محبوب ہوں (بلکہ) خوب سمجھ لے کہ قدیمہ (پہلی) سے جو تعلقات رفاقت ہیں جو کہ دل میں جاگزیں ہو چکے ہیں بینفسانی جوش اس کا مقابلہ نہیں کرسکتا۔

(۳) شوہر سے خودعلیحدہ رہنے ہے کی درخواست نہ کرے۔

(۴) اگرشو ہر علیحدہ رکھنے گئے تب بھی مبھی مبھی قدیمہ (پہلی ) سے ملنے جایا کرےاور قدیمہ کودعوت وغیرہ کے لئے بھی بلایا کرے۔

(۵) شوہرکو سمجھاتی رہے کہ قدیمہ سے بے پروائی نہ کرے۔

(۲)اگر قدیمہ کچھتی یاطعن وغیرہ کرے تو اس کوایک درجہ میں معذور سمجھ کر معاف کردےاورشو ہرہے ہرگز شکایت نہ کرے۔

(۷) قدیمہ کے رشتہ داروں کی خوب خدمت کرے۔

(۸) قدیمه کی اولا دیے بالخصوص ایسامعامله رکھے که قدیمه کے دل میں اس کی محبت وقد رہوجائے۔

(۹) ضروری امور میں قدیمہ سے مشور کرتی رہے کہ اس کے دل میں قدر بھی ہو،اوراس کوتجر بہ بھی زیادہ ہے۔

(آج کل اگراپنے میکہ جائے تو قدیمہ سے خط و کتابت بھی رکھے۔ (آج کل موبائل سے رابطہ رکھے)۔ (آج کل موبائل سے رابطہ رکھے)۔

## عقد ثانی کی وجہ سے سخت الجھنیں اور پریشانیاں

### مولا ناعبدالماجدصاحبٌ کی تحریر

مولا ناعبدالماجدصاحب تحررفرماتے ہیں:

معاملہ بیتھا کہ میں نے اپنے ایک مرحوم دوست کی صاحبِ اولا دبیوہ سے اکتوبر ۳۰ء میں اپنی عمر کے ۳۸ ویں سال میں عقد کرلیا تھا، پہلی بیوی سے یوری طرح گفتگو ومشورہ کے بعد انکین عقد کے بعد نباہ آ سان نہ معلوم ہوا،اوراندازہ وتو قع کے خلاف طرح طرح کی سخت بیحید گیاں بیدا ہو گئیں، آخر میں حضرت ( حکیم الامت حضرت تھانویؓ) سے رجوع کیا، جوخود بھی صاحب تجربہ تھے، آ گے حضرت کا جواب ملاحظه ہو:

# حكيم الامت حضرت تقانوي كاجواب

#### از اشرف على غفرله

مكرمى محتر مي دام لطفهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

داستانِ غم سنی، طبعًا دل وُ کھا، دو وجہ سے ایک آ پ کی کلفت سے مگر وہ چونکہ

اختیاری تھی،اس لیے کم دل دُ کھا، دوسرے اہل خانہ کی کلفت ہے اوروہ چونکہ غیراختیاری تھی اس سے زیادہ دل دُ کھا، پہتوا ظہارتھااس اثر کا جومیرے قلب پر ہوا، جو کہ آپ کا اس خط سے مقصود بھی نہیں ، اب میں اس جزو کی طرف رجوع کرتا ہوں جو خط سے آپ کا

مقصود ہے، یعنی اس معاملہ کے متعلق اجزاء مشورہ طلب میں رائے ظاہر کرنا۔

میری رائے میں اس خط میں جتنے اجزاء کھے ہیں،سب مناسب ہیں،اللہ تعالی ان کو نافع فر مادے، اگر اس پر مزید مطلوب ہو،مولا نا ( مراد: مولا ناحسین احمد صاحب ہیں جن کا خطرتمام تر مبار کباد ہی کا آیا تھا) کا خط کافی اور جامع ہے اور جواس سے بھی زیادہ تو ضیح مقصود ہو، گوحاجت نہیں کیکن اس بناء پر کہ شاید مجھکواس معاملہ کا زیادہ تجربہ ہے، مجھے سے اس کی درخواست کرنا زیادہ ہے کل بھی نہیں اور اس کا درجہ مولانا کی تحریر کے سامنے ایسا ہوگا جیسے دواؤں کی خاصیت تو طبیب زیادہ جانتا ہے جس سے پنساری کے علم کوکوئی نسبت نہیں کیکن خود دواؤں کو پنساری زیادہ پہنچانتا ہے جو کہ پنساری کے لیے نہما کے لیے کے نقص ہے، اس کے متعلق جو میں عرض کروں گا اس کا یہی درجہ ہوگا اس معروض کے چندا جزاء ہیں۔

جس کی دو بیویاں ہوں اس کے لیے ضروری دستورالعمل

### چنداہم اور مفید مشورے

(۱) قدیمہ(پہلی بیوی) سے کہئے کہ میں نے جو کچھ کیا ہے تمہارے مشورہ سے کیا ہے اگرتم روک دیتیں ممکن ہے میں ایسانہ کرتا۔

(۲) اب ہو چکنے کے بعد آخر کیا جاہتی ہو؟ کیااس کو چھوڑ دوں؟ مگراس کے ساتھ ہی دوباتوں پرنظر کرلی جائے، ایک یہ کہ کیا بلاوجہ ایسا کرنا عنداللہ مبغوض نہ ہوگا، اور کیاعرفاً ایسا کرنا بدنا می کا سبب نہ ہوگا؟ کیونکہ خاندان کے سب لوگوں کے لیے ایسا کرنا سخت معیوب سمجھا جاتا ہے، پھر ہمیشہ کے لیے خاندان کے سب لوگوں کے لیے دفت کا سامنا نہ ہوگا، سب کا اعتبار جاتا رہےگا، جہاں بھی پیام بھیجا جائے گا یہ جواب ملے گا کہ جس خاندان کے بڑوں نے ایسا کیا چھوٹوں کا کیا اعتبار، تو ان کے رشتے نا طے مشکل ہوجاویں گے۔

دوسری بات بیہ ہے اس کے چھوڑ دینے کے بعدا گرخوا ہش نفس کا تقاضا ہوا جو کہ بس سے باہر ہے اور تمہارے معاملہ میں احتیاط کو ضروری کہا گیا ہے تو اس کی کیا صورت ہوگی؟ تو پھریہی صورت ہوگی جس سے فرار ہوا، یا خدا نہ کر ہے کسی معصیت میں ابتلا ہوگا، جس کوکوئی گوارانہیں کرسکتا، اس سوال کا ان سے نرمی کے ساتھ جواب لینا چاہئے امید ہے کہ انشاء اللہ تعالی چھوڑنے کو گوارہ نہ کریں گی ، اور آپ کی آ مادگی دیکھ کران کا غم مِلکا ہوجائے گا۔

(۴) جدیده (دوسری بیوی) سے خفیہ اجازت کے کرضرورت اور مسلحت سمجھا کر انظام خانہ داری قدیمہ کے ہاتھ میں رکھئے ،لیکن جدیدہ سے بیے کہنا بھی ضرروی ہوگا کہ جداخر چ لینا تہاراخت ہے جب اس حق کو حاصل کرنا چا ہو بے تکلف کہہ دو، اس کے بعد اگر بھی انہوں نے اپنے حق کا مطالبہ کیا تو دینا پڑے گا،لیکن اگر ایسا ہوا، مدتوں بعد ہوگا اور اس انتظام کے اطالتِ عمر میں اس سے زیادہ اعانت ہوگی کہ جدیدہ کا پھے نفتر ماہوار مقرر کرد بیجئے کہ پھر آپ اس کا ان سے حساب نہ لیں۔

اولیاء کے تذکرہ کیا وقت گوتھوڑا ہی سا ہوالیا متعین کر لیجے جس میں دونوں کو بیٹھ کر اولیاء کے تذکر ہے کسی کتاب سے سنایا کیجے اس سے اخلاق پر خاص اثر پڑتا ہے، اور درمیان درمیان میں دونوں سے کچھ مزاح ولطف کی الیمی با تیں کرتے رہا کیجئے جس سے وہ دونوں بھی باہم بے تکلف ہوجاویں، اس کوتلق کی کمی میں خاص دخل ہے۔ دوسری غرض آپ نے ریکھی ہے کہ کوئی تعویذ وغیرہ دیا جائے ، ملفوف ہے، گلے میں ایسے طور پر ڈالا جاوے کہ قلب پر پڑا رہے، اللہ تعالی نافع فر ماوے اور اگر پانچوں میں ایسے طور پر ڈالا جاوے کہ قلب پر پڑا رہے، اللہ تعالی نافع فر ماوے اور اگر پانچوں میں ایسے طور پر ڈالا جاوے کہ قلب پر پڑا رہے، اللہ تعالی نافع فر ماوے اور اگر پانچوں میں ایسے خوتے ہے۔ ملامتِ خلق کی حکایت جوتح بر فر مائی ہے، یہاسی جہاد میں داخل ہے جس کا مولا نا فی تذکرہ کیا ہے۔

## دو ہیو یوں کے درمیان کن کن چیزوں میں عدل و برابری

#### واجب ہے؟

جس مسئلہ کے متعلق رائے تحریر کی ہے اس کا فیصلہ اگر نہ ہو چکتا تو ضرورت تھی ہم لوگوں کی نظر وفکر کی ، مگر جو حضرات کتاب وسنت کو ہم سے زیادہ سیجھتے تھے وہ اس کو طے کر چکے ہیں ، وہ بیہ ہے کہ صرف دو چیز وں میں عدل واجب ہے خواہ ان چیز وں کا کوئی درجہ مستحب ہو ۔ لیکن اگر ایک کے ساتھ اس مستحب کا برتاؤ کیا جاوے تو دوسر کی جگہ بھی واجب ہے ایک شب باشی اس میں اختیار ہے کہ مضاجعت ہویا نہ ہو، مباضعت ( لیمنی مباشرت صحبت وغیرہ ) ہو، یا نہ ہو، دوسر کی چیز انفاق ( لیمنی خرج کرنا اور خرج دینا ) ایک مباشرت صحبت وغیرہ ) ہو، یا نہ ہو، دوسر کی چیز انفاق ( لیمنی خرج کرنا اور خرج دینا ) ایک کو جو چیز دی جاوے خواہ نفتر ، خواہ کھانا ، خواہ کیڑ اخواہ واجب ہے ۔ باقی دوسر ہے امور میں گذر کر مستحب کے درجہ میں ہو، اس میں بھی عدل واجب ہے ۔ باقی دوسر ہے امور میں جیسے وہ معاملات جن کا برتاؤ حضرت عائش کے ساتھ نقل کیا گیا ہے ، اس میں مساوات واجب نہیں ، ان پر شب باشی وانفاق کو قیاس نہیں کیا جاسکتا بھر عقلاً بھی مناسب حال کا کوئی ایسامعیار نہیں جوصا حب معاملہ پر جمت ہو، بس تو اس کی دل شکنی ضرور ہوگی ہے کوئی ایسامعیار نہیں جوصا حب معاملہ پر جمت ہو، بس تو اس کی دل شکنی ضرور ہوگی ہے

ا میں نے اپنے عریضہ میں لکھاتھا کہ تھم قرآنی، عدل کی جوتفسیر مساوات سے کی گئی ہے بینظر ثانی کی مختاج ہے، دل کوگئی ہوئی بات یہ ہے کہ عدل کی تفسیر ہر بیوی کے ساتھ اس کے مناسب حال برتاؤسے کی جائے لینی ایسا برتاؤجواس کے سن ، سیرت و عادات وغیرہ کے لحاظ سے مناسب ہو، مکتوب گرامی کی آخری سطروں میں میرے اسی معروضہ کا جواب ہے۔

#### عقد ثانی کے بعد پریشانیوں کا سلسلہ اور دونوں ہیو بوں

#### کے درمیان عدل ومساوات کا اہم مسکلہ

مولا ناعبدالماجدصاحب حضرت تقانويٌ كي خدمت مين:

یہ تو قرآن مجید کی تصریح ہے کہ اگر عدل نہ کرسکنے کا اندیشہ ہو، تو ایک ہی ہیوی کرو، دوسری نہ کرو، کیکن اگر کر چکنے کے بعدیہ تجربہ ہو کہ عدل پر قدرت نہیں، تو اب کیا تھم ہے، یہی کہ طلاق دے دی جائے، یا کچھاور؟ (۱)

یہ تو عمومی اور اصولی استناءتھا، اب اپنی آپ بیتی مخضراً عرض ہے کہ بیہ جدیدہ جب سے آئی ہیں، میرے لیے مطبوع بھی نہیں رہی ہیں، اور جب سے تنہا ان ہی کا ساتھ ہے (قدیمہ اپنے مائکہ گئی ہوئی ہیں) اس وقت سے بے رغبتی ان کی جانب بجائے گھٹنے کے اور بڑھ ہی گئی ہے، رات کا پوار اور دن کا بھی خاصہ وقت انہیں دیتا ہوں، پھر بھی گفتگو کی نوبت بھی بہت ہی کم آتی ہے، پھرا گردل پر جرکر کے ان کی طرف توجہ والنفات بڑھا وَں بھی تو ان بیچاری قدیمہ کے مرضِ اختلاج وغیرہ کے بڑھ جانے ہی کا نہیں بلکہ خطرنا کے صورت اختیار کر لینے کا اندیشہ ہے، اس صورت حال پر مستزادیہ کہ میری والدہ ماجدہ اور دوسرے اہل خاندان کوئی بھی ان جدیدہ کے آنے سے خوش نہیں، تو علاوہ مسئلہ کے شرعی پہلو کے جناب والا جیسے صاحبِ تجربہ وفطرت شناس بزرگ کے مشورہ و ہدایت سے بھی مستفید ہونا جا ہتا ہوں۔ (۲)

ایک اور شبهه بھی اسی سلسله میں عرض کر دول، آپ کی زبان سے سناتھا اور فقد کی کتابوں میں بھی دیکھا تھا کہ نفقہ کی حد تک دونوں ہیویوں کو بالکل برابر رکھنا چاہئے، لیکن بحرالرائق شرح کنز اور ردالحتار شرح درالمختار دونوں میں بیعبارت بھی نظر سے گذری کہ والحق انب علی قول من اعتبر حال الرجل و حدہ فی النفقة

واما على القول المفتى به من اعتبار حالهما وإلا فان أحدهما قد تكون غنية والاخرى فقيرة فلا يلزم التسوية ببيهما مطلقاً في النفقة -اسكا مفهوم مين توبيه بجها كرقول مفتى به يه كدونون بيويون كى حالت پر، نفقه كي باره مين نظركى جائح كى اور مطلق مساوات ضرورى ندر ہے گى، اگر مين مطلب غلط تمجما مون تو اس كى اصلاح فرمادى جائے - (٣)

جواب فقیہا نہ حکیمانہ دونوں پہلوؤں کو لیے ہوئے آیا ،فقیہا نہ بہت مفصل

## حكيم الامت حضرت تفانوي كاجواب

(۱) اس مین تفصیل ہے کہ جس کاحق ادانہ کر سکے اس سے بدر فق ولطف پوچھ لے کہ میں تہہاراحق ادانہیں کرسکتا، اب آ گے دوراہ ہیں، غور کر کے ایک راہ کوتر ججے دے لو، ایک راہ بیے ہے کہ اپنے سب حقوق سے دست بردار ہوجاؤ، اور معاف کر دو، اور نکاح میں رہو (اس میں بھی دوطریق ہیں، ایک بیہ کہ نفقہ جاری رہے، دوسرے حقوق معاف کرالے) اور اگر اس حالت میں نکاح میں نہیں رہنا چاہتی ہو، تو مہر کے ادایا ابراء کرالے) اور اگر اس حالت میں نکاح میں نہیں رہنا چاہتی ہو، تو مہر کے ادایا ابراء کردی جائے کہ اگرتم معافی حقوق کی شق اختیار کروتو آئندہ اس سے رجوع کر لینے کا بھی تم کوت ہے مگر جب رجوع کرو، مجھ کواطلاع کر دو، پھر اس وقت بھی میں تم کوان ہی دونوں شقوں کا اختیار دوں گا۔

(۲) ان سب حالات وجزئیات کو پڑھی تفصیل مذکور سے زائد کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی انشاء اللہ تعالیٰ کافی ووافی ہے آگے مسئلہ کی تحقیق مذکور ہے۔
(۳) الجواب: میں نے بیروایت آج ہی دیکھی مگرد کیھنے کے بعدرائے سابق نہیں بدلی، وجہ خدشہ بیہ ہے کہ اوّل تو بیمسئلہ اپنی اصل سے باب القسم یعنی العدل کا نہیں باب العقعہ کا ہے، جس میں زوجہ کے بیماروا عسار کی بحث بہ مقابلہ زوج کے ہے، جس پر باب العقعہ کا ہے، جس میں زوجہ کے بیماروا عسار کی بحث بہ مقابلہ زوج کے ہے، جس پر

نفقہ کی مؤنت (بار) ہے زوجہ کاحق اور زوج کی مؤنت دونوں پرنظر کر کے بیہ بحث پیدا ہوگئ، آ گےاس پر باب انقسم کے جزئیہ کو قیاس کرلیا گیا اور قیاس کرنے والے بھی نہ مجہدین ہیں نہ مسرج حدین ۔توخوداصل مسله قیاسی کظنی ہے پھراس قیاس پر قیاس کرنے سے جو حاصل ہوگا وہ اصل سے بھی ضعیف ہوکر اضعف ہوجاوے گا،خصوص جب قائس بھی ضعیف ہو، پھرخود صحت قیاس کی ایک فارق کی وجہ سے متکلم فیہ بھی ہے،اور فارق بيه الحق كاوران دونول من عليه الحق اور من له الحق كاوران دونول کی بناؤں میں تساوی نہیں، اس لیے وجہ تعدیل میں اختلاف ہوسکتا ہے اگر قائل نے دونوں بناؤں کی رعایت کے طریق تجویز کرنے میں مختلف رائے قائم کی جس میں کسی کی ترجیح کسی پرلازم نہیں آتی اور یہاں مقابلہ ہے کہ ایک من له الحق کا دوسرے من له السحق سے جو بناءاستحقاق میں مساوی ہیں، پھر باوجودتساوی فی بناءاستحقاق محض ایک وصف خارج لعنی بیار کی وجہ سے جس کا بناء استحقاق بر کوئی اثر نہیں، ایک کو دوسرے بر ترجیح دینا ابطال ہے، بناء استحقاق کا ایک وصف خارج کے سبب جوتر جیج بلا مرجے ہے، غرض قیاس کی صحت بھی ضعیف پھر قائس بھی ضعیف اور قیاس در قیاس کی وجہ ہے بھی ضعف،مسکه میں اتنے ضعف، پھرنصوص وجوب عدل سے تعارض کیونکہ وہ نصوص اپنے اطلاق سےاس صورت کوبھی شامل کہ ایک موسرہ ہوا یک فقیرہ اور شخصیص وتقیید کی کوئی دلیل نہیں،اس لیے بیچکم پخت مخدوش ہے، پھر دوسر بےقواعداس کو تقتضی ہیں کہا گراس حکم یرعمل بھی کیا جائے تو زوج کی رائے پراس کا مدار نہ رکھا جائے گا، بلکہ قضاء قاضی کی حاجت ہوگی کیونکہاس صورت میں جوفقیرہ کی طرف سے نزاع ہوگا کہوہ دوسر بےقول کو لینا جا ہے گی،اس کا قاطع صرف قضاء قاضی ہوسکتا ہے اور عجب نہیں کہ اس احتمال نزاع کی بنا پراصل مسکلہ میں بھی قضاء قاضی شرط ہو، گو میں نے منقول نہیں دیکھا،شایہ تلاش سے مل جاوے کیکن اگر کسی مفتی کواس قول میں شرح صدر ہوجائے اور عامی کوبھی اس کے فتوی میں شرح صدر ہوجاو ہے توا فتاءاوراخذ جائز ہے۔ اشرف علی

#### مولا ناعبدالماجد کی رائے

اس عامی کا اپناخیال بیتھااوراب بھی ہے کہ شرط عدل کے سمجھنے میں بعض فقہاء کو تسامح ہواہے،عدل کے معنی اس سیاق میں مکسانیت یا مساوات مطلق کے نہیں بلکہ ہر ایک کے ساتھ اس مناسب حال برتاؤ کرنے کے ہیں،ایک بیوی سن رسیدہ ہے دوسری بالکل نوعمر، ایک بیوی کشمیری ہے جو ہندوستان کی گرمی نہیں برداشت کرسکتی، دوسری بیوی افریقہ کی ہے جس سے ہندوستان کی سردی نہیں برداشت ہوتی ،ایک ٹھیٹھد بہاتن ہے دوسری خالص شہری اس قتم کی تمام صور توں میں ظاہر اور بالکل ظاہر ہے کہ ایک بیوی کی ضرور تیں اور دلچسییاں دوسری سے بالکل الگ ہوں گی ، اور دونو ں کوایک ہی لاٹھی سے ہائکے جانا،مثال عدل کی نہیں ظلم کی پیش کرے گا،الیں حالت میں عدل یہی ہے کہ ہرایک کے ساتھ اسی کے حال و مُداق کی رعایت سے برتاؤ کیا جائے اور نفقہ بھی ایک حد تک اس کلیہ کے تحت میں آ جا تا ہے، بڑی خوشی اس کی ہوئی کہ اس خیال کی تائید بحر الرائق اورر دالمختار ہے مل گئی ،مولا نااس کے بعد بھی اپنی رائے پر قائم رہے ،اورمسکلہ پر جوفقیها نه موشگافیاں کیں وہ ابھی اویر گذر چکیں ۔مولا نافقهیات میں نرےمقلد جامداور محض جزئیات کے حافظ و ناقل نہ تھے،خود بھی فقیہ تھے تن رکھتے تھے کہ اگلے فقیہوں ہے الگ ہوکراپنی راہ نکالیں اور بڑی بات یہ کہ بھی بھی اس حق کوفرض سمجھ کرادا بھی كردًا لتح تنه\_

## دوسری بیوی کوطلاق دینے کے سلسلہ میں مشورہ اور

## حضرت تھانوی کا جواب

مولا ناعبدالماجدصاحب تحرير فرماتے ہيں:

ذاتی تجربے نے چند ہی مہینوں میں بتادیا کہ دو بیویاں رکھنا اور پھران کے درمیان بلنداورمعیاری نہیں بلکہ اوسط درجہ کا بھی توازن (انصاف) قائم رکھناعیش برستی نہیں، بلکہ ایک سخت مجاہدہ ہے، جو ہرایک کے بس کی بات نہیں، خیال آخری علاج، طلاق کی طرف گیا،اور۱۴/ایریل کے عریضہ میں حضرت کوساری روئدادعم لکھ کرمشورہ و ہدایت کا طالب ہوا، خط خاصہ فصل تھا، یہاں اس کی بہت مختضر تلخیص درج ہور ہی ہے۔ عقد ثانی کواب جیم ماہ سے زائد ہو چکے ،اس مدت میں خوب تجربے ہولیے ان کے ساتھ مجھے موانست ہی پیدا ہوسکی نہ مناسبت، اور یہی حال ادھر سے بھی ہوگا، جزئيات لكه لكه كركهال تك آپ كا وقت خراب كرول، خلاصه به كه جب يهال هوتي ہیں،تو دن دن بھر گذر جاتا ہے اور معمولی بات چیت کی بھی نوبت نہیں آتی ،اوراب جب کہاینے مائکہ میں ہیں خط و کتابت سے بھی بجائے مسرت وانشراح کے انقباض ہی بڑھتار ہتا ہے، والدہ ماجدہ اور دوسرے عزیز وں کوان کی ذات سے جونا گواری ہے وہ اس کے علاوہ، صورت ، سیرت ، فہم ، سلیقہ، نسب ، ہر شئے میری تو قع سے فروتر ہی نگلی ، بہت غور کے بعدیہی سمجھ میں آتا ہے کہان سے علیحد گی اختیار کر کے حتی الا مکان انہیں کوئی دوسرا شو ہر تلاش کردوں ، انہیں کوئی سزا دینا یا ان کا دل دکھانا ہر گزنہیں جا ہتا، صرف اینے لیے سبکدوثی حاصل کر نامقصود ہے، جانتا ہوں کہ بلاضرورت طلاق کوئی پیندیده امزنہیں،مباحات میں ابغض (بہت ہی برا) ہے، کین آخر متعددا جل صحابہ اور خود حضورا نورصلی اللہ علیہ وسلم کے مل سے طلاق کی مثالیں ملتی ہی ہیں، اپنی تجویز برعمل کرنے سے قبل جناب کےارشاد ومشورہ سےاستفادہ ضروری سمجھتا ہوں۔

## حكيم الامت تقانوي كاجواب

ہاں ایک پہلوتو یہ ہے، مگر اس میں ایک گہری خطرناک خرابی بھی ہے کہ اگر دوسری جگہ باہم توافق نہ ہو،خواہ کسی جانب سے کوتا ہی ہوتو آپ پرالزام آوے گا،اور رحم دلی کے سبب عمر بھر اسی ضیق میں ابتلاء رہے گا کہ میں ایک یا دومسلمان کی کلفت کا سبب بنا اور یہ ایساضیق ہوگا کہ اس سے نکلنا آپ کے قابو سے باہر ہوگا کیونکہ آپ منکوحہ غیر کوطلاق بھی نہیں دے سکتے ،اس میں نظر ثانی کر لیجئے اور ساتھ ہی دوسرے پہلو کو چیش نظر رکھئے ،اور پھر ایک کوتر جی دیجئے ،وہ دوسرا پہلویہ ہے کہ طلاق کے ساتھ یہ وعدہ کر لیجئے کہ اگر تم نکاح کرنا نہ چا ہوتو تم کومثلاً ہمیشہ دیا کروں گا،اورا گرنکاح کرنا چا ہوتو تم کومثلاً ہمیشہ دیا کروں گا،اورا گرنکاح کرنا چا ہوتو تم کومثلاً ہمیشہ دیا کروں گا،اورا گرنکاح کرنا چا ہوتو تک کے ہوتو نکاح کرنا ہے ایک میں ایک دوں گا۔ انٹرف علی

#### طلاق دینے کے بعد

لفافہ کے اندر سے اب کی ایک جھوٹا ساالگ پر چہمولا ناکے ہاتھ کا لکھا ہوا علاوہ اس انتہام نامہ کے جومولا ناکے پاس بھیجا گیا تھا برآ مد ہوا، پرزہ کاعنوان تھا'' جسارت'' یوی نقل ملاحظہ ہو:

#### جسارت

اگر خلاف بنداق ہو معاف فرمائیں میں جو دوسرا پرچہ رکھتا ہوں نہت اس میں حاجت مند کی حاجت پنجانے کی ہے اس کو کسی مناسب شکل میں پورا کرنا ہا پنی مصلحت پر ہے، اس کو جسارت اس لیے کہا کہ شاید واقعہ تفریق کا مجھ پر ظاہر ہونا گراں ہو، کیکن اگر مجھ پر ظاہر نہ ہوتا تب تو بھی آپ سے بھی نہ پوچھتا، اس گرانی کے احتمال کی رعایت کرتا، کیکن ظاہر ہو جاتا ہوں تا ہی بعد اب یہ مجھ پر گران ہے کہ مجھ پر ظاہر ہو جاتا آپ پر فطاہر نہ ہو، یہ حقوق تعلقات کے خلاف ہے، مگراس اول احتمال پر میں اس کو جسارت سمجھتا ہوں اور عذر مذکور کے سبب قابل معافی سمجھتا ہوں، اس پر چہ کا میں نے پچھ جواب نہیں جاہتا دیا کہونکہ میں اس سے زیادہ دخل دینا نہیں جاہتا کہا فتر ان کی صورت میں اگران کے گذارہ کے لیے پچھ مقرر کرنا سہل ہو دریغ نہ کیا جائے اور ان کو تسلی کے ساتھ اطلاع بھی دے دی جائے، آئندہ جو مصلحت ہو۔ اشرف علی اشرف علی

(حكيم الامت نقوش وتأثرات ص: ١٦٧ او٢٠٦)

# احكام مباشرة

# میاں بیوی کےخصوصی احکام ومسائل

#### افادات

حكيم الامت مجد دالملت حضرت مولا نااشرف على صاحب تهانوي ً

انتخاب وترتيب

محمرز يدمظاهري ندوي

# اس رسالہ کے مرتب کرنے کی وجبہ

اسلام ایک ہمہ گیر فدہب ہے جس میں مہدسے لے کرلحد تک کی زندگی میں پیش آنے والے تمام واقعات اور اس کی ہرنقل وحرکت کے متعلق مکمل ہدایات موجود ہیں،اور ہرمسلمان اس کے مطابق زندگی گذارنے کا یابندہے۔

شادی ہوجانے کے بعد شوہر بیوی کے خصوصی تعلقات کی اہمیت مختاج بیان نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بیوی کے پاس جانے میں بھی ثواب ملتا ہے، حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نز دیک از دواجی زندگی میں خصوصی حقوق کی ادائیگی نفل نماز سے افضل ہے لیکن میسب اسی وقت جب کہ اس کی ادائیگی حدود شرع میں رہ کراسلامی آ داب واحکام اور اس کے بیان کردہ اصول کے مطابق ہو، اس

ری میں میں میں میں ہوئے ہوئے سا کہ اس موضوع سے متعلق اسلامی بعض حضرات کو احقر نے بیہ کہتے ہوئے سنا کہ اس موضوع سے متعلق اسلامی

تعلیمات موجود نہیں یا بہت ناقص ہیں، گویااسلام نے اس سلسلہ میں کوئی رہنمائی نہیں

کی ،حالانکہ بیرخیال ناوا قفیت پرمبنی اور سرا سرغلط ہے۔

ہمارے اسلاف وا کابر نے اس قتم کے احکام و آ داب بھی خاص اہمیت دیتے ہوئے قر آن وحدیث کی روشنی میں مستقل باب کے تحت ذکر فرمائے ہیں۔

چنانچہ ابن قدامہ خنبائی نے المغنی ۷۵/۲ میں، امام غزالی شافعی نے احیاءالعلوم ۱۷/۵ میں، ابن الحاج مالکی نے المدخل ۱۸۴/۲ میں، علامہ ابن قیم حنبلی نے زاد المعاد ۱۴۸/۳ میں، علامہ ابوسعید حنفی نے البریقہ شرح الطریقہ ص: ۱۲۱۷ میں، شاہ عبد الحق

محدث دہلوی مخفی نے آ داب الصالحین ص:۳۸ میں، اس موضوع سے متعلق تفصیلی احکام وآ داب ذکر فرمائے ہیں۔عربی زبان میں خاص اس موضوع سے متعلق متعدد رسائل شائع ہو چکے ہیں،'' تحفۃ العروس'' کے نام سے دو خیم رسالےاور'' آ داب الخطبۃ والزفاف''احقر کی نظرہے گذرے، انہیں رسائل کو پیش نظرر کھتے ہوئے احقر نے بھی اس موضوع سے متعلق ایک رسالہ مرتب کیا تھا بعد میں اکابر کے کلام میں اس موضوع ہے متعلق کا فی موادل جانے کی وجہ سے اس رسالہ کی طباعت کی ضرورت نہیں مجھی گئی۔ صوفى اقبال صاحب خليفه حضرت شيخ الحديث رحمة الله علية تحريفر ماتے ہيں: ''اس موضوع پر جس طرح عربی زبان میں قرآن وسنت کی روشنی میں بزرگوں نے لکھا ہے اردو میں صاف صاف ایسی وضاحت کی کتب نہیں، غیرمسلموں کی کتابیں مثلاً '' کوک شاستر'' ''مہرایت نامہ خاوند''، ''ہدایت نامہ بیوی'' اور جنسیات ونفسیات کے متعلق اردو میں کئی کتابیں موجود ہیں،جن کوضرورت مندلوگ بڑھتے ہیں لیکن ہمارے حضرات علماء کرام کی اردو میں کوئی ایسی کتاب بندہ کے علم میں نہیں .......اگر چے عربی میں بزرگوں نے اس موضوع پر کتابیں لکھی ہیں لیکن اردو میں ان کا ترجمہ کرنے میں خدامعلوم کیاعذرہے''۔ (سہاگ رات ص: ۱۰-۹۹) شیخ الحدیث حضرت مولانا ابراہیم صاحب یالن پوری اینے رسالہ میں تحریر

فرماتے ہیں:

''بیوی کے ساتھ ہونے والے اندرونی تعلقات و معاملات پر مشتمل کوئی اچھارسالہ موجو ذہیں، نتیجہ جب شادی وغیرہ کا موقع آتا ہے تو غیروں کی کتابیں دیکھنا پڑتی ہیں جس میں انتہائی فخش مضامین اور اخلاق سوز باتیں ہوتی ہیں، دوستوں کا اصرارتھا کہ اس موضوع پر دینی مزاج کے مطابق کوئی رسالہ نو جوانوں کے سامنے آئے تو بہت اچھا ہے تا کہ غیروں

کی کتابیں ویکھنے کی ضرورت ہی پیش نہآئے، اور زندگی رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گذار سکیں، ایسے رسالہ کی ضرورت بہت ہے، اور کیا بعید کہ سنت رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو زندہ کرنے کی جو بشارتیں دی گئی، ان میں شرکت ہوجائے''۔ (تخفة النکاح،ص:۷)

بس اسی ضرورت اور جذبہ کے پیش نظراس مجموعہ میں ھکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھا نوگ کی اس موضوع سے متعلق متفرق چیزوں کو جمع کر دیا گیا ہے جو ماشاء اللہ دوسری تحریروں کے مقابلہ میں نہایت مہذب اور سنجیدہ نیز مقصد کے لیے کافی میں ، اللہ پاک اس رسالہ کو امت کے لیے کافی ووافی بنائے ، اور غیروں کی غیر مہذب کتابوں سے بچنے کی توفیق عطافر مائے۔

حرره العبد محمد زید غفرله ۴ رشعبان ۱۹۱۵ ه جامعه عربیه ، تورا، بانده

# باب(۲۲۲)

# احكام مباشرت

یعنی میاں بیوی کےخصوصی احکام ومسائل

## فطرى خواهش

آ دمیوں میں قدرتی طور پرشہوت کا مادہ ہے قدرت نے اس کاکل (اورخواہش پورا کرنے کے لیے) ہیوی کو بنایا ہے، اور جوخواہش مرد کے دل میں عورت کی یا عورت کے دل میں مرد کی طرف ہے وہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے اور اس خواہش کو نکاح کے ذر بعد پورا کرنا انسان کے دل میں ہی محبت اور پاکیزگی کے خیالات کو پیدا کرتا ہے۔ اور بید فطری خواہش جومر داور عورت کے دل میں ایک دوسرے کے لیے موجود ہے اس کو گندی یا ناپاک خواہش کے نام سے منسوب کرنا سخت علطی ہے، کیونکہ اس خواہش کو انسانی فطرت میں پیدا کرنے والا خدا تعالی ہے اور اسی نے اپنی مصلحت اور حکمت سے بعض اغراض کے لیے اس خواہش کو انسان کے نفس میں مرکوز فر مایا ہے، البتہ اس کا برااستعال یعنی ناجا کر طریقوں سے اس کا پورا کرنا ہے شک انسان کو ناپا کی اور بدی کی طرف لے جانے والا ہے۔ (المصالح العقلیہ لا حکام النقلیہ میں: ۲۲۵–۲۲۱) اور بدی کی طرف لے جانے والا ہے۔ (المصالح العقلیہ لا حکام النقلیہ میں ایسان کو تا کیا ہے کورت کے اندر حق تعالی نے فطری طور پر ایک حیاوشرم کا ایساوصف پیدا کیا ہے کہ عورت کے اندر حق تعالی نے فطری طور پر ایک حیاوشرم کا ایساوصف پیدا کیا ہے کہ عورت جب مرد سے کوئی بات کرنے لگتی ہے تو شرم کے مارے بار بارا پی آ تکھیں کے عورت جب مرد سے کوئی بات کرنے لگتی ہے تو شرم کے مارے بار بارا پی آ تکھیں

جھکا لیتی ہے۔

#### غلطهمي كاازاله

فرمایا: یہ جومشہور ہے کہ عورت کو دس حصہ زائد شہوت ہوتی ہے بی غلط ہے، اول تو مشاہدہ، دوسراان کا مزاج بارد ہے، رطوبت ان میں زیادہ ہے پھر زیادتی کے کیامعنی کے

## بیوی کے پاس جانے میں بھی ثواب ملتاہے

حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ انسان جو بیوی کے پاس (خواہش پوری کرنے ) جاتا ہے اس میں بھی تواب ملتا ہے کہ انسان جو بیوی کے پاس (خواہش پوری کرنے اپنی خواہش کا پورا کرنا ہے، اس پر کیوں تواب ملتا ہے؟ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے جواب دیا کہ اگرا پنی خواہش کو بے کل صرف کرتا تو گناہ ہوتا یا نہیں؟ صحابہ نے عرض کیا: ہواب دیا کہ اگر اپنی خواہش کو بے کل صرف کرتا تو گناہ ہوتا یا نہیں؟ صحابہ نے عرض کیا: ہاں یارسول اللہ! (صلی اللہ علیہ وسلم ) آپ نے فرمایا: تو جب حلال موقع میں صرف کرتا ہے تواسے تواب بھی ملنا چاہئے سے

## بیوی کے پاس کس نیت سے جانا چاہئے

''وَابُتَغُوْا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمُ : لِعِنى بيوى كى قربت سے اولا دكا قصد كروجس كو الله تعالى نے تمہارے ليے مقدر فرمايا ہے۔

مسلمان کی دنیا بھی دین ہی ہے مگر بیضروری ہے کہ نیت کر کے اس کو دین بنانا چاہئے اس بنیاد پرمسلمان دنیادار ہوہی نہیں سکتا.......مثلاً نکاح دنیا کا قصہ ہے اور کوئی اہل اسلام کے ساتھ خاص نہیں دین محض (خالص دین) تو وہ ہے جو اہل اسلام کے

ل المصالح العقليه ،ص:۲۹۸/۲۵۸ حسن العزيزص: ۳۹۸/۱۵۸

س الحيوة ملحقه حقيقت مال وجاه، ص: ١٠٥ـ

ساتھ مخصوص ہوا در نکاح تو کا فرومسلم دونوں میں مشترک ہے۔

بظاہراس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ بیصرف دنیا کا قصہ ہے گرحدیث سے معلوم ہوتا ہے کہاس میں بھی نیت بیہونا چاہئے کہاس سے عفت محفوظ رہےاور طبیعت منتشر نہ ہواور جمعیت خاطر کے ساتھ عبادت ہو سکے اگر اس طرح نبیت کرے گا تو نکاح عبادت ہوجائے گالے

## بلاضرورت نزگا ہونے ور بنے کی ممانعت

پیشاب پاخانہ مجامعت کی ضرورت شدید<mark>ۃ کے بغیر بر ہنہ ( ننگے</mark> ) مت ہو فرشتوں سےاوراللہ تعالی سے شرم کرنا جاہئے کے

حضرت معاویہ بن حیدۃ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول الله صلی الله عليه وسلم! ہم کس موقع پر بدن چھیا ئیں اور کس موقعہ پر ویسے ہی چھوڑ دیں؟ آپ نے فرمایا: سب سے اپنے ستر کو محفوظ رکھو، سوائے بیوی یا باندی کے، انہوں نے سوال کیا تجھی آ دمی تنہائی میں ہوتا ہے، آپ نے فر مایا پھراللّٰد تعالیٰ سے حیا کرنا مناسب ہے۔ حدیث مذکور سے معلوم ہوا کہ تنہائی میں بھی بلاضرورت بر ہنہ ہونا (یعنی بالکل نگاہونا)جائز نہیں،اللہ تعالیٰ سےاور فرشتوں سے شرم کرنا جا ہے گئے

## جماع برقدرت کے واسطے مفید عمل

حضرت حسن بصریؓ سے ذکر کیا گیا کہ فلال شخص نے نکاح کیا مگر عورت پر قادر نہیں ہوا، آ پ نے جوش دیئے ہوئے (لینی اُلبے)انڈے منگائے اور چھیل کرایک پر بِيرَ يَتُلُهِي 'وَالسَّمَاءَ بَنينينها بايُدٍ وَّانَا لمرسَعُون ''اورمردكوكهانے كے ليے دے دیا،اور دوسرے پریدآیت کلھی:وَ الارُض فرَشُنهَا فَنِعُمَ الماَهدُونَ ۔اور  عورت کو کھانے کے لیے دے دیا، اور کہا کہ اب مطلب حاصل کرو، چنانچہوہ کامیاب ہوالے

## استنجاءاور جماع کے وقت قبلہ کی طرف منھ یا پیٹھ کرنا ہےاد بی ہے

خانۂ کعبہ خدا تعالی کے شعائر میں سے ہے بس خانہ کعبہ کی تعظیم خدا تعالی کی تعظیم ہے۔ اس لیے خانہ کعبہ کا حج فرض تعظیم ہے، اس لیے خانہ کعبہ کا حج فرض ہوگیا اور اس کی تعظیم کا اس طرح حکم دیا گیا کہ صفائی اور طہارت کے بغیر اس کا طواف نہ کریں۔

نماز میں اس کے سامنے کھڑ ہے ہوں بشری ضرورت یعنی بول و ہراز (پیشاب پاخانہ )اور جماع کے وقت اس کے سامنے نہ ہوں نہاس کی طرف پشت کریں کیونکہ یہ امر بےاد بی میں داخل ہے۔

وجہاس کی میہ ہے کہ جس سے قصداً ہےاد بی سرز دہوتی ہےاس کا دل سخت ہوجا تا ہےاوراس کی اس سخت دلی کا اثر اس کے متعلقین واقارب پر بھی سرایت کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ فرما تا ہے کہ: خدا کے نشانوں کی تعظیم اور ادب کرنا ان لوگوں کا کام

ہے،جن کے دلوں میں تقویٰ ہے۔ اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فر ماتے ہیں کہ جب تم جائے فراغت میں آؤتو قبلہ کونہ منھ کر واور نہاس کی طرف پیثت کرو۔

اوراس میں حکمت یہ ہے کہ دل کے اندر خدا کی عظمت کا ہونا چونکہ ایک باطنی امر ہے اس واسطے ظاہر میں بھی کوئی قرینہ جو دل کی تعظیم کا قائم مقام ہو پایا جانا ضروری ہے پس جب قبلہ کی طرف منھ کرنا تعظیم قلبی اور یا دالہی میں جمع خاطر ہونے کا قائم مقام ہا بال قرآنی ہیں جمع خاطر ہونے کا قائم مقام ہا بال قرآنی ہیں جمع حاصلہ ہونے کا قائم مقام ہا بال قرآنی ہیں جمع حاصلہ ہوئے کا قائم مقام ہا بال قرآنی ہیں جمع حاصلہ ہوئے کا قائم مقام ہا بال قرآنی ہیں جمع خاطر ہوئے کا قائم مقام ہا بال قرآنی ہیں جمع خاطر ہوئے کا قائم مقام ہا بال قائم ہوئے کے تعلقہ کی تعلقہ بال قائم ہوئے کے تعلقہ بال میں جمع خاطر ہوئے کا قائم مقام ہوئے کے تعلقہ بال قائم ہوئے کے تعلقہ بال قرآنی ہیں جمع خاطر ہوئے کا قائم ہوئے کے تعلقہ بال قائم ہوئے کے تعلقہ بالے کا تعلقہ بالے تعلق

کھہرااور قائم مقام ہونے کی شرط یہ ہے کہ یہ ہیئت تعظیم الہی کے لیے مخصوص رہے پس جو ہیئت نماز کی ہیئت کے بالکل منافی اوراس کی ضد ہے یعنی پیشاب پا خانداور جماع کی حالت توالیمی حالتوں میں نہ قبلہ کی طرف منھ کیا جائے نہ پشت کیونکہ اس میں بےادبی ہے لے

#### صحبت كاطريقه

نِسَاؤُكُمْ حَرُثٌ لَّكُمُ فَأْتُوا حَرُثَكُمُ اَنَّى شِئْتُمُ .

(ترجمہ وتشریخ) صحبت آگے کے موقع میں ہو، (لیمی شرمگاہ میں) اور بی کھم
اس لیے ہے کہ تہماری بیبیال تہمارے لیے بمزلہ کھیت کے ہیں جس میں نطفہ بجائے تخم
کے اور بچہ بجائے بیداوار کے ہے (لیمیٰ مادہ منو یہ بمزلہ نے کے اور بچہ بمزلہ بیداوار کے ہے) سواپنے کھیت میں جس طرف سے ہو کر چاہو آؤ، اور جس طرح کھیتوں میں اجازت ہے اسی طرح بیبیوں کے پاس پاکی کی حالت میں ہر طرف سے آنے کی اجازت ہے (لیمین ہر طرف سے ہو، یا اجازت ہے (لیمین ہر طریقہ سے صحبت کرنے کی اجازت ہے ) خواہ کروٹ سے ہو، یا جچھے یا آگے بیٹھ کر ہو، یا او پر یا نیچ لیٹ کر ہو یا جس ہیئت (طریقہ ) سے ہو گر آنا ہو ہر حال میں کھیت کے اندر کہ وہ خاص آگے کا موقع ہے، کیونکہ پیچھے کے موقع (یا خانہ کا مقام ) میں اپنی بیوی سے صحبت کرنا حرام ہے۔

اوران لذات میں ایسے مشغول منت ہوجاؤ کہ آخرت ہی کو بھول جاؤ بلکہ آئندہ کے واسطے بھی اپنے لئے کچھا عمال صالحہ کرتے رہو، اوراللد تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور بیہ یقین رکھو کہ بیشکتم اللہ کے سامنے پیش ہونے والے ہوئی

ل المصالح العقليه ،ص:٦٩ \_ ع بيان القرآن ،سوره بقره ،ح:١،ص:١٢٩ \_

## شوهر بیوی کوایک دوسر کاستر دیکھنے سے علق بعض احادیث

## بيوى كاسترد يكضنه كانقصان

اپنشوہر سے کسی جگہ کا پردہ نہیں ہے تم کواس کے سامنے اور اس کو تہمارے سامنے سارے بدن کا کھولنا درست ہے مگر بے ضرورت ایسا کرنا اچھا نہیں لیا شوہر کے روبرو (سامنے ) کسی جگہ کا بھی اخفاء (پردہ) واجب نہیں، گوحاصل بدن کو دیکھنا خلاف اولی ہے۔

قالت سيدتنا ام المومنين عائشة رضى الله عنها ما محصله لم ارمنه و لم يرمنى ذلك الموضع اوده فى المشكواة

وروى.. عن ابن عباس مرفوعاً اذا جامع احدكم زوجته اوجاريته فلا ينظر الى فرجها ، فان ذلك يورث العمى . قال ابن الصلاح جيد الاسناد كذا فى الجامع الصغير.

بیان القرآن سوره نور،ج: ۸، ص: ۲۱)

ام المؤمنين حضرت عائشه رضى الله عنها مقام المؤمنين حضوص مقام الله عنها فرماتى مين كه وه مخصوص مقام (ليعنى شرمگاه) نه حضورصلى الله عليه وسلم في ميراد يكھاليه عليه وسلم في ميراد يكھاليه

اور حضرت ابن عباس سے مرفوعاً مروی ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی یا باندی سے جماع کر ہے تو اس کی شرمگاہ نہ دیکھے کیونکہ بیاندھے بن کو بیدا کرتا ہے، ابن صلاح فرماتے ہیں کہ اس کی اسنادا چھی ہے، جامع صغیر میں اس کا سادا چھی ہے، جامع صغیر میں اس کا طرح ہے) ہے۔

ن سوره نور ، ج: ۸، ص: ۱۹) تنهائی میں بلاضرورت بر مهنه نه ہونا جا ہے اور بیوی کا ستر دیکھنا تو اس سے بھی

ل بهشتی زیور، ج.۳۶ ص: ۴۶ یع مشکوه شریف به سل بیان القرآن: ج۸ م ۱۲ ۱

\_\_\_\_ زیادہ شرمناک ہے بعض حکماء نے کہاہے کہاس حرکت سےاولا داندھی پیدا ہوتی ہے، کیکن اگراندھی نہ ہوتو ہے حیاتو ضرور ہوتی ہے،اوروجہاس کی پیہے کہاس وقت خاص میں جس قتم کی اس سے ترکت ہوتی ہے اولا د کے اندر وہی خصلت پیدا ہوتی ہے، اسی واسطے حکماء نے لکھاہے کہ انزال کے وقت اگرز وجین (میاں بیوی) کوئسی اچھے آ دمی کا تصورآ جائے تو بچہ نیک ہوگا اسی واسطے پہلے لوگ اپنے خلوت کے کمرے میں علماءاور حكماء كى تصويرين ركھا كرتے تھے، (ليكن اسلام نے آكراس كونا جائز قرار ديا)...... ہمارے پاس توالیں تصویر ہے کہ وہ ان تصویر وں سے بے نیاز کرنے والی ہے۔ ے دل کے آئینہ میں ہے تصویر یار جب درا گردن جھکائی دیکھ کی

لَعِنى بهم كوچا ہے كه بهم الله تعالى كاتصور كريں اور بيدعاء يڑھيں "اَلــُلْهُمَّ جَنِبُهَا الشَّيُطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيُطَانَ مَا رَزَقُتَنَا ''۔

الله جل جلالہ سے زیادہ کون ہے کہ جس کا خیال کیا جائے ، شیطان کا خیال اس وقت نه ہونا چاہئے کے

صحبت کے وقت دوسری عورت کا تصور کرنا حرام ہے فرمایا: اگراپی بیوی کے پاس ہواور صحبت کے وقت کس اجنبیہ کا قصداً تصور کرے تو وہ حرام ہوگا کے

## جماع کے وقت ذکراور دعا ئیں پڑھنا

بول براز و جماع یعنی پیشاب پاخانه اور بیوی سے ہمبستری کے وقت میں زبان سے ذکر کرنے کی ممانعت ہے البتہ ذکر قلبی کی کسی حال میں بھی ممانعت نہیں ، ہروقت

. له التهذيب ملحقه مفاسد گناه ص: ۴۸۸ يل ملفوظات انثر فيه ،ص: ۹۷ \_

اگرکوئی کے کہ قلب سے ذکر کے کیا معنیٰ اور کیا شریعت میں اس کا کچھ بُوت ہے؟ تو میں کہتا ہوں کہ حدیث نے اس اشکال کو بھی صاف کر دیا ہے، حدیث شریف میں ہے کہ 'کے ان النّبی صَلَّی اللهُ عَلَیٰهِ وَ سَلَّمَ یَذُکُو اللهُ فِی کُلِّ اَحْیَانِهِ ''کہ آپ ہروقت ذکر اللی میں مشغول رہتے تھے، اور کل احیان (ہروقت) میں اوقات بول وہراز وقضاء حاجات (یعنی پیشاب پا خانہ اور خواہش پورا کرنے کے مواقع) بھی شامل میں اور ظاہر ہے کہ ایسے موقع پر زبان سے ذکر و تلاوت مکروہ ہے پس کل احیان سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے احوال اور ایسے موقع میں قلب سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے احوال اور ایسے موقع میں قلب سے در لہ سے ) ذکر کیا کر ہے کہ اسے میں قلب سے میں ذکر کیا کر سے ) ذکر کیا کر سے کہ ایسے موقع میں قلب سے کہ کے ایسے موقع میں قلب سے کہ کے ایسے کہ کے اسے موقع میں قلب سے کہ کے ایسے کہ کے ایسے کہ کے اسے کہ کہ کیا کہ کہ کیا کہ کے ایسے احوال اور ایسے موقع میں قلب سے کہ کر کیا کہ کہ کے ایسے کہ کی کی کہ کو کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کی کی کا کہ کیا کہ کیا کہ کی کر کیا کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کی کی کیا کہ کی کی کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کی کر کیا کیا کہ کیا کیا کہ کو کو کیا کر کیا کر کیا کر کیا کر کیا کر کیا کر کیا کہ کیا کیا کہ کی کیا کی کر کیا کر کیا

ایسے وقت میں ذکر قلبی کا بقاء ممکن ہے، اب اس کو ذکر نہ کہنا حرمان عن البرکۃ (یعنی ذکر کی برکت سے محرومی) کا مشورہ دینا ہے، بہر حال جہاں ذکر لسانی (زبان سے ذکر) نہ ہو سکے وہاں ذکر قلبی جاری رکھے، یعنی تصور رکھے، توجہ رکھے، دھیان رکھے، (اگر اس خاص وقت کی کوئی دعاء ثابت ہوتو اس کو دل ہی دل میں پڑھے، زبان سے نہ پڑھے) پس ذکر ہر حالت میں مطلوب ہے، توجس حالت میں جو بھی ممکن ہوکر تارہے ہے

مخصوص دعائيي

بیوی ہے بہلی مرتبہ ملاقات کی دعاء

جس وفت عورت کے ساتھ پہلی بارخلوت کرے تو چاہئے کہ اس کی پیثانی کے بال پکڑ کرید دعاء پڑھے (زبان سے )۔

ل ضرورت تبليغ ملحقه دعوت وتبليغ ،ص:۲۲۲، اسار

419

اے اللہ! میں آپ سے اس کی بھلائی مانگتا ہوں اور اس کی جبلی (پیدائشی عادتوں کی) بھلائی مانگتا ہوں ، اور پناہ چاہتا ہوں آپ کی اس کی برائی سے اور اس کی جبلی عادتوں کی برائی سے۔

الله مَّ اِنِّى اَسُالُکَ مِنُ خَيُرِهَا وَخَيُرِ مَا جَبَلَتَهَا عَلَيُهِ وَاَعُوذُ بِکَ مِنُ شِرِّهَا وَ شَرِّ مَا جَبَلَتَهَا عَلَيُهِ

اَللَّهُمَّ جَنِّبُنَا الشَّيُطَانَ

وَجَنِّبِ الشَّيُطَانَ مَا

رَزَقُتنا.

#### جب جماع كاارداه كرے

جس وقت ہمبستری کاارادہ کرے توبیدعاء پڑھے (زبان سے )

الله کے نام سے شروع کرتا ہوں یا الله! دور رکھیئے ہم کو شیطان سے اور دو ر رکھیئے شیطان کواس بچہ سے جوآپ ہم کونصیب کریں

#### انزال کےوفت کی دعاء

جب وفت انزال ہونے لگے تواینے دل میں پیدعاء پڑھے۔

یااللہ! جو بچہ آپ ہمیں نصیب کریں شیطان کے لیے اس میں کوئی حصہ نہ کرنالے اَللَّهُمَّ لا تَجَعَلُ لِلشَّيْطَانِ فِيُمَا رَزَقْتَنِى نَصِيبًا. رَزَقْتَنِى نَصِيبًا. (مناجات مقبول)

لے مناجات مقبول۔

#### فصل

## تقليل جماع مجامده ميں داخل نہيں

صوفیہ نے تقلیل جماع (بیوی سے صحبت کم کرنے) کو مجاہدہ میں داخل نہیں کیا ہا وجود یکہ وہ تمام لذات میں الذ (سب سے زیادہ مزہ کی چیز) ہے مگر صوفیہ نے اس کی تقلیل کو مجاہدہ میں شار کیا اور نہ کثرت جماع سے منع کیا ہے گودوسری وجہ سے منع کیا ہے، مگر مجاہد کی حیثیت سے منع نہیں کیا لے

## كثرة جماع ميں شرعا كوئى مضا كفة بيں

## اورنہ ہی بیز ہدوتقو کی کےخلاف اور باطن کومضر ہے

دنیا میں الذالا شیاء (یعنی سب سے زائدلذیذی ) جماع ہے کی شریعت نے نکاح کے خمن اس کی ترغیب دی ہے، حدیث شریف میں ہے 'یک مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَن اسْتَطَاعَ مِنْکُمُ الْبَاءَ قَ فَلْیَتَزَوَّ جُ فَانَّهَا اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَاَحُصَنُ لِلْفَرُجِ، (یعنی اے نو جوانو! تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہوں اس کو چاہئے کہ نکاح کرے یونکہ یہ نگا ہوں کو پست اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے )۔

(اس حدیث میں) ترغیب نکاح سے مخص شہوت کوتو ڑنا ہی مقصور نہیں ہے بلکہ لذت بھی مراد ہے، ورنہ شہوت کوتو ڑنے کی اور بھی صورتیں ہوسکتی ہیں، چنانچے رہبانیت ( یعنی عورتوں سے بالکل الگ تھلگ رہنا ) ہےاختصاء ( یعنی خصی بننا ) اور کا فور کھالینا

ل المصالح العقليه ،ص:۱۹۴

ہے۔(اس سے شہوت ٹوٹ جاتی ہے)۔

بعض صحابہ ؓ نے اپنے اجتہاد سے یارا ہوں کود کیھ کرخصی بننے کی اجازت جاہی تھی تو حضورصلی اللّه علیہ وسلم نے نہایت سختی سے منع فر مایا۔

41

پھرشریعت میں عزل ( ایعنی بیوی سے صحبت کرنے میں عین انزال کے وقت علیحدہ ہو جانے سے تا کہ انزال باہر ہواس ) سے منع کیا گیا ہے کیونکہ اس میں پوری سیری اور مکمل لذت نہیں ہوتی ،اگر نکاح سے محض کسرشہوت ہی مقصود ہوتی توعزل پر انکار نہ کیا جاتا۔

اور گوبعض نصوص سے ترغیب نکاح سے مقصود اولا دیپدا کرنا ہے کیکن وہ خود موتوف ہے لذت پر تو مشروط کی ترغیب شرط کی ترغیب ہے ، پھر نکاح کی ترغیب کے بعد کثرت جماع سے بھی شریعت نے منع نہیں کیا۔

چنانچے کھانے کی قلت و کثرت کے لیے تو کچھ حدود حدیث میں بھی وارد ہیں کہ تہائی پیٹ کھانے میں بھی وارد ہیں کہ تہائی پیٹ کھانے میں بھرے اور تہائی پانی میں اور تہائی سانس کے لیےر کھے، مگر کثرت جماع کے لیے نثریعت میں کوئی حدوار ذہیں۔

شریعت نے اس سے بحث ہی نہیں گی ، بیطبی مسئلہ ہے اس سے اطباء بحث کرتے ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ کثرت جماع سے باطن کوضر رنہیں ہوتا ورنہ شریعت اس سے بحث کرتی لے

## حضورصلی الله علیه وسلم اوربعض صحابه کی حالت

پھراہل شریعت کا طرزعمل دیکھوان میں سب سے بڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیں حضور کی حالت بیتھی کہ تقلیل طعام ( کھانے کی کمی ) تو آپ نے کی ہے کیکن تقلیل

ل تقليل المنام بصورة القيام ملحقه بركات رمضان ،ص :۴۵، ۴۴\_

جماع کا اہتمام آپ کے یہاں نہ تھا ،آپ کے پاس نو بیویاں تھیں اور دو باندیاں ملاکر گیارہ کاعدد پوراہوگیا تھاتو بعض دفعہ آپ نے ایک رات میں سب سے فراغت کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بیقوۃ بھی اورلوگوں سے بہت زیادہ تھی ،صحابہ فر ماتے ہیں کہ ہم باہم کہا کرتے تھے کہ حضور میں تبیں مردوں کی قوت ہے اور بعض روایات میں جالیس بھی آیاہے،اسی لیےاللہ تعالیٰ نے آپ کوزیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت دی، بلکہ حضور صلی الله عليه وسلم نے جونو پراکتفاء کیا یہ بھی آپ کا صبر تھاور نہ آپ کواپنی قوت کے موافق تمیں حالیس نکاح کرنے حاہۓ تھے مُرض حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے کثر ت جماع سے احتر از نہیں فرمایاا گریہ باطن کومضرہوتا آپضروراس سےاحتر از کرتے۔

پھرحضور کے بعد صحابہ کے طرزعمل کو دیکھا جائے تو حضرت عبداللہ بنعمر رضی اللّه عنہمار مضان میں افطار کر کے عشاء کے وقت تک گیار ہ عور توں سے فارغ ہوا کرتے تھان میں باندیاں بھی تھیں ،صحابہ کے زمانہ میں عشاء کی نماز دبر میں ہوتی تھی اس لیے ان کو کا فی وفت ملتا تھا،غرض صحابہ کا کثرت جماع میں بیمل تھا اور عبداللہ بن عمرٌ و ہ بزرگ ہیں جواتباع سنت وز ہدوعبادت میں صحابہ کے اندرممتاز تھے ان کے طرز سے بھی معلوم ہوا کہ کثرت جماع زیدوعبادت کےخلاف نہیں اور نہ باطن کومضر ہے ، پس کثرت جماع سے ضرر کااعتقادر کھنادین میں بدعت ایجاد کرناہے کے

#### صحبت کے وقت توجہ الی اللہ ضعیف ہوجانی ہے

جب مردعورت سے مشغول ہوتا ہے تو طبعی نشاط کی وجہ سے اس کی طرف اس قدر توجہ ہوتی ہے کہ پھر دوسری طرف توجہ ہیں رہتی (ایسی حالت میں عادۃً) خالق سے غفلت اور مخلوق کی طرف توجہ قوی ہوتی ہے۔

الغرض مباشرت سے قوت توجہ الی اللہ ضعیف ہوجاتی ہے مگراس میں توجہ الی اللہ

ا برکات رمضان من: ۲۷ ـ

کاضعیف ہونالوازم عادیۃ سے ہے (یعنی عادۃ ایسا ہوتا ہے) لوازم عقلیہ سے ہیں کہ انبیاء تک اس کو متجاوز سمجھا جائے۔

اور گواس کامقتضیٰ بیتھا کہ بھی اس کی اجازت نہ ہوتی مگر توالد و تناسل کی مصلحت سے اس کی اجازت ہے لیے

#### کھانے پینے اور مباشرت کا باہمی فرق

ا- کھانے اور مباشرت میں فرق ہے ہے کہ کھانے کے ساتھ تو جہ الی اللہ باقی رہتی ہے، گرمباشرت کے وقت توجہ الی اللہ ضعیف ہوجاتی ہے، کھانے پینے میں اتنی مستی سوار نہیں ہوتی کہ کچھ یاد نہ رہے، بلکہ دوسری طرف بھی توجہ رہنا ممکن ہے، مگر اس میں واقعی توجہ الی اللہ ضرور ضعیف ہوجاتی ہے۔

۲- اورایک فرق اور بھی ہے وہ یہ کہ کھانا اگر کھاتے چلے جاؤتواسی وقت سے بے لطفی شروع ہوجائے گی۔ اور مباشرت میں گو بعد میں خشکی کی بدولت جنون تک نوبت پہنچے مگر جب تک مشغول رہے گا اس وقت لذت منقطع نہیں ہوتی، کھانے کے اندر حاجت سے تجاوز کرنے میں مانع ہے اوراس میں کوئی مانع نہیں۔

۳- کھانے پینے میں عادۃً حاجت غالب ہےاورلذت مغلوب اور مباشرت میں لذت بھی ایک درجہ میں لذت بھی ایک درجہ مقصود ہے۔ اس لیے تکلفات بھی سوجھتے ہیں، اور بیوی کے پاس جانے میں عادۃً حاجت مغلوب اورلذت غالب ہے ہے۔

ل تقلیل الاختلاط، ص:۲۷۲، برکات رمضان \_ ۲ روح الجوار ملحقه برکات رمضان، ص:۲۲۹\_

## کثرت جماع میں اپنی صحت کالحاظ رکھنا بہت ضروری ہے

خصرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم نے فرمایا کہ قوت والے مومن سے بہتر اور زیادہ پیارا ہے کے

جب قوت الله تعالی کے نزدیک ایسی پیاری چیز ہے تواس کو باقی رکھنا اور بڑھانا اور جو چیزیں قوت کم کرنے والی ہیں ان سے احتیاط رکھنا یہ سب مطلوب ہوگا اس میں غذا کا بہت کم کردینا ہم کردینا ہم بستری ( یعنی اپنی بیوی سے صحبت کرنے ) میں حدقوت سے آگے زیادتی کرنا یا ایسی چیز کھانا جس سے بیاری ہو جائے ، یا بد پر ہیزی کرنا جس سے بیاری بڑھ جائے (یا کمزوری اور ضعف لاحق ہو جائے ) سب داخل ہو گیاان سے بچنا جا ہے۔

ام منذرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت علی رضی اللّه عنہ سے فر مایا کہ ریہ تھجور مت کھاؤتم کو کمزوری ہے۔

مائدہ: اس حدیث سے بد پر ہیز کی ممانعت معلوم ہوئی کیونکہ صحت کے واسطے مفتر ہے وجہاس کی ہیہ ہے کہ ہماری جان بھی اللہ تعالیٰ کی ملک ہے جو بطور امانت کے ہم کود ہے رکھی ہے اس لیے اس کے حکم کے موافق اس کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے، اور اس کی حفاظت ایک ہیہ ہے کہ اس کی صحت کی حفاظت کرے، دوسرے اس کی قوت کی حفاظت کرے تیسرے اس کی قوت کی حفاظت کرے تیسرے اس کی جمعیت ( کیسوئی) کی حفاظت کرے، یعنی اپنے اختیار سے ایسا کوئی کام نہ کرے جس میں جان میں پریشانی ہوجائے کیونکہ ان چیزوں میں خلل آ جانے سے دین کے کاموں کی ہمت نہیں رہتی، نیز دوسرے حاجت مندوں کی خدمت اور امداد نہیں کرسکتا نیز بھی بھی ناشکری اور بے مبری سے ایمان کھو بیٹھتا ہے لیے خدمت اور امداد نہیں کرسکتا نیز بھی بھی ناشکری اور بے مبری سے ایمان کھو بیٹھتا ہے لیے خدمت اور امداد نہیں کرسکتا نیز بھی بھی ناشکری اور بے مبری سے ایمان کھو بیٹھتا ہے لیے

ل تر مذی، احمد، ابن ماجه بسط علي قالمسلمين روح دهم، ص: ۱۱۹

## حكيم الامت حضرت تفانوي رحمة الله عليه كي وصيت

میں اپنے دوستوں کوخصوصاً اور سب مسلمانوں کوعموماً بہت تا کید کے ساتھ کہتا ہوں کہ شہوت وغضب کے مقتضاء پر (بےموقع)عمل نہ کریں۔

. پوری رغبت کے بغیر کھا ناہر گزنہ کھا ئیں۔

اور سخت تقاضے کے بغیر (بیوی سے) ہم بستر نہ ہوں۔

اور بلاضرورت بالکل کوئی دواہر گزنداستعال کریں۔

اورضرورت کے وقت ماہر شفیق طبیب (ڈاکٹر) کی تجویز واجازت کے بغیر کسی قتم کی دواہر گزنہاستعال کریں لے

#### كثرت جماع كانقصان

مشروع شہوت کے افراط (لیعنی جائز طور سے خواہش پوراکرنے اور بیوی سے بہت زیادہ صحبت کرنے) میں بھی نقصان ہے،اس واسطے کہ افراط (زیادتی) میں طبیعت کا نشاط جاتا رہتا ہے، بزرگوں نے بھی اس سے منع کیا ہے، بہت غلونہیں کرنا چاہئے ،جب شہوت کو روکا جاتا ہے تو طبیعت چاہئے طبیعت کے نشاط کی بہت قدر کرنا چاہئے، جب شہوت کو روکا جاتا ہے تو طبیعت میں ایک شیفتگی (بشاشت) ضرور بیدا ہو جاتی ہے،اس شیفتگی کو محفوظ رکھ کراس سے طاعات میں کام لینا چاہئے۔

#### امام غزالى رحمة اللدعليه كاارشاد

امام غزالیؓ نے لکھا ہے کہ جس کومرض نہ ہوا وراعتدال کے ساتھ قوت (شہویہ) بھی ہواس کومقویات اور دوائیں کھا کھا کرشہوانی قو توں کواز راہ ہوس (نفس پرستی کی وجہ اے اشرف السوانح ۱۱۵/۳۔ سے) برا میختہ کرنا (اور کھڑ کانا) ایسا ہے جیسے سانپ بچھوخاموش پڑے تھے ان کو چھیڑنا شروع کردیا کہ آؤ مجھے کا ٹو۔امراء (مال داروں) کواس کا بہت شوق ہوتا ہے، میں نے اس پر تنبیہ کی ہے کہ شروع (جائز) شہوت کے (پورا کرنے میں) افراط ( یعنی زیادتی کرنے) سے بھی باطن کا نقصان ہوتا ہے (اور جسمانی نقصان بھی ہوتا ہے) لیا

#### بیوی سے جماع کرنے کے حدود

کڑت جماع کے لیے شریعت میں تو کوئی حدوار دنہیں شریعت نے اس سے بحث ہی نہیں کی ، پیطبی مسئلہ ہے اس سے اطباء بحث کرتے ہیں۔

لیکن بیضرور ہے کہ کثرت جماع کے لیے ہرشخص کواپنی قوت کا اندازہ کر لینا ضروری ہے،اسراف(زیادتی) توہرشکی میں مذموم ہے کے

## کتنے دنوں میں بیوی سے قریب ہونا جا ہئے

بغیر سخت تقاضے کے بیوی کے پاس نہ جانا جا ہے۔

ل حسن العزیز، ج: ۱،ص: ۲۰۰۸ بی تقلیل المنام، ص: ۲۸ بی بید، التبلیغ، ج: ۲۲، ص: ۵۹ بید، التبلیغ، ج: ۲۲، ص: ۵۹ بید،

## دواؤں کے ذریعہ قوت باہ کو بڑھانے اورا بھارنے کا نقصان

جولوگ مشہیات (شہوت بڑھانے والی دواؤں) سے جماع کی قوت کو بڑھاتے ہیں وہ اپنی صحت برباد کرتے ہیں، اس کے لیے بھی یہی قاعدہ ہونا چاہئے کہ بغیر سخت نقاضے کے بیوی کے پاس نہ جائیں، مشہیات (شہوت ابھار نے والی دواؤں) کے استعال کرنے سے قوت زیادہ نہیں ہوتی، ہاں استسقاء ہوجا تا ہے۔ جیسے استسقاء والا کتنا ہی پانی پی لے، مگر پیاس نہیں بجھتی ، تو یہی حال ان لوگوں کا ہوتا ہے کثرت مقاربت (صحبت کی زیادتی) سے ان کی بھی پیاس نہیں بجھتی اور بیصحت کی دلیل نہیں بلکہ شخت مرض ہے جس کا انجام خطرناک ہے لیے

#### ضروری مدایت،اعتدال کی ترغیب

ہر چیز کواپنے درجہ پر رکھنا یہی بڑا کمال ہے۔ میرے نزدیک صحت کی حفاظت نہایت ضروری ہے اپنے اور پختی اور تعب نہ ڈالے، اس سے بعض لوگ مرض میں مبتلا ہوگئے، بعضے مجنوں ہوگئے، بعضے مرگئے، صحت وحیات کی بڑی حفاظت رکھنی چاہئے، یہ وہ چیز ہے پھرکہاں میسر۔

صحت کے سامنے لذت کیا چیز ہے تھوڑی دیر کے لیے مزا پھر سزا، نشاط طبیعت کی بہت قدر کرنا چاہئے ،مشروع جائز شہوت کے افراط ( یعنی پورا کرنے میں مبالغہاور زیادتی ) میں بھی نقصان ہے اس واسطے کہ نشاط جاتار ہتا ہے، بزرگوں نے اس سے بھی منع کیا ہے کے

ل التبليغ تقليل الطبعام، ج. ٢٢، ص. ٥٩ \_ مع حسن العزيز، ج. ١٥٠ ص. ٥٠ م و١٢١\_

#### اعتدال كافائده

(اعتدال کے ساتھ) پیامرمفید صحت، اطمینان بخش، راحت رسال، سرورافزا، کفایت آمیز دارین میں زندگی کی ترقی کا سبب ہے لیے

عورت سے قضاء شہوت (اپنی خواہش پوری) کرنے کے بعد آپس میں محبت بڑھتی ہے اور مرد کی عزت عورت کی نظر میں بڑھ جاتی ہے وہ بھتی ہے کہ بیمرد ہے نامرد نہد

#### کثرت جماع سے پیدا ہونے والے امراض

جماع طبی فعل ہے اور بقاء نسل کے لیے ضروری ہے مگراس کی کثرت (زیادتی مندرجہ ذیل)ائے امراض پیدا کرتی ہے۔

(۱) ضعف بصر ( یعنی نگاه کی کمزوری)۔ (۲) ثقل ساعت ( یعنی کم سننا بہرا

ین)۔(۳) چکر،رعشہ۔(۴) درد کمر۔(۵) در دگردہ۔(۲) پیشاب کی کثرت۔(۷)

ضعفِ معدہ۔(۸)ضعفِ قلب (یعنیمعد ہ اور دل کی کمزوری)خصوصاً جس کوضعف بصر مند نہ میں کری کئی شہری ہے دی کرنے میں مدد سا

یاضعف معده یاسینه کا کوئی مرض ہواس کو جماع (کی کثرت) نہایت مضر ہے ہے۔

## ضروری مدایات، احتیاطی تد ابیر، مناسب غذائیں

فائدہ (۱) غذا (لینی کھانا کھانے ) سے کم از کم تین گھنٹہ بعد جماع (صحبت کرنے) کاعمدہ وقت ہے۔

(۲) اور زیادہ پیٹ بھرا ہونے اور بالکل خالی ہونے اور تکان کی حالت میں مضرت رسال(نقصان دہ)ہے۔

ل المصالح العقليه ص:۱۹۴ ي الكمال في الدين ،ص:۱۷۱ سي مبهتي گوهر ، ج:۱۱ ،ص:۸۷۷ ــ

(٣) فارغ ہونے کے بعد فوراً پانی پی لیناسخت مضر ہے،خصوصاً اگر ٹھنڈ اپانی ہو۔

فائدہ (۳) اگر ہمیشہ جماع کے بعد کوئی مقوی چیز جیسے دودھ یا گا جر کا حلوایا

انڈا کھالیا کریں، یا (حکیم کے مشورہ سے) ماءاللحم پی لیا کریں، اوراس بارے میں (یعنی جماع سے فارغ ہونے کے بعد غذا کے استعال کرنے میں ) سب سے عمدہ

(شے وہ) دورھ ہے جس میں سونٹھ کی ایک گانٹھ یا جھوارے اوٹائے گئے ہوں۔

(اگر ہمیشہاس کا اہتمام کریں) اوران تد ابیر کے پابندر ہیں جوابھی ذکر ہوئیں تو ضعف کی نوبت بھی نہ آئے اور رعشہ وغیرہ کوئی مرض (جماع کی وجہ سے) پیدا نہ ہوگا ا

فسائدہ (۴) جس کو کثرت جماع سے نقصان پہنچا ہووہ سر دی اور گرمی سے
بچے اور سونے میں مشغول ہواور خون بڑھانے اور خشکی دور کرنے کی تدبیر کرے، مثلاً
دودھ بیٹے، یا گا جرکا حلوا کھائے، یا نیم برشت (آ دھا کچا آ دھا ابلا) انڈ ااستعمال کرے۔
اگر ہاتھ پیروں میں رعشہ (لرزہ، کمزوری) محسوس ہو، تو د ماغ اور کمر پر بلکہ تمام
بدن پر جمیلی کا تیل یا بابونہ کا تیل ملے۔

اور جس کو جماع کی وجہ سے ضعف بصارت ( نگاہ کی کمزوری) ہو گیا ہووہ د ماغ پر بکثر ت روغن بادام یا روغن بنفشہ یا روغن چمیلی ملے اور آنکھ پر بالائی باندھے اور گلاب ٹیکائے۔

آوررعشہ کے لیے بیددواہے کہ شہد دوتو لہ لے کر چاندی کے ورق تین عدد کیکراس میں خوب حل کر کے چاٹ لیا کریں کے

ل بهشتی گوہر،ج:۱۱،ص:۷۸۷\_ ع بهشتی گوہر،ج:۱۱،ص:۲۸۲\_

#### لعض حالات میں بیوی سے صحبت کرنے کی ضرورت

اگرکسی عورت پراچا نک نگاہ پڑجائے تو فوراً ادہر سے نگاہ بھیرلواور اگراس کا کچھ خیال دل میں رہے تو اپنی بیوی سے فراغت کر لینا چاہئے اس سے وہ وسوسہ دفع ہوجا تا ہے کے

حدیث پاک میں اجنبیہ عورت کی طرف میلان ہونے کا جوعلاج مشغولی بالزوجہ آیا ہے ( بعنی اگر اجنبی عورت کی طرف دل مائل ہواپنی بیوی سے خواہش پوری کر لینا چاہئے )اس حدیث میں بیٹکڑ الطور علت کے ارشاد ہوا ہے۔

''اِنَّ الَّذِیُ مَعَهَا مِثُلَ الَّذِیُ مَعَهَا ''(یعیٰ جوثی اس عورت کے پاس ہے وہ اس کے پاس ہے مولانا لیقو ب صاحب نے اس کی عجیب شرح فر مائی تھی وہ لیے کہ اشیاء متنا ولہ (یعنی جو چیزیں استعال میں آتی ہیں ان) کی تین قسمیں ہیں ایک بیہ کہ ان سے صرف دفع حاجت مقصود ہو، لذت مقصود نہ ہو، مثلاً پاخانہ کرنا، دوہر وہ جن میں صرف لذت مقصود ہے مثلاً پیاس نہ ہونے کی صورت میں نہایت خوشبودار شربت بینا جیسے جنت میں ہوگا۔ تیسر ہوہ جس میں دونوں سے ترکیب ہو۔

توحضور سلی الله علیه وسلم اس حدیث میں ارشاد فر ماتے ہیں کہ گو جماع میں زیادہ تر نفس کولذت مقصود ہوں ہوں کولذت مقصود ہوں ہوں کا دوسرا مراقبہ کرلیا کر دیعنی بید کہ دفع حاجت مقصود ہوں اور اسی میں اپنی اور دوسری عورتیں سب برابر ہیں۔
سب برابر ہیں۔

اورزانی کو چونکہ مخض لذت مقصود ہوتی ہےاس واسطے ساری دنیا کی عورتیں بھی اگر اس کومیسر ہوجا ئیں اورا یک باقی رہ جائے تواس کو یہ خیال رہے گا کہ شایداس میں اور طرح کا مزہ ہو،اسی واسطےوہ ہمیشہ پریشانی میں رہتا ہے بخلاف اس شخص کے جود فع حاجت کوزیادہ مقصود سمجھے گاوہ بہت مطمئن ہوگا اورا پنے حق پررہے گائے

ل تعلیم الدین۔ ع الکلام الحسن، ص: ۱۲۰۔

#### عورت کے لیے ضروری مدایت اور تنبیہ

(۱) عورت کو چاہئے کہ خاوند کی اطاعت کرے، اس کوخوش رکھے، اس کے حکم کوٹالے نہیں خصوصاً جب وہ ہمبستری (یعنی صحبت کرنے) کے لیے بلائے۔

(۲) حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کوئی مرداینی بیوی کوایئے

کام کے لیے بلائے تو ضروراس کے پاس آئے، اگر چو لہے پربیٹھی ہوتب بھی چلی آئے۔ مطلب میہ ہے کہ جاہے جتنے ضروری کام پربیٹھی ہوسب چھوڑ چھاڑ کر چلی آئے۔

(٣) اورحضورصلی الله علیه وسلم نے فر مایا که جب کسی مرد نے اپنی عورت کو

ا پنے پاس لیٹنے کے لیے بلایا اور وہ نہ آئی پھروہ اسی طرح غصہ میں لیٹ رہا تو صبح تک اس عورت برسار بے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔

(۴) اور حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که دنیا میں جب کوئی عورت اپنے میاں کوستاتی ہے تو جو حور قیامت میں اس کی بیوی ہے گی (بددعاء دے کر) یوں کہتی

ہے تیرا خدا ناس کرے تو اس کومت ستا بیتو تیرے پاس مہمان ہے، تھوڑ ہے ہی دنوں میں تجھ کو چھوڑ کر ہمارے پاس چلا آئے گا<sup>لے</sup>

## فصل

#### عورت کوشو ہر کے واسطے زینت اور بنا ؤسنگار کی ضرورت

عورت کواپنے خاوند کی زندگی میں اپنی زینت ونجل وتعطر (لیعنی خوبصورتی ، بناؤ سنگار اور خوشبو استعال کرنے کی ) کی ضرورت پڑتی ہے تا کہ اپنے خاوند کی محبوب و غور میں میں میں حسال ایک میں ایک میں دیا یا کہ ایک کا میں ایک میں دین

مرغوبرہ ہے اوران دونوں میں حسن معاشرت ہو۔ (المصالح العقلیہ ہمں:۲۱)

اور قدرت نے عورت کو وہ سامان دیئے ہیں جومرد کے لیے باعث حشش ہیں،
اور مردعورت کے تعلق میں ان فریفتگی اور حشش کے اسباب کا پایا جانا ایک نہایت ضروری امر ہے اور صرف اسی صورت میں نکاح بابرکت ہوسکتا ہے کہ ایسے سامان حشش عورت میں موجود نہ ہوں تو مرد کا عورت میں ایسے سامان موجود نہ ہوں تو مرد کا عورت سے وہ تعلق نہیں ہوسکتا۔ (ایسی صورت میں) یا تو وہ (دوسری عورت سے) نا جائز تعلق پیدا کرے گا اور بدکاری میں مبتلا ہوگا (بدکاری بھی عام ہے خواہ زنا کی یا بدنگاہی کی کیونکہ عورت کی رفاقت سے اسے وہ خوشی حاصل نہ ہوگی، جس کو انسانی فطرت کی ) کیونکہ عورت کی رفاقت سے اسے وہ خوشی حاصل نہ ہوگی، جس کو انسانی فطرت عاہتی ہے تو مجوراً اس خوشی کے حاصل کرنے کے وہ دوسرے ذریعے تلاش کرے گا

#### اسباب زينت

خوشبوملنا، سلے ہوئے (عمدہ) کپڑے پہننا، بال منڈوانا، ناخن کٹوانا زیب وزینت کے اسباب اور حطوط نفسانی اور خود آرائی کی صورتیں ہیں کے

ل المصالح العقليه ،ص:۲۳۴-۲۳۴ مع المصالح العقليه ،ص:۲۲۰\_

#### شوہر کے واسطے زینت اختیار کرنا شوہر کاحق ہے

شریعت کا حکم ہے کہ عورت کوشو ہر کے لیے خوب زیب وزینت کرنا جا ہے اس صورت میں اس کوزینت کرنے سے ثواب ماتا ہے۔

آج کل عورتوں کی بیرحالت ہے کہ شوہر کے سامنے تو بھنگنوں کی طرح (گندی میلی کچیلی ) رہتی ہیں اور جب کہیں برا دری میں جاتی ہیں تو سرسے پیرتک آ راستہ ہوتی ہیں، اوراگر کوئی بیچاری شوہر کی خاطر زینت کرے تو اسکونکو بتاتی ہیں کہ ہائے اسے ذرا بھی حیاءوشرم نہیں بیاسیے شوہر کے واسطے کیسے چوچلے کرتی ہے۔

افسوس جس جگہزینت کا تھم تھا وہاں تواس پرطعن ہوتا ہے اور جہاں ممانعت ہے وہاں اہتمام کیا جاتا ہے، جب شوہر زینت اختیار کرنے کو کہے تو دولہن کوخراب وخستہ رہنے کا کیاحق ہے لے

# عورتوں کی زبر دست غلطی

یہ عجیب بات ہے کہ عور تیں گھر میں تو بھنگنوں اور ماما ؤں (نو کرانیوں) کی طرح رہیں،اور ڈولی (رکشاوغیرہ) آتے ہی بن سنور کر بیگم صاحبہ بن جائیں۔

ہر چیز کی کوئی غرض وغایت ہوتی ہے کوئی ان سے پوچھے کہا چھے کپڑے پہننے کی غرض وغایت کیا ہے؟ صرف غیروں کودکھا ناہی (اس کی غرض وغایت) ہے؟

تعجب ہے کہ جس کے واسطے یہ کپڑے بنے اور جس کے دام لگے اس کے سامنے تو تبھی نہ پہنے جائیں اور غیروں کے سامنے پہنے جائیں۔ یہ باتیں ذرا شرم کی ہیں،مگر ضرورت کی وجہ سے اصلاح کے لیے کہی جاتی ہیں۔

حیرت ہے کہ خاوند سے بھی سید ھے منھ نہ بولیں بھی اچھا کپڑااس کے سامنے

ل خیرالارشادوالتبلیغ من:۱۲۸م۵۹\_

نہ پہنیں،اوردوسرے کے گھروں میں جائیں توشیر یں زبان بھی بن جائیں اور کپڑے بھی ایک سے ایک بڑے چڑھے پہن کر جائیں، کام آئیں غیروں کے اور دام لگیں خاوند کے بیکون ساانصاف ہے؟ کے

# عورت کوگھر میں اپنے شوہر کے سامنے کیسے رہنا چاہئے

## ایک بزرگ عورت الله کی مقبول بندی کی حکایت

ایک بزرگ بی بی کا قصہ ہے کہ وہ ہر رات کوعشاء کی نماز کے بعد خوب زینت کرتیں، عمدہ لباس پہنتیں، زیور سے آ راستہ ہوکر تنگھی سرمہ لگا تیں، اور اس حال میں شو ہرکے پاس آ کران سے دریافت کرتیں کہ آپ کومیری حاجت ہے؟ اگروہ کہتے کہ ہاں تو ان کے پاس کچھ دریہ لیٹ جا تیں، اور اگروہ کہتے کہ مجھے حاجت نہیں تو پھر کہتیں کہ اچھا اب مجھے اجازت دیجئے، تا کہ میں اپنے خدا کے ساتھ مشغول ہوں۔ چنانچہ شوہر کی اجازت کے بعدوہ اپنالباس اور زیوروغیرہ اتار کرر کھ دیتیں اور سادہ لباس پہن کرتمام رات عبادت کرتیں۔

دیکھئے یہ بزرگ بی بی ایک وقت میں کیسی زینت کرتیں،اور دوسرے وقت کمبل اور ٹاٹ میں ہتیں،اور دوسرے وقت کمبل اور ٹاٹ میں ہتیں،اب اگر کوئی زینت کے وقت ان کو دیکھتا تو یہی کہتا کہ یہ کیسی بزرگ ہیں، جواس قدر زیب وزینت کا اہتمام کرتی ہیں، مگر کسی کو کیا خبر کہ وہ کس لیے زینت کرتی تھیں، وہ نفس کی خواہش کے لیے ایسا نہ کرتیں تھی، چونکہ شریعت کا تھم ہے کہ عورت کوشو ہر کے لیے خوب زیب وزینت کرنا چاہئے، (اس لیے کرتی تھیں) اس صورت میں اس کوزینت کرنے سے ثواب ماتا ہے۔

وہ بزرگ بی بی حکم شرعی کے تابع تھیں ، جہال شریعت کا حکم تھاوہاں خوب زینت لے دواء،العیوب التبلیغ ۱۲۸۴۔ کرتیں کیونکہ جب شوہر زینت کو کہے تو دولہن کو خستہ وخراب رہنے کا کیاحق ہے۔ مگر جب شوہر کو پچھغرض نہ ہوتی تو وہ اپنے نفس کے لیے زینت کا اہتمام نہ کرتیں تھیں، کاملین (اللہ والے) زینت اور ترک زینت میں حکم (شرعی) کے تابع ہوتے ہیں وہ اپنے نفس کے لیے پچھنمیں کرتے لیے اپھنمیں کرتے لیے سے تابع میں کرتے ہے۔

#### ضروری تنبیه

بعض مردایسے آ وارہ مزاج کے ہیں کہ باہر کی (نئے نئے فیشن والی)عورتوں کو دیکھ کران کے دل میں خود ہی شوق ہوتا ہے کہ اپنی گھر والیوں کوابیا ہی بنائیں۔

افسوس! کہاں گئی ان کی غیرت اور کہاں گئی شرافت، کیا شریف عورتوں کو بازاری بنانا چاہتے ہیں؟ ..... ہاں بیضروری ہے کہ میلی کچیلی ندر ہیں کیونکہ صفائی ستھرائی اورزینت اختیار کرنا بیشو ہر کاحق ہے کے

بعض جگہ عورتیں (مختاط ہوتی ہیں نئے نئے ایسے فیشن جن میں آ زاد، آ وارہ فاسق فاجرعورتوں کے ساتھ تھبہ ہوتا ہے ) خودتو نہیں کرتیں مگر بعض مردان عورتوں کو اس پر مجبور کرتے ہیں مگریہ بھے لیجئے کہ ''لاطباعة لِسمَخُلُونُ فِی مَعُصِیَةِ الْحَالِقِ'' کہ اللہ تعالٰی کی نافر مانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں، پس عورتوں کوچا ہئے کہ مردوں کے کہ اللہ تعالٰی کی نافر مانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں، پس عورتوں کوچا ہئے کہ مردوں کے کہنے سے ایسالباس ہرگزنہ پہنیں ہے

#### فصل

#### شوہر بیوی کے لیے چند ضروری ہدایات

(۱) اگرسفر سے آنا ہوتو اچانک گھر میں مت چلے آؤ، اس قدر تو قف کرو (یعنی اتنا کھم کر جاؤ) کہ بیوی تکھی چوٹی سے اپنے کوسنوار لے، کیونکہ شوہر کی غیر موجودگی میں اکثر میلی کچیلی رہتی ہیں کبھی اس حالت میں دیکھ کر اس سے نفرت نہ

(۲) اکثر عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ غیرعورتوں کی صورت شکل کے حالات اپنے خاوند سے بیان کرتی ہیں، یہ بہت بری بات ہے،اگراس کا دل اس کی طرف مائل ہو گیا تو پھر روتی پھریں گی۔

اگرئسی عورت پراچا نک نگاہ پر جائے فوراً نگاہ ادھر سے پھیرلو، اوراگراس کا کچھ خیال دل میں رہے تواپنی بیوی سے فراغت کرلینا چاہئے ،اس سے وہ وسوسہ دفع ہوجا تاہے کے

شوہربیوی کے لیے جائز نہیں کہ تنہائی میں ہونے والے

# خصوصی معاملات کودوسروں سے بتلا دیا کریں

میاں بیوی کے خلوت (تنہائی) کے خصوصی باہمی معاملات دوست احباب سے یاساتھیوں سہیلیوں سے ذکر کرنا خدا تعالی کونہایت ناپیند ہے۔ اکثر دولہا دلہن اس کی پرواہ نہیں کرتے ،حدیث شریف میں آیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک تمام

لے تعلیم الدین۔

لوگوں میں بدتر اور برے ٹھکانے والے ایسے ہی لوگ ہیں جواس طرح کے خصوصی معاملات (بلاضرورت شدیدہ) دوسروں سے بتلادیا کریں لے

#### اہم ہدایت

اگرمعمولی طور پرکوئی شخص اپنی بیوی کو مارے اس کی وجہ غیر لوگوں کو دریافت کرنا تہذیب کے خلاف ہے۔ شایدوہ بات بتلانے کی نہ ہو، مثلاً اس نے ہمبستری سے انکار کیا اور اس پر مارا تووہ کیا بتلائے گائے

## عورتوں کے لیے خصوصی مدایات

- (۱) عورت کو چاہئے کہ خاوند کی اطاعت کرے۔
  - (۲) اس کوخوش رکھے۔
- (m) اس کے مکم کوٹا لے ہمیں خصوصاً جب وہ ہمبستری کے لیے بلائے۔
  - (۴) اس کی وسعت سے زیادہ اس سے نان ونفقہ طلب نہ کرے۔
    - (۵) اس کے روبروزبان درازی نہ کرے۔
    - (۲) اس کی اجازت کے بغیر نوافل نہ پڑھے، نیفل روز ہ رکھے۔
- (۷) اس کا مال اس کی رضا کے بغیر کسی کو نہ دے، نہ خود ضرورت سے زیادہ

اٹھائے۔

- (۸) بلااجازت کسی کوگھر میں نہآنے دے۔
- (۹) بلا سخت مجبوری کے اپنے منھ سے طلاق نہ مانگے۔
- (۱۰) اگر شوہر قدرت کے باوجود بخل کی وجہ سے بیوی کو بقدر کفایت خرج نہ دیتا ہوتو بیوی چھیا کر لے سکتی ہے مگر حاجت سے زیادہ فضول کرنے کو لینا جائز نہیں۔

ل تعلیم الدین ،ص: ۳۷\_ تعلیم الدین ،ص: ۳۷\_

#### مردوں کے لیے خصوصی مدایات

- (۱) بیوی کی سیج خلقی (بداخلاقی) پر صبر کرو۔
- (۲) اس سے عداوت مت کرو، اگرایک بات نالسند ہوگی دوسری پیند آ جائے گی۔
  - (۳) بے ضرورت اس کومت مارو۔
- (۴) اورضرورت ہوتو تب بھی زیادہ مت مارو،اور منھ پر ہرگز مت مارو، آخررات کو

اسی سے بیاراخلاص کرتے شرم بھی آئے گی۔

- (۵) اس کادل بہلاتے رہو۔
- (۲) گالی گلوج مت کرو۔
- (۷) روٹھ کر گھرسے مت نکل جاؤ۔
- (۸) زیاده ناراضگی هودوسری حیار یائی پرسور ہو۔
- (۹) جب دیکھوکسی طرح نباہ نہیں ہوتا آ زاد کر دو۔
  - (١٠) بلاضرورت طلاق مت دو\_
- (۱۱) اور حالت حیض میں طلاق مت دوشاید بلاضر ورت طبعی نفرت کی وجہ سے حیض کے ۔ .
  - سبب سے دی ہو۔
  - (۱۲) اگر کئی بیویاں ہوں سب کو برابرر کھے۔
- (۱۳) اگر کوئی عورت بد چلن ہواوراس کا انتظام نہ کر سکے تو اس کوطلاق دے دینا چاہئے لیکن اگراس سے محبت ہواورڈ رتا ہو کہ طلاق کے بعد بھی میں اس سے مبتلا ہوجاؤں گا (صبر نہ کرسکوں گا) تو نہ چھوڑے گرحتی الوسع انتظام وانسداد کرنا چاہئے۔

ل تعليم الدين،ص:٣٥-٣٦\_

(۱۴) محض قرائن سے اپنی بیوی کوبدکاریقین کرلینا یا جواولا داس سے ہواس کی

صورت شاہت دیکھ کر کہد بنا کہ بیمیری نہیں ہے بہت گناہ ہے۔

(۱۵) خواہ مخواہ بلاقرینہ بیوی پر بدگمانی کرنا جہالت اور تکبر ہے اور قر ائن ہوتے ہوئے چھڑے چھڑم یوشی کرنا بے غیرتی اور دیوثی ہے۔

(۱۲) اگراپی آنگھ سے عورت کو زنا کرتے دیکھ لیا تو اس کو مار ڈالنے سے خدا کے نزدیک گہنگار نہ ہوگا گو دنیا کا حاکم شرعی ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے اس سے قصاص لے لے

# مردکو جا ہے کہ تین یا جار ماہ میں اپنی عورت سے ضرور ملاقات کرلے

ر در مل ک رہے ۔ عموماً فطری طور پر تندرست جوان عورت کو جار ماہ سے زیادہ اپنے مرد کی جدائی

و ما سرن دو پر مدر سے بوان ورت و پار مادہ سے رون ہوں ہوں۔ گراں اور نا گوارگز رتی ہے۔اوراس مدت میں پھراپنے مرد کا وصال جا ہتی ہے، چنانچہ حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللّٰدعلیہ تاریخ المخلفاء میں لکھتے ہیں:

اَخُرَجَ ابُنُ جَرِيُح قال احبرني الخِـ

ترجمہ: ابن جریکے کہتے ہیں کہ مجھے اس شخص نے خبر دی جس کی بات کو میں سج جانتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات مدینہ منورہ کی گلیوں میں اپنی خلافت کے زمانے میں گشت کررہے تھے کہ ایک عورت کوذیل کے شعر پڑھتے سنا:

تَكَاوَلَ هَذَا اللَّيُلُ السُّودَ جَانِبُهُ

وَارَّقَنِي مَن لا خَلِيلُ الاعِبُ فَ

ترجمه: رات دراز ہوگئی اوراس کے اطراف شخت تاریک سیاہ ہو گئے ، اور مجھے

ل تعلیم الدین ،ص: ۳۷-۳۸\_

اس خیال نے بیدار کر دیا ہے کہ میرا کوئی دوست نہیں ہے کہ جس کے ساتھ کھیلوں اگر مجھے خوف نہ ہوتا تو میری اس جاریائی کی طرفیں ہلائی جاتیں۔

پس حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نے اس عورت کو آ واز دے کر کہا کہ تو کیا جا ہتی ہے؟ اس عورت نے کہا کہ آپ نے میرے خاوند کو کئی ماہ سے غزوہ (جہاد) میں بھیج دیا ہے اور اب مجھے اپنے خاوند سے ملنے کا اشتیاق ہے۔ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نے اس سے فر مایا کہ تو اپنے آپ کو ضبط رکھ (یعنی صبر کر) ابھی تیرے خاوند کو بلانے کے لیے قاصد روانہ کیا جائے گا۔

پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت هضہ کے پاس گئے اور هضہ سے کہا کہ میں تجھ سے ایک بات بو چھنا چا ہتا ہوں جس کی مجھے بڑی فکر ہے، اس کوحل کر دو، اور وہ میں تجھ سے کہ کتنی مدت کے بعد عورت کو اپنے خاوند کے وصال کا شوق پیدا ہوتا ہے؟ هضہ نے اپنا سرنیچا کرلیا اور شر ما گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا کہ خدا سچی بات سے نہیں شر ما تا، پس (حضرت) هضہ ٹے ہاتھ سے تین مہینہ کا اور پھر زیادہ سے زیادہ علی مدت تک کا اشارہ کیا، یعنی مرد کو چا ہئے کہ تین ماہ ور نہ چار ماہ تک ضرورا پنی عورت سے ملے، پس حضرت عمر نے اشکروں کے افسروں کے نام خط لکھ کر روانہ کئے اور تاکید کی کہ سیا ہی کو چار ماہ سے زیادہ اشکر میں نہ رکھا جائے۔

لیعنی ہرسپاہی کو چار ماہ کے بعدگھر پرآنے کی رخصت کاعام تھم نافذ فرمادیا۔ (وجہ اس کی بیہ ہے کہ) اتنی مدت میں خواہ نخواہ نفس کو جماع کا شوق پیدا ہوتا ہے، اورا گرانسان ماؤف نہ ہو (صحیح سالم ہو) تواس کے چھوڑنے سے نقصان پہنچتا ہے۔ زمانۂ جاہلیت میں لوگ قسم کھایا کرتے تھے کہ اپنی ہیویوں سے ایک لمبی مدت تک جدار ہیں گے۔

اس میںعورتوں پرنہایت ظلم اورنقصان ہوتا تھا،لہذا خدا تعالیٰ نے چارمہینہ سے زیادہ ایلاء کی مدت منسوخ فرمائی لیے

لِ المصالح العقليه للإحكام النقليه ،ص:۲۵۸-۲۸۹\_

## مردعورت سے کتنے دن باہررہ سکتا ہے

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فر مایا کہ عورت چار ماہ سے زیادہ شوہر کے بغیر صبر نہیں کر سکتی۔ مگر صحیح المزاج ہونا شرط ہے، ورنہ ضعف اعضاء (اور کمزوری) کی وجہ سے زیادہ بھی صبر کر سکتی ہے، یہ تجربہ کاروں کا قول نقل کرتا ہوں۔

پھراس تائید میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قصہ بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ آپ
رات کو گشت فرمار ہے تھے ایک مکان میں سے کچھا شعار پر ھنے کی نہایت دل کش آواز
آئی۔ وہ اپنے شوہر کو یاد کررہی تھی ، آپ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا (اپنی بیٹی) کے
پاس تشریف لے گئے ، اور فرمایا کہ اے بیٹی! ایک بات دینی ضرورت کی وجہ سے
دریافت کرتا ہوں اس میں تجاب (اور شرم) نہ کرنا بتلادینا۔ وہ یہ کہ عورت مرد کے بغیر
کتنا صبر کرسکتی ہے؟ انہوں نے نہایت جبر کر کے جواب دیا کہ چارمہینہ۔ پھر اس کے
بعد تکلیف ہوتی ہے۔

یہاں پرایک بات قابل غور ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی سے دریا فت کیا، بیوی سے کیوں نہیں پوچھا؟ سواس کی وجہ یہ ہے کہان کو یہ خیال ہوا کہ شایداس میں اپنی غرض سمجھ کر (صحیح ) نہ بتلا ئیں۔

حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه نے اسی وقت تمام امراءاور سپاہیوں اور لشکروں کو حکم دیا کہ کوئی سپاہی یا افسر چپارمہینہ سے زائد باہر نہ روکا جائے۔گھر آنے کے لیے اس کورخصت دے دی جائے لیے

#### فصل

#### روز ہ کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینا

ایک شخص حضور پرنور صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااور روزہ میں قُبُلَهٔ (بوسہ) کی اجازت ما کُل جناب رسالت مآ ب صلی الله علیہ وسلم نے اس کی ممانعت فرمادی، اس کے بعد ایک دوسرا شخص آیا اور اس نے بھی روزہ کی حالت میں بوسہ کی اجازت طلب کی تو آنجناب نے اجازت دے دی، اب بظاہر دونوں تھم متعارض ومتناقض معلوم ہوتے ہیں لیکن صحابہ رضی الله عنہم اجمعین بڑے دفیقہ شناس اور باریک بیس تھے، انہوں نے ظاہری تعارض کو دفع کرنے کے واسطے ان دونوں حکموں کے اصلی محل تلاش کر لیے، اور سمجھ گئے کہ دونوں تھم علیحدہ علیحدہ کی کے واسطے ہیں۔

ممانعت کا حکم اس واسطے تھا کہ سائل ایک نو جوان قوی (طاقت ور) شخص تھا جس سے جماع سے خل اور بیخے کی امید نتھی ،اس لیے آنخصور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فر مادیا تاکہ جماع میں مبتلا ہوکر روزہ کوضائع نہ کردے۔ اور جس شخص کے سوال پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت فر مادی وہ شخص ایک کمز ور اور بوڑھا تھا ، اس کے قوی لا اعضاء) مضمحل (کمزور) تھے اس لیے جماع میں واقع ہونے کا خوف نہ تھا۔

اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اجازت کی علت محض بڑھا پانہ تھا بلکہ علت فتنہ کا نہ ہونا ہے اور خوف فتنہ ہی پر اجازت ومما نعت کا مدار ہے، کہ جس مقام پر روزہ کے فساد کا اندیشہ ہوو ہاں مما نعت ہے گو بوڑھا ہی ہواور جہاں فتنہ کا خوف نہ ہوو ہاں اجازت ہے گوجوان ہی ہولے

روزہ کی حالت میں اپنی عورت ہے مباشرت کرناحرام ہے کے

ل الاعتصام بحبل الله ملحقه نظام شريعت بص:٣٦٠ \_ سي المصالح العقليه بص:٣٢٢\_

#### رمضان کی را توں میں صحبت کرنا

أُحِلَّ لَكُمُ لَيُلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اللي نِسَآئِكُمُ (الآية)

ترجمہ وتشریج: تم لوگوں کے واسطے روزہ کی راتوں میں اپنی بیو یوں سے مشغول ہونا حلال کردیا گیا اور پہلے جوممانعت تھی وہ موقوف کی گئی، اللہ نے تم پراعانت فرمائی اور تم سے گناہ کو دھودیا۔ سوجب اجازت ہوگئی تواب ان سے ملوملاؤ، اور جوقانون تمہارے

م سے گناہ کودھودیا۔سوجب اجازت ہوئی کو اب ان سے ملوملاؤ ،اور جو قالون ممہارے لیے تجویز کردیا ہے بے تکلف اس کا سامان کرو ، اور جس طرح روزہ کی رات میں بیوی سے ہمبستری کی اجازت ہے اسی طرح بیجھی اجازت ہے کہ صبح تک کھاؤ بھی اور پیوبھی۔

فائدہ: شروع اسلام میں بی تھم تھا کہ رات کوایک دفعہ نیند آ جانے سے آ نکھ کھلنے کے بعد کھانا پینا بیوی کے یاس جانا حرام ہوجاتا تھا، بعض صحابہ سے غلبہ سے اس

ت سے سے بیون کا ہی ہوگئی، پھر نادم ہوکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کواطلاع کی ان کی ندامت اور تو بہ پرچق تعالی نے رحمت فرمائی اوراس حکم کومنسوخ کر دیا کے

#### حالت اعتكاف ميں عور توں سے اختلاط

وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمُ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ.

اور بیو یوں کے بدن سےا پنابدن بھی شہوت کے ساتھ نہ ملنے دو،جس ز مانہ میں کہتم لوگ اعتکاف والے ہوجو کہ مسجد میں ہوا کرتا ہے۔

**منسئلہ**: حالت اعتکاف میں بیوی کے ساتھ صحبت اوراسی طرح ہوس و کنارسب حرام ہے، پھراگر ہوس و کنارسب حرام ہے، پھراگر ہوس و کنار میں انزال بھی ہوگیا تو وہ اعتکاف جاتار ہے گا اور بجائے اس کے دوسراقضا کرنا ہوگا۔

اور اگر بلاشہوت اس نے اس کو یا اس کو اس نے ہاتھ لگادیا یا بدن دبا دیا تو

درست ہے۔

ل بيان القرآن سورهُ بقره، پ٢، التبليغ: ٩/١٥٨، واب المصاب

مسئله: اگرعورت اعتكاف كرناچا بي توجوجگهاس كي نمازير صفي كي مقرر

ہے اس جگہ اعتکاف بھی درست ہے کے

اگر حیض نفاس آ جائے تو اعتکاف حیموڑ دے اور حالت اعتکاف میں مرد سے ہمبستر ہونالیٹنا چیٹنا بھی درست نہیں <sup>ع</sup>

حالت اعتکاف میں رات میں بھی اپنی عورت سے مباشرت (صحبت) کرنی جائز نہیں کیونکہ صادق عاشق کوان باتوں کا کہاں خیال رہتا ہے <sup>سے</sup>

#### حالت احرام اورحالت حج میں قربت کرنا

اَلُحَجُّ اَشُهَرٌ مَّعُلُو مَاتُ الآية \_

ترجمہ: لیعنی حج کے مہینے معلوم ومشہور ہیں پس جوشخص ان مہینوں میں اپنے اوپر حج کرنا کھہرالے اس کو چاہئے کہ حج میں جماع اور محرکات جماع کا مرتکب نہ ہو،اور کسی کوگالی نہ دے،اور جھگڑا نہ کرے کی

دنیا کے تمام لذائذ ومرغوبات میں جماع سے بڑھ کرکوئی چیز نہیں ہے گر جج میں ساری لذتوں کو چھوڑ نا پڑتا ہے کیونکہ جج کی تمام صور تیں اس کے برخلاف ہوتی ہیں۔ جج میں عاشقانہ طرز اور وضع اختیار کی جاتی ہے، جس میں بی ظاہر ہوتا ہے کہ معثوق حقیقی اور محبوب ابدی کے سواتمام لذتیں اور مرغوبات کو میں نے ترک کردیا پس جو شخص اس دعوی کے باوجود جماع جیسے لذیذ ترین فعل کا ارتکاب حالت احرام و جج میں کرے وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے لہذا اس کا جج فاسد ہوجاتا ہے، اور وہ سیجے عاشقوں کے زمرے میں شارنہیں ہوتا، اور جج اس وجہ سے فاسد ہوتا ہے کہ ان امور کی اوضاع افعال جج کی ضد ہیں اگر جج میں ایسے امور جائز ہوتے تو افعال جج ایک کھیل سا ہوجاتا ہے۔

ل بیان القرآن سورة بقره، پ۲، التبلیغ ۹۰/۱۱- یم بهشتی زیور،۱۲/۲۰۱

س المصالح العقليه ،٢/٠٨- س ص:٣٢٣\_ هي المصالح العقليه ،ص:٢٢١\_

#### فصل

## حالت حیض میں ہیوی سے قریب ہونے کے احکام

(۱) ہر مہینہ جوآگے کی راہ سے (شرمگاہ جوکل صحبت ہے) خون سے آتا ہے اس کوچیف کہتے ہیں، کم سے کم حیض کی مدت تین دن تین رات ہے اور زیادہ سے زیادہ دس دن دس رات ہے، کسی کو تین دن تین رات سے کم خون آیا تو وہ حیض نہیں ہے بلکہ استحاضہ (بیاری کا خون ) ہے، کسی بیاری کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے اور اگر دس دن رات سے زیادہ خون آیا ہے تو جتنے دن دس سے زیادہ آیا ہے وہ بھی استحاضہ ہے یا

(٢) الله تعالى كافر مان م : 'و و يَسُ الله و نَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلُ هُوَ

اَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِي الْمَحِيْضِ وَلَا تَقُرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطُهُرُنَ ''\_(الآية)

(ترجمہ وتشریح) اورلوگ آپ سے حیض کی حالت میں صحبت وغیرہ کرنے کا حکم

پوچھتے ہیں آپ فر ماد بحئے کہ وہ حیض گندی چیز ہے تو حالت حیض میں تم عورتوں کے ساتھ صحبت کرنے سے ملیحدہ رہا کرو،اوراس حالت میں ان سے قربت (صحبت)مت

کیا کرو، جِب تک کہ وہ حیض سے پاک نہ ہوجائیں ، پھر جب وہ عورتیں اچھی طرح

پاک ہوجائیں کہنا پاکی کاشک وشبہ (بھی) نہرہے توان کے پاس آؤجاؤلینی ان سے صحبت کروجس جگہ سے تم کوخدا تعالیٰ نے اجازت دی ہے بینی آگے سے کیے

# حالت حیض میں ہیوی سے متمتع ہونے کے حدود

را) مسئلہ: حالت حیض میں ناف سے گھٹنے تک عورت کے بدن کود پکھنااور ہاتھ نب سد

لگانا بھی درست نہیں سے

لِ اخترى بهثتى زيور، ج:٢،ص:٤٦ عيان القرآن ج٢،ص١٢٩ ييان القرآن، ج:١،ص:١٢٩ ـ

(۲) حیض کے زمانہ میں مرد کے پاس (بیوی کا)ر ہنا لینی صحبت کرنا درست نہیں اور صحبت کے سوااور سب باتیں درست ہے بینی ساتھ کھانا پینالیٹناوغیرہ درست ہے کے

(۳) جب عورت حائضہ ہواس وقت تمتع کی دوصور تیں ہیں ایک یہ کہ مرد متع ہوا و فعل اس ہوا و فعل اس کی جانب سے پایا جائے اور دوسری صورت یہ کہ عورت متع ہوا و فعل اس کی جانب سے پایا جائے سواگر مرد متع ہو ( تو اس کا حکم اوپر گزر چکا ) اور اگر عورت متع ہو تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو ( یعنی بیوی کو ) مرد کے مَابَیْنَ السُّرَّ قِ اِلَی الرُّ کُبَةِ ( یعنی ناف سے لیکر گھٹے تک کے حصہ ) کو دیکھنا ، اس کو ہاتھ لگانا ، اس کا بوسہ لینا وغیرہ امور جائز ہیں ، لیکن یہ عورت کے لیے بھی جائز ہیں ہے کہ وہ اپنی مَابِیْسَ ناف اور گھٹے کے در میانی کسی حصہ ) سے مرد کے کسی عضو کو مس کر ر لیعنی چھوئے یا ملے ) یہ ورکی عضو کو مس کر ر کے سی عضو کو مس کر ر کے تھوئے یا ملے ) یہ ورکی تا بیان ہیں جائز جی ورکی کے سی عضو کو مس کر کے کسی عضو کو مس کر کے تین چھوئے یا ملے ) یہ ورکی کے حصہ کی جائز جی ورکی کے کسی عضو کو مس کر کے کسی عضو کو مسلم کے کہ وہ کیا جو کی جائز جھوئے یا ملے ) یہ دورہ کے کسی عضو کو مسلم کیا ہو تھوئے یا ملے ) یہ دورہ کے کسی عضو کو مسلم کیا ہو کسی جو کے یا ملے ) یہ دورہ کے کسی عضو کو مسلم کی جو کسی جو کے یا ملے ) یہ دورہ کے کسی عضو کو کسی عضو کو کسی جو کسی جو کسی جو کسی جائز جی کسی جو کیا جائز جو کسی جو کسی

مسئلہ حیض ونفاس کی حالت میںعورت کی ناف اور رانوں کے درمیان کے جسم کو دیکھنایا اس میں اپنے جسم کو ملانا جب کوئی کپڑا درمیان میں نہ ہواور صحبت کرنا حرام ہے۔

مسئلہ: حیض ونفاس کی حالت میں عورت کا بوسہ لینا اور جھوٹا پانی وغیرہ پینا اور اس سے لیٹ کرسونا اور اس کی ناف اور ناف کے اوپر اور را نوں کے نیچ جسم سے اپنے جسم کو ملانا اگر چہ کیڑ اور میان میں نہ ہوا ورناف اور را نوں کے درمیان کیڑے کے ساتھ ملانا جائز ہے بلکہ حیض کی وجہ سے عورت سے علیحدہ ہو کرسونا یا اس کے اختلاط ( ملنے جلنے ) سے بچنا مکروہ ہے ہے

ل بهشتی زیور، ج:۲،ص:۵۹\_ مع ضمیمهٔ بهشتی زیور، ج:۲،ص۸۲\_ سع بهشتی زیور، ج:۱۱،ص:۲۹۱\_

## متفرق ضروري مسائل

(۱) مسئلہ: اگریش پورے دس دن کررنے پرموتوف (ختم ہوا) ہوتو فوراً ہی صحبت (کرنا) درست ہے ، اور اگر دس دن سے پہلے حیض موقوف (ختم) ہوجائے مگرعادت کے موافق موقوف ہوتو صحبت اس وقت درست ہے جب کہ عورت یا تو عنسل کرلے یا ایک نماز کا وقت ختم ہوجائے اور اگر دس دن سے پہلے موقوف ہوا اور ابھی عادت کے دن بھی نہیں گزرے مثلاً سات دن حیض آیا کرتا تھا اور چھ ہی دن میں موقوف ہوگیا تو عادت کے ایا م گزرے بغیر صحبت درست نہیں لے

ر۲) مسئله ایس کی عادت پانچ دن کی یا نودن کی تھی سوجتنے دن کی عادت تھی استے ہی دنخون آیا پھر بند ہو گیا، توجب تک نہانہ لیوے تب تک صحبت کرنا درست نہیں ، اگر غسل نہ کرے توجب ایک نماز کا وقت گزر جائے تب صحبت درست ہیں ہے ، اس سے پہلے درست نہیں کے

(۳) منسطه : اگرعادت پانچ دن کی تھی اورخون چارہی دن میں بند ہوگیا تو نہا کے نماز پڑھناواجب ہے ، لیکن جب تک پانچ دن پورے نہ ہولیں تب تک صحبت کرنا درست نہیں ہے ، (کیونکہ احتال ہے ) کہ شاید پھرخون آ جائے۔

(۴) مسئلہ: اورا گرپورے دس دن رات حیض آیا تو جب سے خون بند ہو جائے اسی وقت سے صحبت کرنا درست ہے جاہے نہا چکی ہویا ابھی نہ نہائی ہو۔

(۵) **ہسٹا۔** اگرایک یا دودن خون آکر بند ہو گیا تو نہا ناوا جب نہیں ہے وضو کر کے نمازیڑھے کین ابھی صحبت کرنا درست نہیں ہے <sup>سی</sup>

ل بیان القرآن، ج:۱،ص:۱۲۹ سے بہتی زیور، ج:۲،ص:۲۰ سے بہتی زیور۔

#### حالت حیض میں صحبت کے ناجائز اور حالت

## استحاضه میں جائز ہونے کی وجہ

حیض والی عورت سے جماع حرام ہونے اور استحاضہ والی (بعنی جس کو بیاری کا خون آ رہا ہے) سے جماع جائز ہونے کی وجہ باوجود یکہ ناپا کی ایک قتم کی معلوم ہوتی ہے، یہ ہے کہ چیض کی ناپا کی مقابلہ میں زیادہ قوی ہے۔

استحاضہ کا خون شرمگاہ کی ایک رگ سے جاری ہوتا ہے، پس شرمگاہ سے استحاضہ کا خون کا جاری ہوتی ہے۔اس خون کا استحاضہ کا خون کا جاری ہوتی ہے۔اس خون کا نکلنا نقصان دہ ہے اور اس کا بند ہونا صحت کی دلیل ہے۔

بخلاف حیض کے کہا گرحیض کا خون بند ہوجائے تو وہ بیاری کو پیدا کرنے والا ہے۔اوراس کا جاری ہوناصحت کا باعث ہے پس حیض واستحاضہ کا خون دونوں حقیقت کی روسے سبب اور حکم میں برابز نہیں۔

شریعت اسلامید کی خوبی ہے کہ (حکم میں بھی) دونوں میں فرق ظاہر کر دیا جیسا کہ حقیقت میں الگ الگ ہی ہیں ،استحاضہ والی عورت کے متعلق حضور صلی اللّٰدعلیہ وسلم سے یو چھا گیا:

هَلُ تَدَعُ الصَّلُوةَ مِنَ استَحَاضَةِ فَقَالَ لَا ذَلِكَ عِرُقُ لَيُسَ بِالْحَيْضَةِ فَقَالَ لَا ذَلِكَ عِرُقُ لَيُسَ بِالْحَيْضَةِ فَاَمَرَهَا إِنْ تُصَلِّى مَعَ هَذَا الدَّمِ، الخ - كه كيااستحاضه والى عورت نماز چھوڑ دے آپ نے فرمایا: نہیں، بِشک وہ تو ایک رگ (كاخون) ہے چی نہیں، آپ نے اسی خون كی حالت میں نماز پڑھنے كا تكم دیائے

ل المصالح العقليه للاحكام النقليه ٢٧٢٠٦\_

#### حالت خیض میں صحبت کرنا کیوں ممنوع ہے

جب الله تعالی''حیض''کوناپا کی اور''اذی'' فرما تا ہے توالی حالت میں صحبت کرنے سے شدید (زبر دست) نقصان پہنچنے کاظن غالب ہے اسی وجہ سے خدا تعالی نے حالت حیض میں جماع سے منع فرمایا۔

# حالت حیض میں صحبت کرنے سے بیدا ہونے

#### والےامراض

طب کی رو( یعنی ڈاکٹر ی اصول کے لحاظ ) سے جو شخص حالت حیض میں عورت سے جماع کرےاس کومندرجہ ذیل امراض لاحق ہونے کا احتمال ہے:

جرب یعنی خارش، نامردی،سوزش یعنی جلن، جریان، جذام یعنی جو بچه پیدا ہوتا

ہےاس کوجذام ہوتا ہے۔

اورغورت كومندرجه ذيل بياريان لاحق هوجاتي بين:

ا- اس کوا کثر ہمیشہ کے لیے خون جاری ہوجا تاہے۔

۲- بچەدانی لیعنی رحم باہر کولٹک آتا ہے۔

س- بعض عورتوں کے لیےا کثر اوقات کپاحمل گرجانے کا یہ بھی بڑا سبب

ہوتا ہے، چونکہ حالت حیض میں جماع کرنے سے مذکورہ بالا امراض سے اور بھی دوسری خرابیاں ، بیاریاں پیدا ہوجاتی ہیں اس لیے خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحم کرکے

۔ روبی میں جماع کرنے سے منع فرمادیا کے حالت حیض میں جماع کرنے سے منع فرمادیا کے

له المصالح العقليه للاحكام النقليه ٢٧/١٥، باب الطلاق-

#### حالت خیض میں بیوی سے جماع کرنے کا کفارہ

کفارہ وہ ہے جوایسے امور میں بطور بدلہ وتاوان (جرمانہ) کے مقرر ہو جواصل میں تو مباح (جائز) ہوں مگر کسی عارضی سبب سے حرام ہوجائیں جیسے رمضان اور حالت احرام (اور حالت حیض میں) جماع کرنا۔

کفارہ کے بارے میں شریعت کا یہی طریقہ ہے کہ جوامور مباح ہیں اور کسی عارضی امرے حرام ہوجائیں (جیسے بیوی سے جماع کرنا جائز ہے کیکن حالت حیض میں گندگی کی وجہ سے ناجائز ہے ) ان میں کفارہ ہے اور جوامر ہمیشہ حرام ہیں (جیسے زنا وغیرہ) ان میں حدود وتعزیرات (سزائیں) ہیں۔

#### كفاره

عَنِ ابْنِ مَسُعُوُدٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ عَنُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَنَهُ عَنُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يَاتِى امُرَأَةِ وَهِى حَائِضٌ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِدِينَادٍ اوَ بِنِصُفِ دِينَادٍ لِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُه

فسائدہ: آ دھادینارسوادوگرام سونا ہوتا ہے، ایک دینارساڑھے چارگرام کا ہوگا۔ حالت حیض میں صحبت کرنے والاشخص اتنے سونے کی قیمت معلوم کر کے صدقہ کرے۔

مسئلہ: اگرغلبہ شہوت سے حالت حیض میں صحبت ہوگئ تو خوب خوب تو بہ کرنا واجب ہے،اوراگر پچھ خیر خیرات بھی دیدے تو زیادہ بہتر ہے گ

ل ابن ماجه به على المصالح العقليه للا حكام العقليه ،ص:۲۳۰،۲۳۲ سي بيان القرآن، ح:١، ١٢٩٠ -

# حالت استحاضہ میں صحبت کرنے کا حکم

شریع<mark>ت میں استحاضہ بیاری کےخون کو کہتے ہیں جو) تین دن تین رات سے کم یا دس دن دس رات سے ختنے دن زیادہ آیا ہے وہ کم یا دس دن سے جتنے دن زیادہ آیا ہے وہ استحاضہ ہے کے</mark>

استحاضہ کا حکم ایبا ہے کہ جیسے کسی کی نکسیر پھوٹے اور بندنہ ہوالیں عورت نماز بھی پڑھے، روز ہ بھی رکھے، اوراس سے صحبت کرنا بھی درست ہے کے

#### حالت نفاس میں قریب ہونے کے احکام

بچہ پیدا ہونے کے بعد آگے کی راہ سے جوخون آتا ہے اس کونفاس کہتے ہیں ، زیادہ سے زیادہ نفاس کے جالیس دن ہیں اور کم کی کوئی حدثہیں ہے ہیں

اگرخون چالیس دن سے بڑھ گیا تواگر پہلے پہل ہی بچہ ہوا تو چالیس دن نفاس کے ہیں اور جتنا زیادہ آیا ہے وہ استحاضہ ہے اور اگریہ پہلا بچنہیں ہے بلکہ اس سے پہلے جن چکی ہے اور اس کی عادت معلوم ہے کہ اتنے دن نفاس آتا ہے تو جتنے دن نفاس کی عادت ہوا تنے دن نفاس کے ہیں اور جو اس سے زیادہ ہے وہ استحاضہ ہے، اور اگر پورے چالیس دن پرخون بند ہوگیا (حالانکہ عادت مثلاً تمیں دن کی تھی ) تو بیسب نفاس

ہے(اوریہ مجھاجائے گا کہاس کی عادت بدل گئی)۔ حالت نفاس میں روزہ ،نماز ،صحبت کرنے کے وہی مسئلے(احکام) ہیں جواو پر (حیض کے بیان میں) بیان ہو چکے ہیے

# جس عورت کے پہلا بچہ ہواور جالیس دن سے کم

# میں یاک ہوجائے اس سے صحبت کرنا درست ہے

سوال: جسعورت کے اول مرتبہ بچہ پیدا ہوا ہے اوراس کوچارروز (مثلاً)
نفاس کا خون آ کر بند ہو گیا اورا یک دن ایک رات بندر ہاتو دوسرے روز شوہر کواس سے
وطی (صحبت کرنا) جائز ہے یا نہیں؟ کیوں کہ پہلا پہل بچہ ہے عادت کا حال معلوم نہیں
ہوسکتا، یا شوہر کوچالیس روز کا انتظار کرنا ضروری ہے؟

الجواب: چوں کہ حیض ونفاس کا حکم اس امر میں یکساں ہے۔ روایت مذکورہ سے معلوم ہوا کہ صورت مسئولہ میں وطی (صحبت ) جائز ہے <sup>لیے</sup>

شهوت کا غلبه ہوا ورغورت حالت حیض ونفاس میں ہو

## تو کیا کرنا چاہئے

(سےوال: ۴۲۱) زیدکو جماع کی سخت ضرورت ہے اوراس کی بیوی حائضہ

(مہینہ سے )ہاس صورت میں وہ کیا کرے؟

(الجواب) بیوی کی ساق (پنڈلی) وغیرہ سے رگڑ کر نکال دے یا اس کے ہاتھ سے خارج کردے، کیکن اس کی ران وغیرہ کومس نہ کرے ک<sup>یے</sup>

ل امدادالفتاوی، ج:۱،ص:۵۸\_ ع در مختار، امدادالفتاوی، ج:۲،ص:۳۵۱\_

## فصل

#### حالت حمل میں بیوی کے پاس جانے سے احتیاط

عورت کے لیے ایسے ہوتے ہیں،خصوصاً اس کے پچھلے مہینے (یعنی شروع کے ایام) جن میں عورت کواینے اوراینے جنین (پیٹ کے بچر) کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ وہ مرد کی صحبت سے پر ہیز کرے اور پیصورت کئی ماہ تک رہتی ہے، پھر جب وضع حمل (ولادت) ہوتا ہے تو چھر بھی کچھ مدت تک عورت کومر دکی صحبت سے پر ہیز کرنالازمی ہے کے

حالت حمل میں بیوی سے قریب ہونے کی

ممانعت محض طبی ہے

### حالت حمل میں قریب ہونے کا نقصان

عورت کو جب حمل کھہر جائے تو جوش اور شہوت والا آ دمی اگر اس عورت سے صحبت کرے گا تو جنین (بچہ ) پر برااثر پڑے گااور حمل گر جانے کا اندیشہ ہے لہذا اس عورت کوآ رام دےاور صحبت ترک کر دے۔

حاملہ کے ساتھ صحبت کی ممانعت کی وجہ ایک تو اسقاط حمل کا اندیشہ ہے دوسرے اس حمل سے جواولا دبیدا ہوگی اس کے اخلاق واطوار میں والدین کے شہوانی جوش مرکوز

له المصالح العقليه ،ص:۲۰۳\_

#### ددھ بلانے والی عورت سے صحبت کرنا

دودھ پلانے والی عورت سے صحبت کرنا (بعض اعتبار سے ) بچہ کے لیے مضر ہے لیکن اطباء (ڈاکٹروں ) نے اس امر کی اصلاح کے لیے بعض دواؤں کے ساتھ (تدبیر ) ہتلائی ہے لہذا بیرقادح (مضر) ندر ہائے

# منع حمل کی تدبیراختیار کرنا

سوال: بعض عورتیں جسم کے کمزور ہوتی ہیں اور بیجے بہت جلد جلد ہوتے ہیں اس سے ان کی بھی تندر سی خراب ہوجاتی ہے، اور بیج بھی دود ھ خراب ہونے سے دائم المرض ہوجاتے ہیں اس صورت میں مانع حمل دوائی کھانا جائز ہے یانہیں؟

البحداب آئندہ کے لیے حمل قرار نہ پانے کی تدبیرا ختیار کرنابلا عذر مذموم ہے ۔ مسکلہ ثانیہ (صورت مذکورہ) میں چونکہ عذر صحیح ہے اس لیے مانع حمل دوا کھانا جائز ہے ۔ ا

# اسقاط مل یعنی حمل گرانے کا حکم

بلا عذراسقاط حمل ناجائز ہے (اگر چہ جان نہ پڑی ہو) اور عذر وضرورت سے جب تک کے حمل میں جان نہ پڑی ہو) اور عذر وضرورت سے جب تک کے حمل میں جان نہ پڑی ہوجائز ہے۔اگر تحقیق فن سے حمل میں جان پڑنا گھمل ہوتا تو مطلقا حمل گرانا حرام ہے اور موجب قتل نفس زکیہ ہے ( یعنی قتل کا گناہ ہوگا) اگر جان پڑجانے کے بعداسقاط کیا تو اگر مردہ ہی گرگیا ، تو پانچ سودر ہم ضمان لازم ہے اور ایشا ہیں۔ سے امدادالفتاوی ، ج ، ہم۔

وہ باپ کو ملے گا اورا گرزندہ ہوکر مرگیا تو پوری دیت یعنی خون بہا اور کفارہ قبل واجب ہے۔ (البتہ) اگر جان نہیں پڑی سوا گر کوئی عذر صحیح (شرعی) ہوتو اسقاط جائز ہے، (یعنی) اگر اس عورت کو یا بچہ کواس حمل سے پچھ نقصان ہوتو جائز ہے ورنہ نہیں (اور عذر صحیح کا یہی مطلب ہے)۔

خلاصۂ کلام یہ کہ سب میں اشد (گناہ کبیرہ) حمل حی (بعنی زندہ حمل) کا اسقاط ہے اور اس سے کم حمل غیر حی کا اور اس سے کم مانع حمل دواؤں کے استعال کا البتہ عذر مقبول سے آخر کے دوامر (بعنی مانع حمل تدبیریا جان پڑنے سے پہلے حمل کا اسقاط) جائز ہے اور امراول (بعنی زندہ حمل کا اسقاط) ہر حال میں حرام ہے لیے

#### کڑ کے کے حلالی وحرامی ہونے کا مسکلہ

ا- حمل کی مدت کم سے کم چھ مہینے ہے، اور زیادہ سے زیادہ دو برس یعنی کم سے کم چھ مہینے بچہ بید انہیں ہوتا اور زیادہ سے زیادہ دو برس بیٹ میں رہتا ہے، چھ مہینے سے بہلے بیدا نہیں ہوتا اور زیادہ سے زیادہ دو برس بیٹ میں رہسکتا ہے اس سے زیادہ بیٹ میں نہیں رہسکتا۔

۲- شریعت کا قاعدہ ہے کہ جب تک ہو سکے بچہ کو حرامی نہ کہیں گے، جب بالکل مجبوری ہوجائے تب حرامی ہونے کا حکم لگا ئیں گے اور عورت کو گنہ کار گھرا ئیں گے۔

۳- جب کسی شوہر والی عورت کے اولا دہوگی تو وہ اس کے شوہر کی کہلائے گی، کسی شبہ پریہ کہنا کہ بیاڑ کا اس کے میاں کا نہیں ہے بلکہ فلانے کا ہے درست نہیں اور اس لڑ کے وحرامی کہنا بھی درست نہیں ، اگر اسلامی حکومت ہوتو ایسا کہنے والے کوکوڑے مارے جائیں۔

ہ - نکاح کے بعد ڈھائی مہینے سے کم میں بچہ پیدا ہوا تو وہ حرامی ہے اور اگر پورے چھے مہینے یا اس سے زیادہ مدت میں ہوا ہوتو وہ شوہر کا ہے اس پر بھی شبہ کرنا گناہ لے امدادالفتاویٰ، ج:۸۔ ہے۔البتہ اگرشو ہرا نکار کرے اور کہے کہ میرانہیں ہے تو لعان کا حکم ہوگا۔

۵- نکاح ہوگیالیکن ابھی رواج کے مطابق نخصتی نہیں ہوئی تھی کہ بچہ ہوگیا،اور شوہر انکار نہیں کرتا کہ میرا بچ نہیں ہے تو وہ بچہ شوہر ہی سے کہا جائے گا،حرامی نہیں کہا جائے گا،اور اس کوحرامی کہنا درست نہیں اگر شوہر کا نہ ہوتو وہ انکار کردے۔انکار کرنے برلعان کا حکم ہوگا۔

۔ ۲- 'کسی کا شوہرمر گیا تو مرنے کے وقت سے اگر دوبرس کے اندر بچہ پیدا ہوا تو وہ حرامی نہیں بلکہ شوہر کا بچہ ہے، ہاں اگر عورت اپنی عدت ختم ہوجانے کا اقر ارکر چکی ہے تو حرامی کہا جائے گا ، اوراگر دوبرس کے بعد پیدا ہوا تب بھی حرامی ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ جاہل لوگوں کی جوعادت ہے کہ کسی کے مرے پیچھے نو مہینے سے ایک دومہینہ بھی زیادہ گزر کر بچہ بیدا ہوا تواس عورت کو بدکار سجھتے ہیں یہ بڑا گناہ ہے۔

2- شوہر پر دلیس میں ہے اور مدت ہوگئ برسیں گزر گئیں کہ گھر نہیں آیا اور یہاں لڑکا پیدا ہوگیا اور شوہراس کواپناہی بتا تا ہے تب بھی وہ از روئے قانون شرع حرامی نہیں اسی شوہر کا ہے، البتہ اگر شوہر خبر پاکرا نکار کرے گا تو لعان کا تھم ہوگا لے

لے جہشتی زیور،ج:۴۸،باب:۲۸\_

# فصل

#### لواطت

# لعنی پیچھے کی راہ میں خواہش پوری کرنا

اس فعل (لواطت) کی خباثت عقلاً ونقلاً ہرطرح ثابت ہےاورطبیعت سلیمہاس سے خود ہی انکار کرتی ہے ،اس فعل پر سوائے بدطینت آ دمی کے اور کوئی سبقت (پیش قدمی) نہیں کرسکتا لے

یہ بہت پرانا مرض ہے اور سب سے پہلے لوط علیہ السلام کی قوم میں بیمرض پیدا ہواتھا اور شیطان نے ان لوگوں کی راہ ماری کے

يەناپاك (خبيث) فعل سب سے پہلے قوم لوط ميں رائح ہوا، ان سے پہلے آدميوں ميں ان گے ہوا، ان سے پہلے آدميوں ميں اس کا وقوع نہ ہوا تھا، چنانچہ لوط عليه السلام نے ان سے فرمايا: ' اَتَاتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمُ بِهَا مِنُ اَحَدٍ مِّنَ الْعَلَمِيْنَ '' لِلْحَالِمِيْنَ ''لِلْحَالِمِيْنَ ''لِلْحَالِمِيْنَ ''لِلْحَالِمِيْنَ ''لِلْحَالِمِيْنَ ''لِلْحَالِمِيْنَ ''لِلْحَالِمِيْنَ ''لِلْحَالِمِيْنَ ''لِلْحَالِمِيْنَ ''لِلْحَالِمِيْنَ ''لِلْحَالَمِيْنَ ''لِلْحَالَمِيْنَ ''لِلْحَالَمِيْنَ ''لِلْحَالِمِيْنَ ''لِلْحَالَمِيْنَ ''لِلْحَالَمِيْنَ ''لِلْحَالَمِيْنَ ''لِلْحَالَمِيْنَ ''لِلْحَالَمِيْنَ ''لِلْحَالَمِيْنَ ''لِلْمَالِمِيْنَ ''لِلْعَالَمِيْنَ ''لِلْمَالِمِيْنَ ''لُكُونَ لَيْعَالَمُونَ ''لِلْعَالَمِيْنَ ''لَيْعَالَمِيْنَ ''لِلْمَالِمِيْنَ ''لِلْعَالَمِيْنَ ''لِلْمَالِمِيْنَ ''لِلْمَالِمِيْنَ ''لِلْمَالِمِيْنَ ''لِلْمَالِمِيْنَ ''لِلْمَالْمِيْنَ ''لِلْمَالَمِيْنَ ''لِلْمَالَمِيْنَ ''لِلْمَالَمُ لَيْعَالَمِيْنَ ''لِلْمَالِمِيْنَ ''لِلْمَالَمِيْنَ ''لِمَالَمُ لَلْمَالِمِيْنَ ''لِكُونَ لَمَالِمِيْنَ ''لَوْمَالِمِيْنَ ''لِمَالَمُ لَلْمِيْنَ ''لِمَالِمَ لَمَالْمِيْنَ ''لَمَالِمِيْنَ ''لَوْمَالِمِيْنَ ''لِمَالَمِيْنَ ''لِمَالِمِيْنَ ''لَمَالِمِيْنَ '' لَيْعَلَمُونَ 'لَمَالِمِيْنَ ''لِمَالِمِيْنَ ''لِمِيْنَ ''لَمَالِمِيْنَ ''لَمَالِمُيْنَ ''لَمَالِمُونَالِمُ لَلْمَالِمِيْنَ ''لَمَالِمُ لَمَالِمِيْنَ ''لَمَالِمُونَالِمُونَالِمِيْنَ ''لِمَالِمُونَالِمِيْنَ ''لَمِيْنَ 'لَمَالِمِيْنَ ''لَمِيْنَ 'لَمِيْنَ 'لَمِيْنَ 'لَمِيْنَ 'لَمِيْنَ 'لَمِيْنَ 'لَمِيْنَ 'لَمِيْنَ 'لَمِيْنَ 'لَمِيْنَ 'لَمِيْنَالِمُ لَمِيْنَ 'لَمِيْنَ 'لَيْنَالْمِيْنَ 'لَمِيْنَ 'لَمِيْنَ 'لَمِيْنَالِمُ لَمِيْنَ 'لَمِيْنَ 'لِمِيْنَ 'لَمِيْنَ 'لَمِيْنَالِمُ لَمِيْنَ 'لَمِيْنَالِمُ لَمِيْنَ 'لَمِيْنَ 'لَ

لوط علیہالسلام کوشہرسدوم میں رہنے اور اس شہر والوں کی ہدایت کا حکم ہوا تھاوہ لو گلواطت کے عادی تھے، جس کا ارتکاب ان سے پہلےکسی نے نہیں کیا۔

لوط علیه السلام نے اپنی قوم سے فر مایا: کیاتم ایسافحش کام کرتے ہوجس کوتم سے پہلے کسی نے دنیا والوں میں سے نہیں کیا ہم عورتوں کوچھوڑ کر مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو؟ بلکہ تم حد ہی سے گزر گئے ہو پھر ہم نے لوط علیہ السلام اور ان کے متعلقین لے دین ودنیا ہی ۔ ۲۲۸۔ یا دین ودنیا ہی۔ ۲۲۸۔

کو بچالیا،سوائے ان کی بیوی کے پھراورسب کوہم نے ہلاک کر دیا،اورہم نے ان پر خاص قتم کا یعنی پھروں کامینہ برسایا ( یعنی پھر کی بارش کی )

یہاں دوعذابوں کا ذکر ہے: تختہ الٹا جانا (لیمنی زمین کوالٹا دینا) اور پھر برسنا، ظاہر یہ ہے کہ پہلے زمین اٹھا کرالٹ دی گئی، جب وہ نیچےکوگر بے تو او پر سے ان پر پھر اؤکیا، اور بعض لوگوں نے کہا کہ جوہتی میں تھےوہ الٹ دیئے گئے اور جو باہر گئے ہوئے تھےان پر پھر برسے۔

سود کیھوتو سہی ان مجرموں کا انجام کیسا ہوا،اگرغور سے دیکھے گا تو تعجب کر بے گا اور سمجھے گا کہ نافر مانی کا کیا انجام ہوتا ہے، بے شک اس واقعہ میں بھی (بڑی) عبرت ہے لیے

اس وقت بیمرض لوگوں میں شدت سے پھیل رہاہے کوئی تو خاص اصل گناہ ہی میں مبتلا ہے اور کوئی اس کے مقد مات میں یعنی اجنبی لڑکے یا اجنبی عورت پر (شہوت کے ساتھ ) نظر کرنا۔

حدیث میں ہے: اللِّسَانُ یَنُونِیُ وَزِنَاهُ النُّطُقُ وَ الْقَلُبُ یَتَمَنّی وَ یَشْتَهِی ''اس میں ہاتھ لگانا ہری نگاہ سے دیکھنا سب داخل ہوگئے، یہاں تک کہ جی خوش کرنے کے لیے سین لڑکے یا لڑکی سے باتیں کرنا یہ بھی زنا ولواطت میں داخل ہے اور دل کا زنا سوچنا ہے، جس سے لذت حاصل ہو، تو جیسے زنا میں تفصیل ہے ایسے ہی لواطت میں بھی ہے گے

لے بیانالقرآن ترجمه د تفسیر سوره اعراف، و شعراء، و ہودملتقطا۔

ع دعوات عبديت وعظ الاتعاظ بالغير ، ج:٩ ،ص:١١٨

# ا بني عورت سے بیچھے کی راہ میں خواہش بوری کرنا

پیچیے کے موقعہ میں اپنی بیوی سے بھی صحبت کرنا حرام ہے کے

برفعلی اور لواطت (یعنی پیچیے کی راہ میں خواہش پوری کرنا) ایسی عادت ہے۔ جس سے نسل انسانی کی نیخ کنی ہوتی ہے، اس طریقہ سے گویا انسان نظام الہی کو بگاڑ کر اس کے مخالف (اور ناجائز وغلط) طریقہ سے قضائے حاجت کرتا ہے، اس وجہ سے ان افعال کا براا ور مذموم ہونا تو لوگوں کی طبیعتوں میں جم گیا ہے۔ فاسق فا جرجو (لوگ) ایسے کام کرتے ہیں وہ بھی ان کے جواز کا اقر ارنہیں کرتے ، اگران کی طرف ایسے افعال (بدعملی) کی نسبت کر دی جائے تو شرم وحیا سے مرجانا گوارا کرتے ہیں ، ہاں جولوگ فطرت کے سرچشمہ سے ہیئے ہوں تو ان کو پھرکسی کی حیابا تی نہیں رہتی، اور بر ملا (بے دریغ) وہ ایسے افعال میں لاتے ہیں۔

اورلواطت (لیمنی پیچیے کی راہ میں خواہش پوری کرنے) پرشریعت نے کوئی
کفارہ مقرر ومشروع نہیں فرمایا ، اور کفارہ اس لیے مشروع نہیں ہوا کہ (بیا تنابڑا گناہ
ہے کہ ) اس جنس کے گناہوں میں کفارہ کا اثر نہیں ہوتا ، کفارہ کا اثر تو وہاں ہوتا ہے جو
امراصل میں مباح (جائز) ہواور کسی عارضی سبب سے حرام ہوجائے مگر اس قتم کے گناہ
فی نفسہ بڑے تنت گناہ ہیں اس لیے ان میں سزاہی ہے کفارہ نہیں ہے کے

# باب(۲۵)

# عنسل ویا کی کابیان

حالت حیض میں صحبت کے ممنوع اور نا پا کی کے بعد

# عنسل واجب ہونے کی وجبہ

حیض کے خون کو خدا تعالی نے قرآن کریم میں اذگ لیعنی گندگی فر مایا ہے، پس جس گندگی سے بار بارجسم آلود ہواس سے نفس انسانی نا پاک ہوجا تا ہے، دوسرے خون کے جاری ہونے سے لطیف پھوں کوضعف پہنچتا ہے، (لیعنی کمزوری آتی ہے) اور جب

عنسل کیا جائے تو ظاہری اور باطنی طہارت حاصل ہوتی ہے،اور پٹھے تر و تازہ ہوجاتے ہیں اوران میں وہی قوت عود کرآتی ہے( یعنی لوٹ آتی ہے )

اس گندگی کی وجہ سے خدا تعالی نے قرآن کریم میں عورت کی حالت حیض کے

متعلق ارشادفر مایا ہے: 'فَاعُتَ زِلُو النِّسَآءَ فِی الْمَحِیْضِ وَلَا تَقُرَبُو هُنَّ حَتَّی يَطُهُونَ ''(یعن حِض کے دنول میں عور تول سے علیحدہ ہرہو، اور ان کے زدیک مت

جاؤ، یعنی ان سے صحبت نہ کروجب تک کہ وہ حیض سے پاک نہ ہوجائیں کے

ل المصالح العقليه للاحكام النقليه ،ص: ٣٧\_

## منی خارج ہونے کے بعد عنسل واجب ہونے کی حکمت

منی کے خارج ہونے سے خسل کا واجب ہونا شریعت اسلامیہ کی بڑی خوبیوں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و حکمت و مصلحت میں سے ہے کیونکہ منی سارے بدن سے نکلی ہے، اس لیے خدا تعالیٰ فرما تا ہے: ''رکھا ہے، چنانچہ خدا تعالیٰ فرما تا ہے: ''وَلَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنُ سُلَالَةٍ مِّنُ طِیْنِ''

لیخی ہم نے انسان کومٹی کے خلاصہ لیعنی غذا سے بنایا، لیعنی اول مٹی ہوتی ہے پھر
اس سے بذر لید نبا تات کے غذا حاصل ہوتی ہے پھر ہم نے اس کو نطفہ (منی) سے بنایا ہے
پس منی انسان کے سارے بدن کا ست (مغزوجو ہر) ہوتا ہے جو بدن سے
روال ہوکر بالآخر پشت کے راستہ سے نیچ آتی ہے، اور عضو تناسل سے خارج ہوتی ہے
،اس کے نکلنے سے بدن کو بہت ضعف (کمزوری) پہنچتا ہے، اور منی کے نکلنے سے جسم کو
بہت کمزوری لاحق ہوتی ہے اور یانی کے استعال سے وہ کمزوری نہیں رہتی۔

(نیز) منی کے نکلنے سے بدن کے تمام مسامات (لطیف سوراخ) کھل جاتے ہیں،اور بھی ان سے پسینہ نکلتا ہے اور پسینہ کے ساتھ بدن کے اندور نی حصہ کے مواد ( فضلات) بھی خارج ہوتے ہیں جو کہ مسامات پرآ کرکھہر جاتے ہیں اگران کونہیں دھویا

جائے تو خطرناک امراض پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے <del>گا</del> جائے تو خطرناک امراض پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے <del>گا</del>

(اس کیے شریعت نے منی خارج ہونے کے بعد مسل کرنے کا حکم دیا)

صحبت سے فراغت کے بعد عسل جنابت کے

#### واجب ہونے کاراز

جب انسان مجامعت (صحبت ) سے فارغ ہوتا ہے تو اس کا دل انقباض اور تنگی

له بیان القرآن، ج: ۷، ص: ۸۷، سوره مؤمنون ی المصالح العقلیه: ص: ۳۹،۳۸ سور

کی حالت میں ہوتا ہے اور اس پرنگی اور غم ساطاری ہوجا تا ہے اور اپنے آپ کونہایت

تنگی اور گھٹن میں پاتا ہے اور جب دونوں قسم کی نجاستیں دور ہوجاتی ہیں اور اپنے بدن کو
ماتا ہے اور خسل کرتا ہے ، اور اچھے کپڑے بدل کرخوشبولگا تا ہے تب اس کی تنگی دور ہو
جاتی ہے اور بجائے اس کے بہجت (رونق و تازگی) اورخوشی معلوم ہوتی ہے ، پہلی
حالت کوحد ث اور دوسری کوطہارت کہتے ہیں (حدث ہی کا دوسرانا م جنابت ہے اور غسل
جنابت سے جسم میں گرانی و کا ہلی اور کمزوری و غفلت پیدا ہوجاتی ہے اور غسل
سے دل میں قوت و نشاط و سرور اور بدن میں تازگی پیدا ہو تی ہے چنا نچہ حضرت ابوذر
رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کو خسل جنابت کے بعداییا معلوم ہوا کہ گویا اپنے او پر سے ایک
بہاڑ اتار دیا اور یہ ایسا امر (اور ایسی حقیقت ) ہے جس کو ہرا یک سلیم طبع اور شجے فطرت
والا جانتا ہے۔

حاذق (ماہر) طبیبوں نے لکھا ہے کہ جماع کے بعد عسل کرنا بدن کی تحلیل شدہ قوتوں اور کمزوریوں کولوٹا دیتا ہے اور عسل جنابت جسم وروح کے لیے نہایت نافع اور مفید ہے، اور جنابت میں رہنا اور عسل نہ کرنا جسم وروح کے لیے سخت مضر (نقصان دہ) ہے اس حکم کی خوبی برعقل وفطرت سلیمہ کافی گواہ ہیں کے سے سے اس حکم کی خوبی برعقل وفطرت سلیمہ کافی گواہ ہیں کے

## بعض دوسر بفوائد

جنابت سے انسان کوفرشتوں سے دوری پیدا ہوتی ہے اور جب عنسل کرتا ہے تو وہ دوری ہٹ جاتی ہے اس لیے بہت سے صحابہ کرام سے مروی ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کی روح آسان کی طرف چڑھتی ہے اگر پاک ہوتو اس کوسجدہ کرنے کا حکم ہوتا ہے اور اگر جنابت میں ہوتو اس کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی ، یہی وجہ ہے نبی علیہ الصلاق والسلام نے فرمایا ہے کہ جنبی جب سونے گے تو وضو کرلے۔

يا، المصالح العقليه ،ص:۳۹،۳۸ .

جماع میں تلذذ (لطف حاصل کرنا) ہوتا ہے اور اس سے ذکر الہی میں غفلت ضرور ہوجاتی ہے اس لیے بھی اس کی تلافی کے لیے شل کیا جاتا ہے لیے

جنبی آ دمی جس مکان میں ہوگا و ہاں رحمت کے

# فرشے نہیں ہر کیں گے

حضور پاک صلی الله علیه وسلم فر ماتے ہیں:

لَا يَدْخُلُ الْمَلْئِكَةُ بَيْتاً فِيُهِ صُوْرَةٌ وَلَا كَلُبٌ وَلَا جُنُبٌ.

(ابو داؤد باب في الجنب يؤخر الغسل ١٩٣١ حديث نمبر:٢٢٧)

لیعن جس مکان میں تصویر ہوتی ہے نہاس میں فرشتے آتے ہیں اور نہاس میں جس میں کتا ہواور نہاس میں جس میں کتا ہواور نہاس میں جس میں جس میں کتا ہواور نہاس میں جس میں جس میں کتا ہوں کتا ہے ہوں کتا ہوں کتا

جنبی آ دمی کو کچھ کھانے پینے یا سونے یا بیوی کے پاس

# دوبارہ جانے سے پہلے وضوکر لینا جا ہئے

حالت جنابت میں اگر سونا یا کھانا جاہے یا بیوی کے پاس دوبارہ جانا جاہے بہتر ہے کہ استنجاءاور وضوکر لے کیکن اگر وضونہ کیا تب بھی کوئی گناہ نہیں سیلے حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جنبی جب سونے لگے تو وضوکر لے ہے

ل المصالح العقليه ،ص: ٣٨- ٢ المصالح العقليه ،ص: ١٨٠ يس تعليم الدين ،ص: ٢٠-مع المصالح العقليه ،ص: ٦٩ \_

#### فصل

#### غسل کامحل ومقام اوراس کی ہیئت غن سر سر سر سر

# عنسل کھڑے ہوکر کرے یا بیٹھ کر

عنسل الیی جگہ کرے جہاں اس کوکوئی نہ دیکھے، اگر تنہائی کی جگہ ہو جہاں کوئی نہ دیکھ پائے تو نظے نہانا بھی درست ہے، چاہے کھڑے ہو کر نہائے یا بیٹھ کراور چاہے خسل خانہ کی حجت پٹی ہویانہ پٹی ہولیکن بیٹھ کر نہانا بہتر ہے کیوں کہ اس میں پر دہ زیادہ ہے، اور ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچ تک دوسری عورت کے سامنے بھی بدن کھولنا گناہ ہے ،اکثر عورتیں دوسری (عورت) کے سامنے بالکل نگی ہوکر نہاتی ہیں، یہ بڑی بری اور بے غیرتی کی بات ہے ہے

سیسوال: عورتوں اور مردوں کے لیے کھڑے ہوکریا بیٹھ کرغسل کرنے کا حکم کیساں ہے یا مختلف ہے؟ حدیث سے حضور اقد س سلی اللّه علیہ وسلم اور حضرت عا کشہ رضی اللّه عنہا کا بیٹھ کرغسل فرما نامعلوم ہوتا ہے۔

الجواب: مردوعورت دونوں کا حکم یکساں ہے بینی جائز تو دونوں ہیں (خواہ کھڑے ہو کرغسل کرے یا بیٹھ کر ) لیکن قعود باعتباراس کے کہ اَسْتَسرُ ہے اَفضل ہوگا، لینی بیٹھ کرغسل کرناافضل ہے کیوں کہاس میں ستر زیادہ ہوتا ہے۔

مفسرین نے 'اُٹی شِئُتُمُ میں مِنُ قِیَامٍ وَّ قُعُوُدٍ '' سے تعیم کی ہے تو حالت عسل تواس سے اہون ہے، جب ہیوی سے صحبت بیٹھ کر اور کھڑے ہوکر دونوں طرح جائز ہے توغسل بھی دونوں طرح بطریق اولی جائز ہوگائے

ل بهشتی زیور، ص:۵۶- ۲ امدادالفتاوی مع حاشیه، ح:۱،ص:۴۸\_

# غسل فرض ہواور برِدہ کی جگہ نہ ہوتو کیا کر ہے

مسئلہ: کسی پر شسل فرض ہوااور پردہ کی جگہ نہ ہوتواس میں یہ تفصیل ہے کہ مردوں کومردوں کے سامنے نگلے ہوکر نہانا واجب ہے اسی طرح عورت کوعورتوں کے سامنے بھی نہانا واجب ہے اور مرد کوعورتوں کے سامنے اورعورتوں کومردوں کے سامنے نہانا حرام ہے بلکہ (ایسی حالت میں بجائے شسل کرنے کے ) تیم م کرے لے

## غسل کرنے کامسنون طریقہ

غسل کرنے والی کو جاہئے کہ پہلے گئے تک دونوں ہاتھ دھوئے پھرانتنجے کی جگہ (شرمگاہ) دھوئے، ہاتھ اوراتننج کی جگہ نجاست ہوتب بھی اور نہ ہوتب بھی ، ہر حال میں ان دونوں کو پہلے دھونا چاہئے ، پھر جہاں بدن پرنجاست گگی ہواس کو یاک کر لے ، پھر وضوکرے،اورا گرکسی چوکی یا پتھر برغسل کرتی ہو( یعنی ایسی جگہ جہاں غسل کا یانی تھہر تا نہ ہو بلکہ سب بہہ جاتا ہو) تو وضو کرتے وقت پیربھی دھولےاورا گرایسی جگہ ہے کہ پیر بھی بھر جائیں گے اور غسل کے بعد پھر دھونے پڑیں گے تو پورا وضو کر لے مگر پیر نہ دھوئے، پھر وضو کے بعد تین مرتبہا پنے سر پر پانی ڈالے، پھر تین مرتبہ داہنے کندھے پر پھرتین مرتبہ بائیں کندھے پریانی ڈالے،اس طرح سے کہسارے بدن پریانی بہہ جائے، پھراس جگہ سے ہٹ کریا ک جگہ میں آئے اور پھر پیر دھوئے اور اگر وضوکرتے وقت پیر دھولیے ہوں تو اب دھونے کی ضرورت نہیں اورغسل کے وقت پہلے سارے بدن پراچھی طرح ہاتھ پھیر لے تب یانی بہائے تا کہ سب جگہ یانی اچھی طرح پہو پخے جائے،کہیں سوکھا نہرہے۔ سے عیں

-ہم نے جوابھی عسل کا طریقہ بیان کیا ہے (یہی طریقہ) سنت کے موافق ہے

ل بهشتی گوهر،ج:۱۱،ص:۱۹۱\_

غسل فرض میں صرف تین چیزیں ہیں:

(۱)اس طرح کلی کرنا کہ سارے منہ میں یانی پہنچ جائے۔

(۲) ناک میں پانی ڈالناجہاں تک ناک زم ہے۔ دیدی

(٣)سارے بدن پریانی پہنجاناکے

## عسل کے وقت ذکریا دعاء پڑھنا

جب سارے بدن پر پانی پڑجائے اور کلی کرلےاور ناک میں پانی ڈال لے تو غسل ہوجائے گاجا ہے غسل کرنے کاارادہ ہوجا ہے نہ ہو۔

اسی طرح عسل کرتے وقت کلمہ پڑھنا یا پڑھ کر پانی پر دم کرنا بھی ضروری نہیں چاہے کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے ہر حال میں آ دمی پاک ہو جاتا ہے بلکہ نہاتے وقت کلمہ یا اور کوئی دعاء نہ پڑھنا بہتر ہے ( کیونکہ شریعت سے ایسے وقت میں کوئی چیز پڑھنا ثابت نہیں )۔اس لیےاس وقت کچھنہ بڑھے کے

## بحالت عسل باتیں کرنا

عنسل کرنے والے کوچاہئے کہ (بغیر ضرورت کے )عنسل کرتے وقت باتیں نہ کریے ہے

سوال : اغلاط العوام میں نمبر ۸۳ پریہ مسکلہ ہے کفسل خانہ میں ویا خانہ میں

ل بهشتی زیور، ج:۱،ص:۵۹\_ م بهشتی زیور، ج:۱،ص:۵۷\_م بهشتی زیور، ج:۱،ص:۵۸\_

اور مشكوة شريف مي يحديث إن الله يَخُورُ جَنَّ الرَّجُلانِ يَضُرِ بَانِ اللهَ يَمُقُتُ عَلَى ذَلِكَ " الْعَائِطِ كَاشِفَيُنِ عَنُ عَوُرَتِهِمَا يَتَحَدِّثَانَ فَإِنُ اللهَ يَمُقُتُ عَلَى ذَلِكَ "

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کشف عورت (لیعنی ستر کھلا ہونے کی حالت) میں بات چیت کرنے سے اللہ تعالی غصہ ہوتے ہیں اور غسل خانہ بالخصوص پا خانہ میں کشف عورت (لیعنی ستر کھولنا)لازمی ہے۔

البواب: اس حدیث کا مصداق (ومطلب) یہ ہے کہ دونوں (بات کرنے والے) اس طرح بر ہند (نظے) ہول کہ ایک دوسرے کو بر ہند دیکھتے ہوں ور نہ رجلان کی کیا تخصیص تھی 'السوَّجُ لُ یَضُسرِ بُ الْغَائِطَ'' الْخ عبارت ہوتی وَ إِذَ لَیْسسَ فَلَیْسَ یَا

(خلاصہ بیہ کہ بلاضرورت بات نہ کرےاور ضرورت ہوتو بات کرسکتا ہے )۔

غسل کے وقت عورت کوشر مگاہ کے ظاہری حصہ کا دھونا

#### کافی ہے

سوال عنسل کرتے وقت عورت کواپنی اندام نہانی (شرمگاہ کااندرونی حصہ)
کوانگلی کے ذریعہ سے تین مرتبہ پاک کرنا فرض ہے یاسنت؟ اوراس طرح پاک کئے
بغیر عنسل جائز ہوسکتا ہے یانہیں، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اگر عنسل کرنے سے پہلے
اندام نہانی (شرمگاہ) کوانگلی کے ذریعہ تین مرتبہ پاک نہ کیا جائے گا توعنسل نہ ہوگا ان کا

ل اغلاط العوام ع امداد الفتاوي، ج:۱،ص:۵۸\_

یفرمانا صحیح ہے یاغلط؟

الجواب: (ايباكرنا)ن فرض بنسنت، اوراس كوضرورى كهنا غلط ب فِي الدُّرِ المُخْتَارِ وَلَا تُدُخِلُ إصبَعَهَا بِهِ يُفُتى فِي قَبْلِهَا۔

ترجمہ: کیعنی عورت اپنی شرمگاہ میں انگلی داخل نہ کرے گی ،اسی پرفتوی ہے کے

# عنسل میں عورت کوسر کے بال کھولنا ضروری نہیں

اگر سرکے بال گندھے ہوئے نہ ہوں (یعنی چوٹی نہ بندھی ہو) تو سب بال بھگونا اور ساری جڑوں میں پانی پہنچانا فرض ہے، ایک بال بھی سوکھارہ گیایا ایک بال کی جڑمیں پانی نہیں پہو نچا تو عسل نہ ہوگا اور اگر بال گندھے ہوئے ہوں تو بالوں کا بھگونا معاف ہے، البتہ سب جڑوں میں پانی پہنچانا فرض ہے ایک جڑبھی سوکھی نہ رہنے پائے ، اور اگر بغیر کھولے سب جڑوں میں پانی نہ بہنچ سکے تو کھول ڈالے اور بالوں کو بھی بھگودے ہے۔

(سوال) جس وقت نہانا فرض ہواس وقت عورت کے بال کھلے ہوئے تھے پھر گوندھ لیے ( یعنی چوٹی کرلی ) اس صورت میں تو نہاتے وقت صرف جڑوں کا تر کرنا کافی نہ ہوگا اور چوٹی کھول کر نہانا واجب ہوگا ، نیز چیض سے نہاتے وقت بھی بال کی جڑوں کا تر کرلینا اور بالوں کا بھگونا بھی غالبًا کافی ہے، خسل جنابت میں اور اس میں غالبًا کوئی فرق نہیں ، صحیح شرعی تھم کیا ہے؟

الجواب: ''فِي الْهِدَايَةِ وَلَيْسَ عَلَى الْمَرُأَةِ اَنُ تَنفُضَ ضَفَائِرَهَا فَيُ الْعُسُلِ الْمَرُأَةِ اَنُ تَنفُضَ ضَفَائِرَهَا فَيُ الْعُسُلِ اِذَا بَلَغَ المَاءُ أُصولُ الشعر ''اس سے دوام معلوم ہوئے، ایک بیر کوشل کے وقت اگر بال مضفور ہوں (یعنی بال گندھے ہوں، چوٹی کی ہوئی ہو) تو کھولنا واجب نہیں خواہ حدث کے وقت (جب کوشل واجب ہواہے) مضفور (کھے ہوئے) المداد الفتاوی: جامی ۴۸ سوال ۲۲ ہے بہتی زیور میں ۵۵۔

ہوں یا نہ ہوں ، دوسر سے (بیمعلوم ہوا کہ )مطلق عنسل کا بیچکم ہے،خواہ وہ عنسل جنابت یز ہو یاغسل حیض ہولے

### چند ضروری مدایات و آداب

(۱)غنسل کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ نہ کرے۔

(۲) یانی بہت زیادہ نہ چھنکے اور نہ بہت کم لیوے کہ اچھی طرح عنسل نہ کر سکے۔

(۳) عنسل کے بعد کسی کیڑے سے اپنا بدن یونچھ ڈالے اور بدن ڈھکنے میں

بہت جلدی کرے، یہاں تک کہا گر وضوکر تے وقت پیر نہ دھوئیں ہوں تو عنسل کی جگہہ

سے ہٹ کر پہلے اپنابدن ڈھکے پھر دونوں پیر دھوئے۔

(۴) نتھ اور بالیوں اورانگوٹھی چھلوں کوخوب ہلا لے تا کہ پانی سوراخوں میں پہنچے جائے ،اوراگر بالیاں نہ پہنے ہوتب بھی قصد کر کے سوراخوں میں یانی ڈال لے،ایسانہ ہوکہ یانی نہ پہنچے اور غسل صحیح نہ ہوالبتہ اگر انگوشی چھلے ڈھلے ہوں کہ بے ہلائے بھی یانی پہنچ جائے تو ہلا ناوا جب نہیں کیکن ہلالینامستحب اب بھی ہے <del>ک</del>

# مجبوری میں بجائے شل کے تیم بھی کافی ہے

خدا تعالیٰ کی عادت ہے کہ بندوں پر جو چیز دشوار ہوتی ہےان پر آ سان وسہل کردیتا ہے،اورآ سانی کی سب سے بہتر صورت سے کہ جس کام کے کرنے میں دفت و پریشانی ہواس کوسا قط کر کے اس کا بدل کردیا جائے تا کہ اس بدل سے ان کے دل مطمئن رہیں،لہذا خدا تعالیٰ نے ضرورت کے موقع بریمتم کووضوا وغسل کا خلیفہ طہرایا ہے

لِ امدادالفتاویٰ،ار۱۴۴ بِ مِنتَی زیور،ج:۱،ص:۵۷ سے المصالح العقلیه،ص:۵۹۔

• <u>بہہ</u> جتنی یا کی وضواور عنسل کرنے سے ہوتی ہے اتنی ہی یا کی (ضرورت کے وقت) تقیم سے بھی ہوجاتی ہے، بیرنہ مجھنا جا ہئے کہ تیم سے اچھی طرح یا کی نہیں ہوتی کچھ خیال ووسوسنہیں لا ناحاہئے ، چاہے جتنے دن گذرجا ئیں 🚽

# وضوا وغسل کا تیمیم ایک ہی ہے

علامه ابن قیم رحمة الله علیه نے تحریر فرمایا ہے کہ جنبی اور بے وضو کا تیمّم یکساں ہونے کی حکمت بیہ ہے کہ جب وضو کے تیمّم میں ہاتھ اور منھ برمسح کرنے کے بعد سراور یا وُل سے مسح ساقط ہو گیا توان ہی اعضاء یعنی ہاتھ اور منھ پرمسح کرنے کے بعد جنبی کے لیے سارے بدن کامسح بدرجہ اولی ساقط ہوجانا جاہئے، کیونکہ سارے بدن کے سے کرنے میں تکلیف اور حرج ہے، جور نصتِ تیم کے لیے منافی ومناقض ہے اور سارے بدن پر چنبی کومٹی ملنے میں خدا تعالی کوافضل مخلوقات یعنی انسان کوخاک میں لوٹنے میں بہائم (جانوروں) کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے،بس جو کچھ شریعت حقہ نے مقرر کیا ہے حسن اورخو بی اور عدل میں اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہوسکتی کے

## تتيم كاطريقه

ا - سیمّم کرتے وقت اپنے دل میں بس اتنا ارادہ کرلے کہ میں یاک ہونے کے لیے تیم کرتی ہوں یا نماز پڑھنے کے لیے تیم کرتی ہوں تو تیم ہوجائے گا،اور پیہ ارادہ کرنا کہ میں وضوکا تیمّم کرتی ہوں یاغسل کا (بیعیین) کچھضروری نہیں۔

۲- سیم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ پاک زمین پر مارے اور ل بهشتی زیور،ص: ۱۸ برح المصالح العقلیه للا حکام النقلیه ،ص: ۳۳۰ به 127

سارے منھ کول لیوے، پھر دوسری مرتبہ زمین پر دونوں ہاتھ مارے اور دونوں ہاتھوں پر کہنی سمیت مل لے، چوڑیوں کنگن وغیرہ کے درمیان اچھی طرح ملے، اگراس کے گمان میں ناخن برابر بھی کوئی جگہ چھوٹ جائے گی تو تیمؓ نہ ہوگا۔انگوٹھی چھلے اتارڈ الے، تا کہ کوئی جگہ چھوٹ نہ جائے۔انگلیوں میں خلال کرلیوے، جب بید دونوں چیزیں کرلیں تو تیمؓ ہوگیا۔

۳- زمین کے سوااور جو چیزمٹی کی قتم سے ہواس پر بھی تیم درست ہے جیسے مٹی، ریت، پیخر، کچی، چونا، گیرو، وغیرہ۔اور جو چیزمٹی کی قتم سے نہ ہواس سے تیم درست نہیں، جیسے سونا، چاندی، رانگا،لکڑی، گیہوں، کپڑا، اناج وغیرہ ہاں اگر ان چیزوں برمٹی اور گردگی ہواس وقت البتة ان پر تیم درست ہے۔

بیر و پہر میں ہے۔ جو چیز نہ تو آگ میں جلے اور نہ گلے ، وہ چیز مٹی کی قتم سے ہے اس پر تیم ّ درست ہے اور چو چیز جل کر را کھ ہوجائے یا گل جائے اس پر تیم ّ درست نہیں۔اسی طرح را کھ پر بھی تیمؓ درست نہیں لے

## سیم کرنا کب درست ہے

ا- اگر بیاری کی وجہ سے پانی نقصان کرتا ہو کہ اگر وضو یا عسل کرے گی تو بیاری برط حجائے گی ، یا دیر میں اچھی ہوگی تب بھی تیم درست ہے، کیکن اگر شخت اپانی نقصان کرتا ہوا ورگرم پانی سے عسل کرنا واجب ہے البتہ اگرا کی جگہ ہے کہ کرم یانی نہیں مل سکتا (یا گرم یانی بھی نقصان کرے گا) تو تیم کرنا درست ہے۔

ا کی استان سردی پڑتی ہوکہ نہانے سے مرجانے یا بیار ہوجانے کا خوف ہواور رضائی لحاف وغیرہ کوئی چیز بھی نہیں کہ نہا کر کے اس میں گرم ہوجائے تو ایسی مجبوری کے وقت تیم کر لینادرست ہے لیے

لے بہشتی زیور،ار۱۹۔ <sub>کے</sub> بہشتی زیور۔

س- جس طرح وضو کی جگہ تیم درست ہے اسی طرح عسل کی جگہ بھی مجبوری کے وفت تیم درست ہے ایسے ہی جوعورت حیض ونفاس سے پاک ہوئی (یا حالت جنابت میں ہوئی) مجبوری کے وفت اس کو بھی تیم درست ہے، وضوا ورغسل کے تیم میں کوئی فرق نہیں۔

۳- اورا گرخسل کرنا نقصان کرتا ہواور وضونقصان نہ کرے تو عنسل کی جگہ تیم کرےاور وضو کی جگہ وضو کرنا چاہئے (البتۃ اگر بدن کے کسی بھی حصہ میں کسی بھی قسم کی جونا یا کی لگی ہے اس کودھونا یا ک کرنا ضروری ہے ،استنجاء کرنا بھی ضروری ہے )۔

۵- اگر بیاری کی وجہ ہے تیم کیا ہے جب بیاری جاتی رہے اور اطمینان ہوکہ اب وضو اور خسل نقصان نہ کرے گا تو تیم ٹوٹ جائے گا اب وضو کرنا اور غسل کرنا واجب ہے، بدن کامسے کرنے میں تکلیف اور حرج ہے جور خصت تیم کے منافی ہے۔ اور سارے بدن پر جنبی کو ٹی ملنے میں خدا تعالی کی افضل المخلوقات یعنی انسان کو مٹی میں لوٹے میں جانوروں کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے پس شریعت نے جو پچھ مقرر کیا ہے۔ سن وخو بی میں اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی لے

حالت سفر میں صحبت کرنا جب کفسل کے لیے یانی

### بھی موجود نہ ہو

حالت سفر میں اگر کسی کو پانی نہ ملے اس کو بھی اجا زت ہے کہ بیوی سے مقاربت (صحبت) کر لے اور عنسل کی جگہ تیم کر لے اگر بیٹر بعت خدا کی نہ ہوتی تو حکم بیہ ہوتا کہ اس حالت میں صحبت حرام ہے کیونکہ جب سفر میں پانی نہیں ملتا تو ایسے تخت سفر میں اس مستی کی کیا ضرورت ہے کہ جماع کیا جائے ،اور اپنے ہاتھوں نا پاکی میں مبتلا ہوا جائے ،

اوراگر جماع جائز بھی کیا جاتا تو تھم یہ ہوتا ہے کہ اس کو تیم کرنا جائز نہیں جس طرح ممکن ہوم کر ( تکلیف برداشت کر کے ) کہیں سے پانی ہی لائے تا کہ ستی کی سزا بھگتے اوراگر تیم بھی جائز ہوتا تو وضوا ورغسل کے تیم میں فرق ہوتا، وضو کے تیم میں ہاتھ منھ کا ملنا کافی ہے تو غسل کے تیم میں شاید مٹی میں لوٹے کا تھم ہوتا مگر یہ شریعت خدا کی بنائی ہوئی ہے اس لیے ہر شخص کو سفر کی حالت میں بھی صحبت کی اجازت ہے، پھر غسل اور وضو دونوں کا تیم مایک ہی طرح سے ہے صرف نیت کا فرق ہے لیے

ل التسير للتيسير ملحقه تدبيروتو كل ص:٣٢٣\_

## فصل

# جن صورتوں میں عنسل واجب ہوتا ہے

### چند ضروری اصطلاحات

جوانی کے جوش کے وقت اول اول (شروع شروع میں) جو پانی نکاتا ہے اور اس
کے نکلنے سے جوش زیاہ ہوجا تا ہے کم نہیں ہوتا اس کو مذی کہتے ہیں اور خوب مزہ آ کر جب
جی بھر جا تا ہے اس وقت جو نکلتا ہے اس کو منی کہتے ہیں، اور ان دونوں کی پہچان یہی ہے
کہ منی نکلنے کے بعد جی بھر جا تا ہے اور جوش ٹھٹڈ اپڑ جا تا ہے اور مذی نکلنے سے جوش کم
نہیں ہوتا بلکہ زیادہ ہوجا تا ہے، اور مذی تبلی ہوتی ہے اور منی گاڑھی ہوتی ہے۔

ودی: (عموماً) پیشاب کے بعد کلتی ہے لیکن اس سے بیدلازم نہیں آتا کہ بغیر سرنیہ نکات

بیشاب کے ہمیں نکلتی اور نہ میدلازم آتا ہے کہ بیشاب کے بعد فوراً نکلتی ہو کے

مذی نکلنے سے غسل واجب نہیں البتہ وضوٹوٹ جاتا ہے (اور منی کے نکلنے سے غسل واجب ہوجاتا ہے )

(۱) سوتے یا جا گتے میں جب جوانی کے جوش کے ساتھ منی نکل آئے تو عنسل

واجب ہوجا تا ہے جاہے مرد (یاعورت) کے ہاتھ لگانے سے نکلے یامحض خیال اور

دھیان کرنے سے نکلے، یاکسی اورطرح نکلے ہرحال میں عنسل واجب ہوجا تا ہے۔ ۔

۲- جب مرد کے بیشاب کے مقام کی سپاری اندر چلی جائے اور چھپ جائے
 تو بھی غسل واجب ہوجاتا ہے، چاہے منی نکلے بینہ نکلے، مرد کی سپاری آگے کی راہ میں

گئی ہوتو بھی غنسل واجب ہو جاتا ہے جاہے کچھ بھی نہ نکلا ہو،اورا گر بیچھے کی راہ میں گئی

لِ امدادالفتاویٰ،ج:۱،ص:۵۵،بہشتی زیور۔

س- جوخون آ گے کی راہ سے (عورت کو) ہر مہینے آیا کرتا ہے اس کو چیش کہتے

ہیں، جب بیخون بند ہو جائے توغنسل کرنا واجب ہے،اور جوخون بچہ پیدا ہونے کے

بعد آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں اس کے بند ہونے پر بھی غسل کرنا واجب ہے۔ ن

خلاصہ بیر کہ جارچیزوں سے مسل واجب ہوتا ہے۔

(۱) جوش کے ساتھ منی نگلنا۔ (۲) مرد کی سپاری کا اندر چلا جانا۔ (۳) حیض۔

(۴) اورنفاس کےخون کابند ہوجانالے

# حدث اکبر بعنی عسل فرض ہونے کے جارسب ہیں

(۱) پہلاسب منی کا پنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جسم سے باہر نکلنا خواہ سوتے میں یا جاگتے میں بیہوشی میں یا ہوش میں ، جماع سے یا بغیر جماع کے ،کسی خیال وتصور سے یا خالص حصہ کو حرکت دینے سے یا اور کسی طرح سے۔

(۲) دوبِسرا سبب کسی باشہوت مرد کے خاص حصہ کے سر کا کسی زندہ عورت کے

خاص حصہ میں یاکسی دوسرے زندہ آ دمی کے مشتر کہ حصہ میں داخل ہونا خواہ وہ مرد ہویا عورت یاخنثیٰ ،اورخواہ منی گرے یا نہ گرے اگر دونوں بالغ ہیں تو دونوں پر واجب ہے

ورنہ جس میں شرط پائی جائے ( یعنی جو بالغ ہو )اس پیٹسل فرض ہو جائے گا۔

(m) تیسراسب حیض سے پاک ہونا ہے۔

(م) چوتھاسببنفاس سے پاک ہونا ہے۔

مسئلہ :اگرکوئی عورت شہوت کے غلبہ سے اپنے خاص حصہ میں (یعنی شرمگاہ میں) کسی لکڑی وغیرہ کو یا اپنی انگلی کو داخل کر ہے تب بھی اس پر غسل فرض ہو

لِي بهشتى زيور،ج:١،ص:۵۵\_م بهشتى گوهر،ج:١١،ص:٩٨٩\_س بهشتى گوهر\_

### چند ضروری مسائل

(۱) جیموٹی (نابالغہ) لڑکی سے اگر کسی مرد نے صحبت کی جوابھی جوان نہیں ہوئی ہے تو اس پر خسل واجب نہیں ہے نہیں کرانا چہتے والی سے خسل کرانا چاہئے (لیکن مرد پر خسل واجب ہوگا)۔

(۲) اگر تھوڑی می منی نکلی اور غسل کرلیا پھر نہانے کے بعد اور منی نکل آئی تو پھر

نہا ناواجب ہے۔

(۳) اورا گرنہانے کے بعد شوہر کی منی نگلی جوعورت کے اندر تھی توعنسل درست ہو گیا پھر سے نہا ناوا جب نہیں لے

سسوال: کوئی شخص اپنی بیوی سے ہم بستر ہوا یعنی صحت کی اوروہ پیشاب وغیرہ بھی کرلے اور اس نے پھرخوب خسل کیا اور جب نماز شروع کرنے لگا تب مذی یا منی کا قطرہ آگیا،اب وہ پھر سے خسل کرے یانہیں؟

**البحواب**: اگراس وقت عضو (تناسل) منتشر نه ہوتو دوبار هنسل واجب نہیں اورا گرمنتشر ہو (لیعنی قائم ہو )اور شہوت بھی ہوتو عنسل واجب ہوگا <sup>کی</sup>

مسئلہ: اگر کسی کے خاص حصہ سے کچھنی نکلی اوراس نے خسل کرلیا،اور عنسل کے بعد بغیر شہوت کے کچھ نکلی اوراس نے خسل کرلیا،اور عنسل کے بعد بغیر شہوت کے کچھ نکلی تو اس صورت میں پہلا غسل باطل ہوجائے گا، دوبارہ غسل فرض ہے بشر طیکہ یہ باقی منی سونے اور پیشاب کرنے اور چالیس قدم یا اس سے زائد چلنے کے پہلے نکلے، مگر اس باقی منی کے نکلنے سے پہلے اگر نماز پڑھ لی تو وہ نماز صحیح رہے گی۔اس کا اعادہ لازم نہیں۔

مسئلہ: پیشاب کے بعد منی نگے تواس پر بھی عسل فرض ہے بشر طیکہ شہوت کے ساتھ ہو<sup>س</sup>ے

لِ بهشتی زیور، ج:ا،ص:۷۵\_مع کذافی الدرالفتار،امدادالفتاوی مع بهشتی گوهراار۲۸۸\_

## جن صورتوں میں عنسل فرض نہیں

722

(۱) منی اگراپی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدانہ ہوتو اگرچہ باہر نکل آئے سل فرض نہ ہوگا، مثلاً کسی شخص نے کوئی بو جھا ٹھایا یا او نچے سے گر پڑایا کسی نے اس کو مارااور صدمہ سے اس کی منی بغیر شہوت کے نکل آئی توغسل فرض نہ ہوگا۔

(۲) اگرکوئی مرداینے خاص حصه میں کپڑالپیٹ کر جماع کرے توعسل فرض نہ

ہوگا، بشرطیکہ کپڑااس قدرموٹا ہو کہ جسم کی حرارت اور جماع کی لذت اس کی وجہ سے محسوس نہ ہومگراحوط بیہ ہے کہ غیبت حشفہ سے خسل واجب ہوجائے گا۔

(۳) اگر کوئی مردا پنے خاص حصہ کا حثفہ کے سر کی مقدار سے کم داخل کر ہے تب بھی عنسل فرض نہ ہوگا۔

(۴) مذی اورودی کے نکلنے سے عسل فرض نہیں ہوتا۔

(۵) استحاضه سے مسل فرض نه ہوگا۔

(۲) جس شخص کومنی جاری رہنے کا مرض ہوتو اس کے اوپر اس منی کے نکلنے سے خسل فرض نہ ہوگا لیے

### احتلام کےمسائل

(۱) اگر آئکھ کلی اور کپڑے یابدن پرمنی گلی ہوئی دیکھی تو بھی غسل کرنا واجب ہے چاہے سوتے میں کوئی خواب دیکھا ہویا نہ دیکھا ہو۔

(۲) سوتے میں مرد کے پاس (یاعورت کے پاس) رہنے اور صحبت کرنے کا خواب دیکھااور مزہ بھی آیالیکن آئکھ کلی تو دیکھا کہ منی نہیں نکلی تواس پرغسل واجب نہیں ہے، البتہ اگر منی نکل آئی ہو توغسل واجب ہے۔اورا گرکپڑے یا بدن پر کچھ بھیگا بھیگا

ل جهشتی گوهر،ج:۱،ص:۹۸۹\_

معلوم ہوالیکن بیرخیال ہوا کہ بیر مذی ہے منی نہیں ہے تب بھی عنسل کرنا واجب ہے۔

(۳) میاں بیوی دونوں ایک پلنگ پرسور ہے تھے جب اٹھے تو چا در پرمنی کا

دھتبہ دیکھااورسوتے میں خواب کا دیکھنا نہ مردکو یا دہے نہ عورت کوتو دونوں نہالیس کیونکہ معلوم نہیں بیکس کی منی ہے۔

(۴) بیاری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے آپ ہی آپ منی نکل آئی مگر جوش اور خواہش بالکل نہیں تھی ، توغنسل واجب نہیں البتہ وضوٹوٹ جائے گالے

# یانی کی طرح رقیق منی اور مذی کا حکم

سوال: آیک شخص کی منی بہت ہی رقیق (تیلی) ہے اور اپنی بیوی سے تفری کے وقت اس کی منی بدون جست (جنبش اور سخت حرکت ) کے خارج ہوجاتی ہے تو کیا میہ شخص بغیر خسل کے اپنی نمازیں پڑھ سکتا ہے یا غسل واجب ہے؟

الجواب عنسل واجب ہے کیے

سوال: اس زمانہ میں طبیعتوں کے ضعف کی وجہ سے نمی بہت رقیق ( بتلی ) ہوتی ہے اگر کپڑے پر لگ کر سوکھ جائے تو رگڑ نے کھر چنے سے پاک ہو جائے گی یا دھونا دھونے کی ضرورت ہے؟ اور مذی اگر کپڑے میں لگ جائے تو رگڑ نا کافی ہے یا دھونا لازم ہے؟

الجواب: (درمختاری) روایت اولی سے معلوم ہوا کہ رقیق منی رگڑنے سے پاک نہ ہوگی ، اور روایت ثانیہ سے معلوم ہوا کہ مذی کا دھونامطلقا (ہرحال میں) واجب سے سے سے

ل بهشتی زیور، ار۷۷\_ ت در مختار، امدادا لفتاوی، ص: ۵۷سوال: ۴۲س س امدادا لفتاوی، ج: ۱، ص: ۱۲۴، سوال ۱۱۱\_

# جن لوگوں برخسل واجب ہےان کے لیے چند ضروری احکام (۱) جن کونہانے کی ضرورت ہےان کوکلام مجید کا چھونا اور اس کا پڑھنا اور مسجد

میں جانا جائز نہیں۔

(۲) اوراللّٰدتعالیٰ کا نام لینا ،کلمه پڙھنااورُدرودشريف پڙھناجا ئزہے۔

(۳) تفسیر کی کتابوں کو بے نہائے ( یعنی نایا کی کی حالت میں ) اور بے وضو

حچونا مکروہ ہے اور ترجمہ دار قرآن کو چھونا بالکل حرام ہے یا

( م ) جوعورت حیض سے ہو یا نفاس سے ہواور جس پر نہانا واجب ہو، (لیعنی جو<sup>جن</sup>بی ہو )اس کومسجد میں جانااور کعبہ شریف کا طواف کرنااور کلام مجید کا پڑھنااور کلام مجيد کا حجونا درست نہيں۔

(۵) اگر کلام مجید جز دان میں یارومال میں لیٹا ہوتو اس حال میں قرآن مجید کا چھونااوراٹھانادرست ہے۔

(۲) کرتہ کے دامن اور (اوڑ ھے ہوئے ) دو پٹہ سے بھی قر آن مجید کو پکڑ نااور اٹھانا درست نہیں البتۃ اگر بدن سے الگ کوئی کیڑ اہوجیسے رومال وغیرہ اس سے پکڑ کے اٹھاناجائز ہے۔

(۷)اگرالحمد کی پوری سورۃ دعاء کی نیت سے پڑھے یا اور دعا ئیں جوقر آن میں آئی ہیں ان کو دعاء کی نیت سے پڑھے تلاوت کی نیت سے نہ پڑھے تو درست ہے۔ اس میں کچھ گناہ نہیں، دعاء قنوت کا پڑھنا بھی درست ہے۔

(٨) كلمه، درود شريف،استغفار برُّ هنا،اللَّه تعالى كانام لينايااوركو ئى وظيفه برُّ هنا

(٩) اگرکوئی عورت لڑ کیوں کو قرآن شریف پڑھاتی ہوتو ایسی حالت میں ہجے

لے بہشتی زیور،ج:۱،ص:۲۷۔

لگوانا درست ہے، اور رواں پڑھاتے وقت پوری آیت نہ پڑھے بلکہ ایک ایک، دودو لفظ کے بعد سانس توڑ دے، اور کاٹ کاٹ کر کے آیت کہلا دے۔

(۱۰) حیض کے زمانہ میں مستحب ہے کہ نماز کے وقت وضوکر کے کسی پاک جگہہ تھوڑی دیریبیٹھ کراللّٰداللّٰد کرلیا کرے تا کہ نماز کی عادت چھوٹ نہ جائے گے

### خلاصهاحكام

(۱) جنبی اور حیض والی عورت کوقر آن پڑھنا جائز نہیں اوراس میں کسی کا اختلاف نہیں ،اسی سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ایک آیت تامہ (یوری آیت کا) پڑھنا جائز نہیں۔

(۲) احادیث کایر ٔ هناجائز ہے اس میں بھی اختلاف نہیں۔

(٣) ایک آیت سے کم پڑھنا بعض (علماء وفقہاء) کے نز دیک جائز نہیں۔

(۴) اگر قرآن شریف تلاوت کے قصد سے نہ پڑھا جائے بلکہ دعاء کے ارادہ

سے پڑھا جائے ، جب کہ (بشرطیکہ )اس میں دعاء کے معنیٰ ہوں تو اکثر (علاء) کے نزدیک جائز ہے،بعض نے اس برفتو کانہیں دیا۔

(۵) قربات عندالله کی ادعیه قرآنیه وحدیثیه (یعنی قرآن وحدیث کی دعاؤں)

کا حیض والی عورت کو پڑھنا جائز ہے اور قرآن کی دعاؤں میں بی قید ہے کہ دعاء کی نیت

سے پڑھے آن کی نیت سے نہ پڑھے۔

اور جہاں اس احتیاط کی تو قع نہ ہو وہاں منع کرنے ہی میں احتیاط وتقو کی ہے، جنبی اور حائض کے احکام میں کچھ فرق نہیں اس لیے بیا حکام دونوں کے لیے مشترک ہیں ہے

## جنابت یعنی خسل واجب ہونے کی حالت میں ناخن اور

## بال کٹوانا مکروہ ہے

سوال : بحالت جنابت خط بنوانا، بال کتر وانا، ناخن ترشوانا جائز ہے یا نہیں؟ اور یہ قول کہ ایس حالت میں عنسل سے پہلے بالوں یا ناخنوں کے جدا کرنے سے بال اور ناخن جنبی رہیں گے اور قیامت کے روز فریاد کریں گے کہ ہم کو جنبی چھوڑا گیا، یہ جے ہے یا نہیں؟

السجواب: فی رسالة مدایة النورلمولا ناسعداللّه درمطالب المومنین می آرد ستر دن وتر اشیدن موئے وگرفتن ناخها درحالت جنابت کراہت است۔

اس سے امرمسئول عنہ کی کراہت معلوم ہوئی ( یعنی بحالت جنابت بال کتر وانا کٹوانا اور ناخن تراشنا مکروہ ہے ) باقی اس کے متعلق جونقل کیا گیا ہے کہیں نظر سے نہیں گزرااور ظاہراً صحیح بھی نہیں لیے

طحطاوی علی مراقی الفلاح میں اس کی کراہت کی تصریح موجود ہے اوراس کی بھی تصریح ہے کہ بحالت جنابت جن بالوں کو کا ٹا جائے گا قیامت کے روز اللہ سے وہ بال شکوہ کریں گے۔

ويكره قص الاظفار في حالة الجنابة وكذا ازالة الشعر لما روى خالد مرفوعاً من تنوّر قبل ان يغتسل جاء ته كل شعرة فتقول يا رب سله لم ضيعني ولم يغسلني كذا في شرح شرعة الإسلام عن مجمع الفتاوي وغيره لل

ل امدادالفتاوی، ج:۱،ص:۵۸ بسوال:۴۵ ب

ع. طحطاوى على مراقى الفلاح، ص: ٢٨٦، باب الجمعة ، تكميل \_

# عنسل کرنے کی وجہ سے اگر بیاری کا خطرہ ہو

(۱) اگر بیار کی وجہ سے پانی نقصان کرتا ہو کہ اگر وضویا عنسل کرے گی تو بیاری برط حجائے گی، یا دیر میں اچھی ہوگی تو (عنسل کے بجائے ) تیم می کرنا درست ہے لیکن اگر سے ختالہ اپنی نقصان کرتا ہواور گرم پانی سے عنسل کرنا واجب ہے، البتہ اگرالیی جگہ ہے کہ گرم یانی نہیں مل سکتا تو تیم کرنا درست ہے۔

(۳) تیم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ پاک زمین پر مارے اور سارے منہ کومل لیوے، پھر دوسری مرتبہز مین پر دونوں ہاتھ اور دونوں ہاتھوں پر کہنی سمیت ملے، چوڑیوں کنگن وغیرہ کے درمیان اچھی طرح ملے، اگراس کے گمان میں ناخن برابر کوئی جگہ چھوٹ جائے گی تو تیم نہ ہوگا، انگوشی چھلے اتار ڈالے تا کہ کوئی جگہ چھوٹ نہ جائے، انگیوں میں خلال کرلے جب بید دونوں چیزیں کرلے تو تیم ہوگیا، مٹی برہاتھ ماکر ہاتھ جھاڑ ڈالے تا کہ منھ برمٹی نہلگ جائے۔

وضوکرنے ہے۔ اور اگر خسل کرنا نقصان کرتا ہواور وضونقصان نہ کرے تو غسل کی جگہ تیم کر لے (۴) اگر خسل کی جگہ تیم کر لے (اور وضوکرلے )اور اگر کسی کونہانے کی بھی ضرورت ہے اور وضو بھی نہیں ہے (اور وضو کرنے سے بھی وہ معذورہے ) توایک ہی تیم کرلے دونوں کے لیے الگ الگ تیم کرنے کی ضرورت نہیں لے کے کی ضرورت نہیں لے ا

له همشی زیور:ار ۲۸**۔** 

### بحالت سفرریل میں تیم جنابت درست ہے یا نہیں؟

سوال: ریل وغیرہ کے سفر میں کہیں غسل کی ضرورت ہوجائے اور پانی نہ ملے تو تیم کر کے نماز ادا کر سکتا ہے یا نہیں ، اسٹیشن پراگر چہ پانی ہر جگہ بکثرت مل سکتا ہے، لیکن ریل میں غسل کرنامشکل ہے تو تیم کر سکتا ہے یا نہیں؟

الجواب: اسٹیشن پر شسل کرنامشکل نہیں گئی باندھ کر پلیٹ فارم پر بیٹھ کرسقہ (پانی والے) کو بیسہ دے کر کہد دے کہ مشک سے پانی چھوڑ دے اور اس کے بل ٹائلیں وغیرہ ریل کے پاخانہ یا خسل خانہ میں جا کر پاک کرلے، یابرتن میں پانی لے کر، یاا گر نل میں پانی موجود ہوتو اس سے اس پاخانہ یا غسل خانہ میں غسل ممکن ہے، ہمت کی ضرورت ہے، ایسی حالت میں تیم درست نہیں لے

### فصل

# سيلان الرحم (ليكوريا) كانثرعى حكم

سوال: اکثر عورتوں کی سفیدر طوبت (پانی کی تری) ہمیشہ جاری رہتی ہے کیا وہ پاک ہے یا ناپاک؟ اورالی حالت میں نماز جائز ہے یا نہیں؟ اور بحالت اخراج (یعنی اس کے نکلنے سے )وضوٹو ٹا ہے یا نہیں؟

اور ہرجگہ اور ہرجگہ رطوبت کا حکم جداہے۔

(۱) ایک موقعہ فرح خارج کا ہے، ( یعنی شرمگاہ کا ظاہری حصہ )اس کی رطوبت (تری) در حقیقت پسینہ ہے اوروہ پاک ہے۔

لے امدادالفتاوی، ج:۱،ص:۵۷،سوال:۲۸

(۲) اورایک موقع فرج داخل کے باطن یعنی اس سے آگے کا ہے یعنی رحم کا،اس

کی رطوبت (تری) مذی یا مذی کے مثل ہے، اور وہ نجس ہے۔

(٣) اورایک موقعه خود فرح داخل (اندورنی شرمگاه) کا ہے اس کی رطوبت

(تری) میں تر دد ہے کہ وہ پسینہ ہے یا مذی اس لیے اس کی نجاست میں اختلاف ہے اور اور الاس کنجس کہنے میں میں

اورا حتیاط اس کے جس کہنے میں ہے۔

(خلاصہ بیرکہ)(۱) فرج خارج جس کا دھونا عسل میں فرض ہے اس کی رطوبت اسے۔

(۲) فرج داخل (لیمنی شرمگاه کااندورنی حصه ) جس کا دھوناغنسل میں فرض نہیں پر

(٣) نەفرج داخل نەفرج خارج بلكەفرج داخل(ا ندورنی حصه) سے بھی متجاوز ر

(آ گے یعنی رحم)اس کی رطوبت نجاست ہے۔

حاصل میر که یہاں تین موقعہ ہیں اور ہر موقعہ کی رطوبت کا جدا تھم ہے، فرج خارج (ظاہری شرمگاہ) کی رطوبت ظاہر (پاک) ہے اور فرج داخل کے باطن یعنی رحم

کی رطوبت نجس ہے، اور خو د فرج داخل کی رطوبت مختلف فیہ ہے، امام صاحب کے . نہ سے میں مصد سے نہ سے نجھ

نز دیک طاہراورصاحبین کے نز دیکے نجس ہے۔

سوال میں جس رطوبت کا ذکر ہے (جوعموماً عورتوں کوشکایت ہوا کرتی ہے) وہ قتم دوم ہے اس لینجس ہے۔

البنتہ اگر محقق اور یقینی (طور سے معلوم) ہو جائے کہ (بیر طوبت پہلی قسم) قسم اول ہے تو طاہر ہے یافسم سوم ہے تو احتیاطاً نجس ہے ، اور جونجس ہے وہ ناقض وضو ہے ، البتۃ اگر ہروقت جاری رہے اس کا تھکم معذور کا ساہے <sup>لے</sup>

#### خلاصه بحث

خلاصۂ بحث میہ جورطوبت بہتی ہے وہ خواہ کوئی ہوناقض وضو ہے اور ناپاک ہے، لہذا بعض عورتوں کواکٹر اوقات جوسفیدی بہتی رہتی ہے وہ ناپاک ہے اور ناقض وضو ہے، جب وہ بہہ کرفرج خارج (شرمگاہ کے ظاہری حصہ) تک نکل آئے وضوٹوٹ جائے گا،اور فرج داخل (شرمگاہ کے اندور نی حصہ) کی جس رطوبت میں امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہواہے وہ خود سے باہر آتی ہی نہیں ، لیکن اگر یہ رطوبت (سفیدی) ہروقت بہتی رہتی ہوتو وہ عورت معذور ہے لیا

### معذور كى تعريف اوراس كاحكم

(۱) جس کوالیا کوئی زخم ہے کہ برابر بہتار ہتاہے کوئی ساعت بندنہیں ہوتایا (یا کیکور یاسیلان رحم کی بیاری ہے کہ ہروقت رطوبت جاری رہتی ہے ) یا پیشاب کی بیاری ہے کہ ہروقت قطرہ آتار ہتا ہے،اتناوقت نہیں ملتا کہ طہارت سے نماز پڑھ سکے توایسے شخص کومعذور کہتے ہیں۔

(۲) آدمی معذور جب بنتا ہے کہ پوراایک وقت (نماز کا) اس طرح گزرجائے کہ خون (یا جو بھی شکایت ہو) برابر بہا کرے اورا تنا بھی وقت نہ ملے کہ اس وقت کی نماز طہارت سے پڑھ سکے ، اگرا تنا وقت مل گیا کہ اس میں طہارت (پاکی) سے نماز پڑھ سکتی ہے، تو اس کومعذور نہ کہیں گے، البتہ جب پوراایک وقت اسی طرح گزرگیا کہ اس کو طہارت سے نماز پڑھنے کا موقعہ نہیں ملا تو اب میہ معذور ہوگئی اب اس کا وہی حکم ہے کہ ہر وقت نیا وضوکر لیا کرے ، پھر جب دوسرا وقت آئے تو اس میں خون بہنا شرط نہیں ہے بلکہ وقت بندر ہے تو بھی آجایا کرے اور سارے وقت بندر ہے تو بھی ایا کرے اور سارے وقت بندر ہے تو بھی ایا کہ عاشیہ المداد الفتاوی بن جا اس کا ا

معذوری باقی رہے گی ، ہاں اگراس کے بعدا یک پوراوقت ایسا گزر جائے کہ جس میں خون بالکل نہآئے تواب معذوری نہیں رہی۔

(۳) معذور کا حکم ہیہ ہے کہ ہر نماز کے وقت وضوکر لیا کرے جب تک وہ وقت رہے گا تب تک اس کا وضو باقی رہے گا، البتہ جس بیاری میں مبتلا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی اور بات الیبی پائی جائے جس سے وضوٹوٹ جاتا ہے تو وضو جاتا رہے گا اور پھر سے کرنا پڑے گا جب یہ وقت چلا گیا، دوسری نماز کا وقت آگیا تو اب دوسرے وقت دوسراوضو کرنا پڑے گا جب یہ وقت جلا گیا، دوسری نماز کے وقت وضو کرلیا کرے اور اس وضو سے فرض نفل جونماز چاہے پڑھے گے

لے بہشتی زیور،ج:۱،ص:۴۵\_

## ماً خذومراجع

| حکیم الامت حضرت مولا نااشر <del>ف علی صاحب تھا نو</del> گ کی جن تصانیف، فہاوگ ، مجموعهٔ |                                    |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| ملفوظات ومواعظ اورمكاتا                                                                 | یب سے اس کتاب کے مضام <sup>ی</sup> | ن ماخوذ ہیںان کی فہرست |
| (١) الاتعاظ                                                                             | (٢) الاتمام لنعمة الاسلام          | (٣)احكام المال         |
| (۴)آ دابانسانیت                                                                         | (۵) آ دابزندگی                     | (۲)آ دابالمصائب        |
| (۷)اسبابالغفلة                                                                          | (۸)الانثرف                         | (٩)اشرفالسوانح         |
| (١٠)اشرف المعمولات                                                                      | (۱۱)اصلاح انقلاب                   | (۱۲)اصلاح الرسوم       |
| (۱۲۳)اصلاح المسلمين                                                                     | (۱۴)اصلاح النساء                   | (۱۵)اعمال قرآنی        |
| (١٦)اغلاط العوام                                                                        | (١٧)الا فاضات اليوميه قد           | يم (۱۸)الاكرميه        |
| (۱۹)امدادالفتاوی                                                                        | (۲۰)انفاس عیسلی                    | (۲۱) بر کات رمضان      |
| (۲۲) بوادرالنوادر                                                                       | (۲۳) بهشتی زیور                    | (۲۴) بهشتی گوهر        |
| (۲۵) بیان القرآن                                                                        | (۲۷)التبشير                        | (۲۷)التبليغ قديم       |
| (۲۸) تجديد عليم وتبليغ                                                                  | (۲۹) تطهیر رمضان                   | (۳۰) تغظیم الشعائر     |
| (۳۱) تعليم الدين                                                                        | (۳۲) تفصيل التوبه                  | (۳۳) تقليل الاختلاط    |
| (۱۳۴۷) تقليل الطعام                                                                     | (۳۵) ثقلیل الهنام                  | (۳۲)التهذيب            |
| (۳۷)التيسير للتيسير                                                                     | (۳۸)حسن العزيز                     | (۳۹) حقوق البيت        |
| (۴۴)حقوق الزوجين                                                                        | (۴۱) حقوق السراء والضراء           | , (۴۲) حقوق العلم      |
| (۴۳) حقوق المعاشره                                                                      | (۴۴)حقوق وفرائض                    | (۴۵) حقيقت الصر        |
| (۴۲)حقیقت مال وجاه                                                                      | (۴۷)حط ة المسلمين                  | (۴۸)الحيلة الناجزة     |
| (۴۹)الخضوع                                                                              | (۵۰)خیرالارشاد                     | (۵۱)الدنيا             |
|                                                                                         |                                    |                        |

# جوا فا دات تھا نوی کے ثمن میں آئے ہیں

A. (0 K. (1)

(7) 140160

| (۱)۱۱۰۱ کانچ                          |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| (۳)الترغيب والتربهيب                  | (۴)ازالية الخفاء     |
| (۵) بزار                              | (۲) بيهم قي          |
| (۷) ترندی                             | (۸) جمة الله البالغه |
| (۹)در مختار                           | (۱۰)ردامختار         |
| (۱۱)زادالمعاد                         | (۱۲) شامی            |
| (۱۳)طحطاوی علی مراقی الفلاح           | (۱۴) فتح القدير      |
| (۱۵) كنزالعمال                        | (۱۲) مجمع الزوائد    |
| (۱۷)مسلم شریف                         | (۱۸)مشکوة شریف       |
| (۱۹)نسائی شریف                        | (۱۹)نسائی شریف       |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ·                    |